



المحب دحب أوبد كے قلم كارثاول



ورت زاد اس عدن کہائی جے اِس ظالم معاشر سے خیم دیا عدرت زاد اس عورت کا حوال جس نے ظالم معاشر سے میں علم بغاوت بلند کیا حورت زاد آئی ارادوں والی ریشم بدن کی روداد جس نے وقت کی لگام کوتھام لیا عورت زاد آئی ارادوں والی ریشم بدن کی روداد جس نے وقت کی لگام کوتھام لیا عورت زاد عالات کی بنائی ہوئی سنگلاخ راہوں پر چلنے والی ایک نازک اندام عورت زاد آگ وخون سے گذر کر منزل کی طرف گامزن رہنے والی برق صفت دربا عورت زاد آگ وخون سے گذر کر منزل کی طرف گامزن رہنے والی برق صفت دربا

المنتجلات التي كصفيات برملاطر يحج

Section





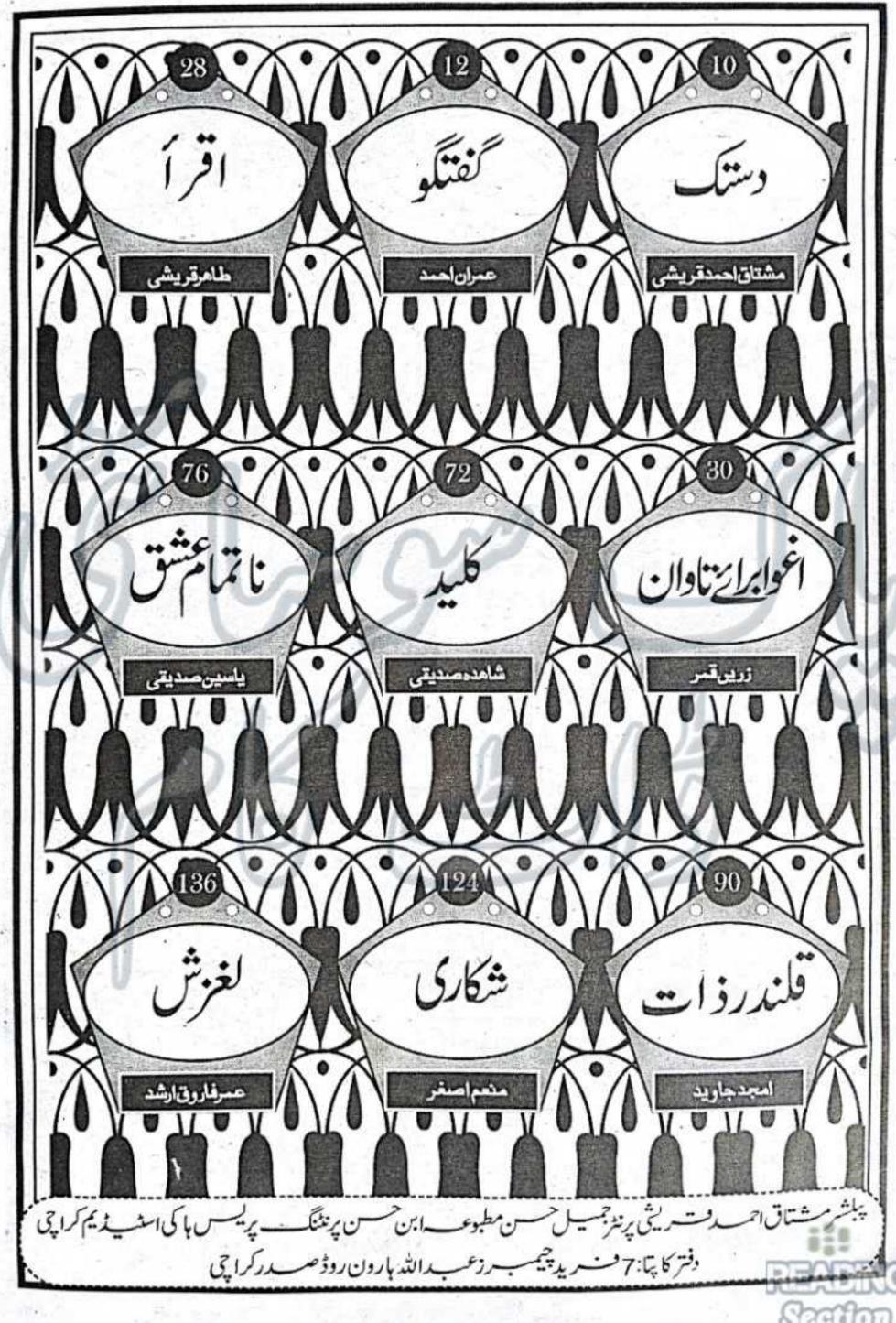

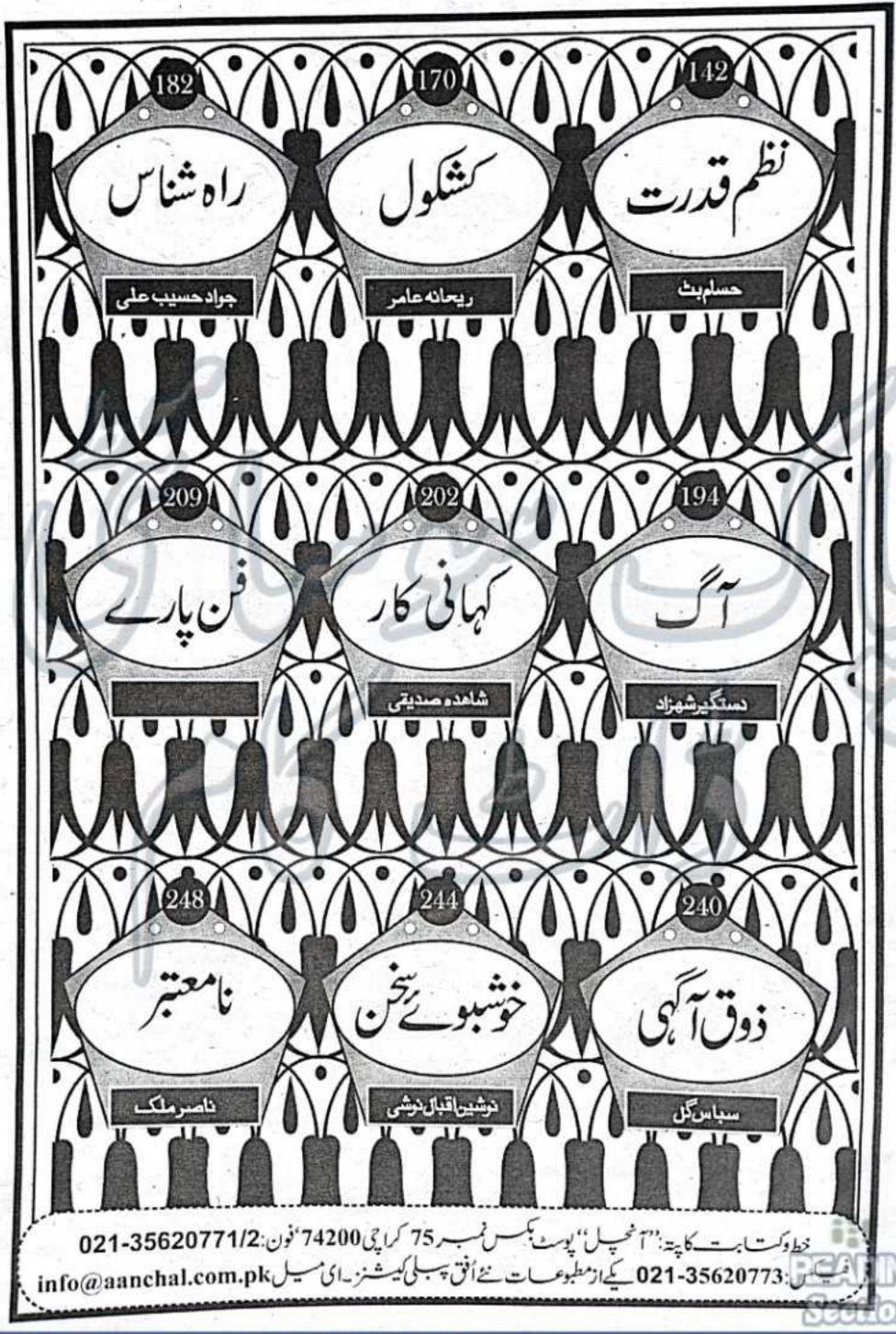

# دستک

## مشتاق احمد قريشى

بھارت عدلی قوت کے اعتبار سے ٔ جدیدترین اسلحہ کے اعتبار سے ٔ عالمی سرپری اور تعاون کے اعتبار ہے جو ہری توانائی اور بہقار کے اعتبار سے غرض خطے میں ہرطرح کی برتری بھارت کو حاصل ہے۔ کیکن پھربھی پاکستان سے وہ خوف زوہ رہتا ہے۔ بھارت جو کہ پاکستان سے کئ گنا بڑا ملک ہے۔ رقبے کے اعتبار سے بھی اور آبادی کے لحاظ ہے بھی یقیناً خطے کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس پرتر ہیہ ہے کہاسے روس امریکا فرانس برطانیہ اسرائیل کے علاوہ بھی دیگر بورپی ممالک کی سرپرتی کا اعزاز ہی حاصل نہیں ہے بلکہان میں سے کئی کالا ڈلابھی ہے ان مما لک سے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے بے در لیغ اسلح خرید تار ہتا ہے اوراپنی افواج کو ہر قوت ہر تم کی جدید ترین اسلحہ سے کیس رکھنے کے جنون میں مبتلا رہاہے۔اس کے باوجود بھارتی حکمراں اپنے سے کئی گنا چھوٹے پڑوی پاکستان سے خوف زوہ ر ہتا ہے ....! بھارتی حکمرانوں کا بیخوف نہ تو افرادی کمی بیشی کے باعث ہے نہ ہی اسلحہ کی کسی کمی کے باعث اورتو اور بھارت تو تھلم کھلا ہے در لیغ ایٹمی تجربات کر کے پاکستان کے مقابلے میں کہیں آگے ہے اور ان تجربات کی حوصلہ افزائی 'مددو تعاون میں اس کے تمام غیر مسلم سر پرستوں کی بھی بھر پور حصے داری ہے۔ بھارتی حکمرانوں کوخوف نہ تو مادی ہے نہ فوجی بلکہ بیران کا نفسیاتی خوف ہے۔ کیوں کہ یا کستان ایک اسلامی ملک ہے اور ایسا اسلامی ملک ہے جس نے اپنی مدوآ پ اور اپنے وسائل اور خود اعتمادی سے ازخودا پٹمی قوت حاصل کرنے والا پہلا ملک ہونے کی وجہ سے بھی بھار تیوں کومسلمانوں سےخوف رہتا ہے۔ کیوں کے مسلمان ہندوستان پر ہزار بری حکمران رہے ہیں اور ہندوؤں کوان کی تمام تر افرادی برتری اور قوت کے زیر نگیں رہنے پر مجبور رکھا وہ کئی نسلوں کا خوف ہے جو ہندو ذہن کے لاشعورے ابھی تک نکلانہیں ہے۔ بھارتی ہندوں مسلمانوں کواپیاسانے سمجھتے ہیں جس کا زہر نکلنے کے باوجود بھی اسے اتنا ہی خوف ناک زہر یلا مجھتے ہیں۔ بھارت ایک بے معنی خوف بے چینی اوراضطراب كاشكار إس كايمي اضطراب خطيكوب چين كيركهتاب

بھارت نے بھی بھی یا کتان کے وجود کوخوش دلی سے شلیم ہیں کیا۔وہ دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا بلکہا پی سازشوں کی منصوبہ بندی پر ہرسال کروڑوں رویے خرچ کرتا ہے جوان کے د فاعی بجٹ کا حصہ ہوتا ہے۔اب تک جتنی واردا تیں بھارت کے مختلف شہروں میں ہوئی ہیں جا ہےوہ ممبئ دھاکے ہوں یا مکم سجد اجمیر یا مالی گاؤں میں ہونے والے بم دھاکے۔ حجرات کافل عام ہویا

دسهبر ۲۰۱۵ء

سمجھونہ ایکسپریس کی آتش زدگی ان سب کا ملبہ بھارتی حکمران بڑی آسانی سے بلاتحقیق پاکستان پر ڈال دیتے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں اور جب تمام تر تحقیقات کے بعد خودان کے منہ پرسیا ہی تھیلتی نظر آتی ہے تو کان دیا کررہ جاتے ہیں۔اب تک جتنے بھی حادثات بھارت میں رونما ہو تھے ہیں ان سب کا الزام بلا تحقیق اور بعد از تحقیق وہ پاکستانی

تنظيموں خصوصاً لشكر طبيبهٔ حركت الجها دِاسلامی دغيره پردُ ال كرا پنامنه كالا كر ليتے ہيں۔ امریکاجس کی آج کل ساری توجه بھارت پرمرکوز ہے اس کی حمایت میں امریکہ نے اپنی آ تکھیں بند کررتھی ہیں اگر بھارتی حکمران سیاہ کوسفیداورسفید کوسیاہ کہتے ہیں تو امریکا اس کی آ نکھ بند کر کے تصدیق کررہا ہوتا ہے۔اس کی ہاں میں ہاں ملارہا ہوتا ہے۔اس کے پسِ پردہ کیا امریکی مفادات ہیں اسے سمجھنا ہوگا۔جس طرح امریکا' کوسویُت یونین متحدہ ایک آ نکھنہیں بھاتا تھا ایسے ہی چین' امریکی آئنکھوں میں کھٹکتار ہتا ہے۔ پہلے امریکائے پاکستان کے توسط سے روس کے ساتھ چین کا بھی راستارو کنے کی کوشش کی روس کوتو یا کتان کے توسط سے منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیالیکن چین یراس طرح کا ہاتھ نہیں ڈال سکا۔اب بھارت پراس کی کرم فر مائیاں صرف اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ اس کی طویل سرحدیں چین ہے ملحق ہیں اور بھارت خود بھی چین دشمنی میں امریکا سے دو ہاتھ آ گے ہی ہے جب کہ یا کتان نے شاہراہ قراقرم بنا کرچین سے دوئتی تجارت اوراخوت کے رشتے کواور مضبوط اور متحکم کرلیا ہے۔ پاکتان کا بیمل امریکا اور اس کے نئے حلیف بھارت کو پہندنہیں ہے۔ پہلے بھارت امریکا اور اسرائیل کے گھ جوڑ سے بلوچستان میں آگ وخون کی ہولی تھیل رہا تھا اور بلوچستان کومشر تی پاکستان کی طرح الگ کردینے کی سرتو ژکوشش کرر ہاتھالیکین غیور بلوچوں پر قابو یانے میں بھارت کو اس طرح کامیا بی نہیں ملی جیسے شرقی پاکستان میں انہیں ملی تھی۔ چین کی پاکستان میں بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے ناصرف بھارت بلکہ امریکا بھی خوف ز دگی کا شکار ہور ہا ہے اور او چھے ہتھکنڈوں پراُتر آیا ہے۔ بھارت اورامر کی یہودی جواسرائیلی مفادات کے لیے بے دریغ اربوں ڈ الرخرچ کررہے ہیں جنہیں پاکستان کی ایٹمی قوت ہے بھی نام نہادخطرہ لگار ہتا ہے۔وہ نہیں جا ہتے کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں ہے مل کررہے اور خطے میں امن وسکون قائم ہوسکے۔اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور باک چین دوتی کودشمنوں کی نظرِ بدے محفوظ رکھے آمین۔



READING

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# گفتگو

''حضرت نعمان بن بشیررضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کی مثال باہم محبت کرنے آپس میں رحم دل ہونے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ میر بانی ے پیش آنے میں ایک ہے جیے ایک جم کہ جب اس کے کسی ایک حصے و تکلیف ہوتی ہے تو ہاتی سارا جسم بھی بیداری اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہونے کو پکارا تھا ہے۔" (متفق علیہ)

## عزيزان محترم .... سلامت باشد

سال عیسوی کا آخری اوراسلامی سال کا دوسرا شاره حاضر مطالعه ہے۔

اکتوبرجاتے جاتے ہمیں پھرصدے دے گیا۔ملک کے مختلف خصوں میں آنے والے زلز لیے نے ہزاروں خاندانوں کو تباہ و ہر بادکر دیا اس زلز لے کی شدت گو یا نج سال پہلے آ نے والے زلز لیے سے زیادہ تھی کیکن گہرائی میں ہونے کی وجہ سے نقصان کم ہوا۔ آپ اس کی سائنسی توجیہات کچھ بھی پیش کریں کیکن یہ بات بہر حال طے ہے کہ ہمارارب جو ہم سے ستر ماؤں سے زیادہ بیار کرتا ہے ہم سے ناراض ہے بیزلز لے، طوفان ،سیلاب اور اندوہنا ک حادثات اسی بات کی علامت اورا ظہار ہے کہ ہم جواس کے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اپنی راہ ہے بھٹک چکے ہیں۔ غزہ ہو یا تشمیر عراق وشام ہو یا افغانستان یا پھر یا کستان ہرجگہ ہم کلمہ گومسلمان سیاست فرقہ واریت کی بناپریہود سے زیادہ یہودونصاریٰ کے آلہ کاربن کرایک دوسرے کوئل کررہے ہیں۔الیمی صورت میں ہم كس طرح پنڀ سكتے ہیں ۔آ ہے آپس میں محبوّ ل کوفروغ دے کرا ہے رب کومنا ئیں۔

اس ماه اداره ہذا ہے ایک اور پر چا'' حجاب'' بھی مار کیٹ میں آ گیا ہے اے آ یے آ گیل کی بہن کہہ سکتے ہیں ہم اس کے معیار کے بارے میں کوئی بڑا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن پیضرور کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کے پرچوں میں تجاب ایک خوشگواراضافہ ثابت ہوگا امید ہے قارئین نے افق گروپ آپ پہلی کیشنز کے دیگر پر چوں کی طرح ماہنامہ جاب ہے جھی تعاون کریں گے۔

اس ماہ امجد جاوید صاحب نے نئے افق میں قلندر ذات کا اختیام کردیا ہے۔ویسے اس ناول کا ابھی اختیام نہیں ہوا، بقول ان کے کہانی اب جوموڑ لے گی نے افق کے صفحات اس کے محمل نہیں ہو تکیں گے۔اس کئے وہ اسے کتابی صورت میں شائع کریں گے۔ نے افق میں وہ جلد ہی عورت ذات کے عنوان سے نئی سلسلے وارکہانی شروع کررہے ہیں جوقلندرذات ہے بھی بڑھ کر ثابت ہوگی۔

(اس ماه کا انعام یافته خط)

e 1010 2

كے خط كے جواب ميں آپ نے مجھے جواعز از بخشا ہے اس كاشكر بيادا كرنے كے ليے ميرے ياس الفاظ نبيں ہیں۔اس کا ذکر میں نے گزشتہ ماہ کےاپنے خط میں بھی کیا جوآپ تک بوجہ نہ بھنچ پایا۔ یہ پڑھ کرنے حد خوشی ہوئی تمتحتر م ومرم جناب مشتاق احمد قريشي صاحب كواس سال فريضه بنج اداكرنے كاشرف حاصل مواالله كريم ان كے اس فریضیہ کوقبول ومنظور فرمائے ،آپ نے جس طرح سانحہ نی پر دوشنی ڈالی اس سے ہماری معلومات میں کے پناہ اضافہ ہوا، گفتگو کے شروع میں آپ نے بہت بیاری حدیث بیان فرمائی ہے اور اپنی بات میں ہم مسلمانوں کی زر پرتی پر سیج چوٹ فرمائی ہے۔ہم ان ہاتھوں کی میل کیلئے گتنی حدیں کراس کر جاتے ہیں بیدہار ہے لیے باعث شرم ہے کری صدارت پراس باراپے خوب صورت خط کے ساتھ جناب فلک شیر ملک صاحب متمکن ہوئے بھائی فلک شیرصاحب بہت مبارک ہوآ پ نے اپنے خط میں واقعی موتی پروئے ہیں۔میری غزل پینڈفر مانے کا بہت بہت شکرید۔دوسرا بیاراخط جناب مجیداحمد جائی صاحب کا ہے بیخط اتنا بھر پورے کہاس کے مندرجات پر ہی تیمرہ کیا جائے تو خط بہت کمیبا ہوجائے۔انہوں نے ہماری قومی بے حسی پر جس طرح ضرب لگائی ہےوہ قابل ستائش ہے اے کاش ایسی کھی گئی ہاتیں ہمارے دل میں اتر جائیں مگراہیا ہوتانہیں ہم بیسب ہاتیں ایک کان ہے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں بیہ مارے کیے لمحہ فکر بیہے۔محتر مدصائمہ نور کا خط بھی لائق ستائش ہے۔ انہوں نے جودعا کی ہے میں اس برآ مین کہتا ہوں، صائمہ نورصا حباسی کے سرے والدین کا سابیا تھ جائے اس ہے براکوئی سانح ہیں میں بھی اس مرجلے ہے گزرچکا ہوں اس وقت جو پیلنگز ہوتی ہیں انہیں لفظوں میں بیان ہیں كيا جاسكتاليكن إن حالات ميں مايوں نہيں ہونا جا ہےاللہ تعاليٰ آ پ كااورآ پ كی فيملی كا حامی و ناصر ہوء آمين عمر فاروق ارشد بھائی آپ کی صحت کی خرابی کا پڑھ کر بہت پریشانی ہوئی خداوند فقد وس اپنی خاص رحمت ہے آپ کو صحت کا ملیہ عاجلہ عطافر مائے آمین ۔ گزشتہ ماہ شائع ہونے والی آپ کی سوہنی من موہنی تحریر پرتبصرہ گزشتہ ماہ کے خط میں کیا تھا مگروہ خطادارہ تک نہ بینے سکا جس کی وجہا ہے خط کے شروع میں بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال بہت پیاری تحریقی اس طرح کی نگارشات ہے ہمیں نوازتے رہا کریں۔ آپ نے پاسرعر فات اور جمال عبدالناصر کے بارے میں بالکل بجافر مایاوہ اینے دور کے میرجعفر میرصادق تھے محتر م ریاض بٹ صاحب آپ کامیرے بارے میں گمان لائق ستائش ہے۔ میں بفضل خداانسان ہے بیار کرنا سیکھا ہے بشرطیکہ وہ انسان ہو،انسان کے روپ میں بھیڑیے نہ ہوں،آپ کی گزشتہ ماہ چھنے والی کہانی بہت خوب تھی اس پر میں نے تبصرہ بھی خوب کیا تھااورا تنی الحجى كهانيال لكصنے برآب كومبارك بادبھى دى تھى مگروہ خط نے افقِ كے صفحات كى زيبنت ندبن سكا، آپ اس كهانى اوراس ماه چھپنے والی کہاتی حفظ ما تقدم پر دلی مبارک باد قبول فرمائیں اللّٰد کرے زور قلم اور زیادہ حافظہ لائے قریشی صاحبه كاخط غصے بحراتها جس ميں انہوں نے محترم عمر فاروق ارشدصا حب اورظہوراحِد صائم صاحب کے خوب کتے لیے۔اس معاملے میں جناب ایڈیٹر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سی سے تبصرہ لکھوا نا اور شاعری میں اصلاح لینا کوئی بری بات نہیں اور دو دوستوں کی شاعری میں ایک جیساریگ بیدا ہونا بھی کوئی اچنہے کی بات ریم ان کواس کا اجرعطا فرمائے ،آمین \_اقراء

ے۔ایمان کو تازہ کرنے والا میخضر سیکشن بہت ہی قابل تعریف ہے۔ ذوق آ گہی میں تمام انتخاب خوب ہے۔ خوشہوئے بھی بہترین تخلیقات سے مزین ہے۔تمام کہانیاں اپنی اپنی جگہ خوب ہیں اللہ تعالیٰ اس لا جواب پی سیکٹر میں جاگئے ہے۔ قریہ دافی سیریہ ملیں۔

جريد \_ كودن د كنى رات چوكنى ترقى عطافر مائے، آمين \_ صائمه نور .... ملتان السلام يم أميركرتي مول الله تعالي ك كرم نوازى سے بنتے مسكراتے ، تعيك ٹھاک ہوں گے۔میرے سوہنے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی نعمتوں سے نوازیں مجببتیں اور جاہتیں ملیں ،اُس کے محبوب کی خوشنودی حاصل ہو، بیماریوں ہے محفوظ اور امن کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین۔ ماہ نومبر کا نئے اُفق سترہ اکتوبر کو ہنتے مسکراتے گنگناتے ہوئے ملا خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ ، حجاب کی آمد کی نوید سناتا ، بھلا لگا۔ دستک میں انکل مشاق احمد قریشی منی میں شہید ہونے والے جاج کرام کا ذکر فرماتے ہوئے ، وقوف عرف کا ذکر کر رہے تھے۔واقعی ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کی ،ہماری عبادتیں دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کاش رہے کی رضائے لئے عباد تیں کرتے تو آج آنسو،رسوائی مقدر نہنتی۔اللہ تعالی شہیدوں کے درجات بلند فرمائے آمین و گفتگو میں عمران احمد صاحب بجافر مارہے تھے،اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین محترم فلک شیر پلک کالولیشر انعام یافتہ تھہرا،مبارک باد کے پھول محبوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں قبول کریں۔مجیداحد جائی کالفصیلی تبصرہ ،جامع،جانداراورشاندارتھا۔ مجھے نئے اُفق میں جگہ دینے کاشکریہ عمر فاروق ارشد،مہریرویز دولو، (آپ کے تبصرے میں تبصرہ تو تھا ہی جہیں) نازیہ خانم،ادیب ایسے ہیں ہوتے،ادیب تو حساس دل ہوتے ہیں،قار نین اور معاشرے میں بسنے والے عام آ دمی کا وُ کہ بچھتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا وُ کھ، واقعہ کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، جولکھاری قار تمین کی طرف توجہ بیں دیتے وہ لکھاری مبیں ،ادب کے نام پر سیاہ دھبہ ہیں جواپنے ہتھکنڈے استعال کرتے ہوئے ،مطلب نکالتے ہیں۔ان کے ارادے اور ذہنوں میں شیطانیت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہی رہنے میں بہتری ہے۔ریاض بٹ،خوبصورت تبصرے کے ساتھ حاضر تھے،حافظ لائبة قریشی مختصر تبصرے میں شکایات ہی لرر ہی تھیں جن کا جواب ایڈیٹر نے خوب دیا ہے۔ پیارے انگل ممتاز احمد جامع اور شاندار تبصرے کے ساتھ حاضر تھے، جیجی کا سلام قبول ہو، محتر منتقی محد عزیز ہے پہلی انٹری کمال فرمار ہے تھے۔ چھوٹی بہن خوش آ مدید کہتی ہے۔عبد الغفارعابد، بهترين تبصره فرمارے تصاورآ خرى سيٹ ابن مقبول انكل جاويدا حدصد يقى كے نام مفہرى، بہترين جملوں پر مشتمل شاندار تبقره تفاراقراء ،طاہر قریش کے خوبصورت جملوں میں ترتیب یا کالم ،انسان عقل وشعورر کھتے ہوئے بھی دیوانوں، یا گلوں کی طرح مارا مارا پھرتا ہے۔ یکی خبرہیں سامان سوبرس، والی بات ہے۔اللہ تعالیٰ نے بے شارنشانیاں قر آن مجید میں بیان فرمادی ہیں اور دُنیا کے لوگوں پر جیرت ہوتی ہے جب بڑی بڑی ڈِگریاں رکھتے ہو نے بھی تہتے ہیں کہ بیمریض لاعلاج ہے،حالانکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج میرے اندر موجود ہے۔ عقل کے اندھے اِدھررجوع نہیں کرتے۔ کہانیوں میں حفظ ماتقدم ہریاض بٹ صاحب نے کمال لکھا ہرفراز خان نے اسکم خوب بنائی مگر شومئی قسمت کہ اِپنے دامادکوم وابسی اب جیل کی کال کو تفری ہی اس کا مقدر تھی۔ویلڈن

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کسی انسان کی ذات کا مائے ٹوٹنائبیں چاہے۔ بہت خوب راحیلہ تاج باجی بکماسیدا حشام بطنز ومزاح کے ساتھ خوب پڑت کو چا قرار دے رہے تھے۔ دوسر لے فظوں میں کہتے ہیں جوڑے آسانوں پر بغتے ہیں اور زمین پر ٹو شختے ہیں بقر آن مجید فر مار ہا ہے، جیسا مرد ہوگا و لیں عورت ملے گی ، نیک مرد ، نیک عورت ، بگر امرد ، بُری عورت ، بھر زمانے والے کیوں مارے مارے پھرتے ہیں۔ بفن پارے میں بااصول پسند آئی ، واقعی فل کرنے والا اُصول پسند تھا، ذرد پتا بھی شاندار رہی ، مکافات ممل مرز اجزا اچھی رہی ، اب آتے ہیں قبط وار کی طرف ، روپ بہروپ ، خوبصورت موڑ پر اختیام پذیر ہوئی ، انکل محرسلیم اختر صاحب بہت بہت مبارک باد قبول کریں۔ قلندر ذات پہلی اقساط نہیں پڑھی تھیں ، اب بی آتے والی تحریر پڑھیں گے (انشااللہ!) ہے تام چرہ ، خوب رہی ۔ ذوق آگی ، خوشبوئے خن شاندار ہے۔ نامعتبر کی ابتداز بروست رہی ۔ اب اجازت ، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ، جاتے جاتے لیوں پر دعا کے کلمات ہیں کہ اللہ کی ابتداز بروست رہی ۔ اب اجازت ، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ، جاتے جاتے لیوں پر دعا کے کلمات ہیں کہ اللہ تعالی اہل مسلم کو ہدایت دے اور پاکستان کا امن لوٹا دے آمین ٹم آمین۔

مجيدا حمد جائى ملتان شريف. مزاج گراى ابعدازسلام ومحبت دهرول دعاؤل اورنيك خواہشات کے ساتھ، کبوں پرمسکراہٹ، آنکھوں میں خواب سجائے، حاضر خدمت ہوں۔میرے اللہ جی! آپ کو آپ ہے جڑے ہرفر دکو ہمیشہ ہنستامسکرا تار کھے عموں ہے دُور،حاسدین کے شرہے محفوظ اوراپنوں کی محفلوں میں ہمیشہ تحبتیں پھیلاتے ہوئے رکھے مین ثم آمین۔ماہ نومبر 2015 کا نے اُفق ، نے اسائل کے ساتھ بہت جلد ہماری دسترس میں آیا۔ آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کوئٹر ور بخش گیا۔لبوں پرمسکراہٹ پھیل گئی اور دل ہے دعا نگلی ،اللہ تعالیٰ اس ہے جڑے ہر شخص کوا بنی رحمتوں ہنعمتوں ہے ہمیشہ نواز تارہے آمین۔سرورق نے اپنا گرویدہ بنالیا، قابل ويدسرورق ويكهرول بهنگڑے ڈالنے لگا ،خوشی خوشی آگے بوسے اور پلکین دستک پرُ جا تھہری محترم جناب مِشاق احمد قرکیشی حق اور سیج فرمارہے تھے غلطی کسی کی بھی ہو،سز اکتنوں کوملی ،ہم نے تو سناتھا کے سعودی شنرادے کی آمد کے پیش نظر رائے بند کئے گئے ،جس کی وجہ سے بھگڈر کچے گئی اور ہزاروں جانیں شہادت کے رُہے پر فائز ہوئیں غلطی ٹس کی تھی قصور کس کا تھا،غورطلب بات ہے۔ بے شک ہمارے کرتو توں سے ،اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔مشاق احمر قریشی صاحب تو عرفات میں حاجیوں کے ناچ گانے کی باتیں کردہے تھے، مگر ہمارے یا کتان میں ہزاروں واقعے ملتے ہیں،ابھی کل کی بات ہے،حاجیوں کا گروپ واپس آیا اوران میں میرے ہمسائے بھی تھے۔دعوتیں ہو کیس،میارک باد کی صدائیں آئی رہیں ، پھر چند دنوں بعد حاجی صاحب اپنے سابقہ کرتوں پراُٹر آئے۔اپی ینتیم جلیجی پرظلم کے پہاڑ گرادیئے،اُس کے بچوں کوسڑک پر ماریتے ، پیٹنے رہے اور بیہ تماشه ابل ایمان ، ابل مسلم ، ابل محلّه نے دیکھا ، گربے سی کی انتہاہی کہ سی نے ان کوئنع نہ کیا قصور صرف بی تھا کہ اُس نے اپنے باپ کے حصے سے آنے والی وراثت ما نگ لی تھی۔'' گفتگو'' میں عمران احمد دلوں کے زنگ اُ تاریخے کی سعی فر مار ہے تھے اللہ تعالیٰ ممل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ مجتزم فلک شیر صدارت کی کری سنجا لے ہوئے تھے اور انعام بھی لےاڑے،مبارکاں ،جناب،برنی ایکیےا سکیے کھا گئے اور ہم؟ تبصرہ خوبصورت تھا اور انعام کاحق دار

- 15

کوئی دوسرا کام بی نہیں ہے۔جھوٹ ہم بولتے ہیں اورامانتوں میں خیانت ہم کرتے ہیں۔ بتیموں کاحق ہم مارتے ہیں،اپنے فرائض میں غفلت ہم کرتے ہیں،نماز ہم نہیں پڑھتے ،رشوت،سود منافع خوری،ملاوٹ ہم کرتے ہیں تو دوسروں توالزام کیوں۔ بچورتو اپنے اندر ہے اور ہم ڈھنڈورا پورے شہر میں کرتے پھرتے ہیں۔ کسی کی ذات کو نشانه بنانے سے پہلے خود کامحاسبہ کرنا جاہیے۔ بُرائیوں کاسد باب کرنا ہے توابتدا خود سے کرنا ہوگی قصور وارہم ہیں ، دوسروں پرالزام تھوپ کرخودکو بری الذمہ تہیں تھہرانا جا ہے۔حقیقت تو بیرے جو پچے بولتا ہے زمانہ اُس کا وُتمن ہو جاتا ہے۔ ہمیں سیج کا ساتھ دینا جاہیے۔ سیج کڑواضرور ہوتا ہے مگر سزہیں جھکنے دیتا ہے۔ دُنیااور آخرت میں مُرخرو كرتا ہے۔نازىيەخانم نے پہلے تواذيبول كى وائ لگادى اور پھر ساحل اُبردوصا حب كے لئے تعريفوں كے كل تعمير كر لئے، ایبا تضاد کیوں؟ میری ناقص عقل کے مطابق ادیب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے اور اُس کا ادب پڑھنے والے اگراصلاحی تعریف اور تنقید کریں تو اُس کی راہنمائی ہوجاتی اور وہ مزید بہتر سے بہترین لکھتا ہے۔ شروع میں آپ کالیٹر پہندآ یالیکن دوسرا رُخ حیران کر گیا۔ریاض بٹ صاحب نے کمال تبصرہ کیا۔حافظ لائے قریشی نے خوب فر مایا ، مگر میرے خیال میں بہترین بات دوسروں تک پہنچانی جائے، جاہے، جا ہے کام کوئی بھی تکھا جائے ، ہاں کسی رائٹر کا مواد چوری کر کے اپنے نام سے شائع کروانا (یاپ) ہے۔ پیارے متاز احمرصاحب مخضراور جامع تنجر وفر ما ہے تھے،اُ میدے نے اُفق کے صفحات پران کی کہانیاں بھی چمکیں گی محتر منتی محمر مزیز نہتے، پہلی ملا قات خوب ر ہی ، ویکم ، خوش آندید ،ست بسم اللہ ، جی آیاں نوں ،خوبصورت تبصرہ کیا ، پیار پے عبدالغفار عابد صاحب جامع تبعرے کے ساتھ اصلاحی تنقید بھی کرتے نظر آئے۔میرے بھائی ہرگھر میں ( گھیر کی سیاست تو چلتی ہی رہتی ہے) ملکی سیاست سے خدامحفوظ رکھے مین ، ہمیشہ مجبتیں اور خوشیاں پرائی پرائی با تیں لکتی ہیں ،اب تو دوسر ہے کو نیجا کیے دکھانا ہے، اُسے ذکیل کیے کرنا ہے،ایہاہی کچھ چلتارہتا ہے۔اہل مسلم ہوکرصراط متنقیم والےرائے سے بھٹک گئے ہیں ،ای لیے تماشہ ہے ہوئے ہیں۔ابن مقبول جاوید احمر صدیقی بہترین تبصرہ تھا۔اقرانے دلوں پر لگے زنگ کوا تاردیا۔ وہی رب ہی تو ہے جس نے ہمیں زمین پراینانائب بنا کر بھیجااور ہم کیجھاور بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔وہی رب ہے جس کا نام''اللہ'' ہے،اُس نے زمین میں مختلف رنگوں سے مزین پھول اً گائے ،مختلف کچل ،سیب ،امردو،خوبانی ،اخزوٹ،انار اورانار کےاندر پردے،اُس کی شِان کے کیا شہنے۔واہ مٍولا، تیری شان په قربان کے ہانیوں میں سرد ہوا ، نازسلوش ذشے ہے پُر اسرار کہانی خوب لکھی ،خوب منظر کشی کی كئ، بيري كے درخت كے ساتھ تنور پرروٹياں والے جملے نے اپنا گھر دكھا دیا اور مجھے آج معلوم ہوا كہ مغرب كے بعد بیری کے درخت پر جنات کی آمد ہوتی ہے، بلکہ نیندے بیدار ہوجاتے ہیں۔ ہندوجن نے اسلام قبول کرجھی لیا ، مرائب كرتوب بازنبين آيا۔ اى لئے ہمارے پيارے آ قاحضرت محطيفية نے فرمايا كه يہودي كيھي مسلمان كا دوست جہیں ہوسکتا۔حفظ ماتفذم ریاض بٹ ،سرفراز خان ہی اِصلی مجرم تھا،جواُس نے اِسکیتم بنائی تھی،رقم چھین کینے کی ۔اُس کی اسکم نے ہی فرخ کافل کرواہا۔زبردست تحریرتھی،ویلڈن،(ایک جملے کی وضاحت جاہوں گا، ہاغ ب کرسیاں بڑی ہوئی تھیں۔ یہ بید کونسا درخت ہے، راہنمائی ،؟ بری گل،راحیلہ تاج ، کمال کی تحریرتھی، بیجاری بری گل \_ ہتے ہیں اور چھر رونا روتے ہیں، یوری ہمیں پر کی ،مہنگانی بڑھ گئا۔

PAKSOCIETY1

ویے والی ذات تو اوپر ہے اورتم اُس کے احکامات بجالانے میں غفلت کرتے ہو، پھر رزق میں فروانی کیے ہو۔ ویلڈن راحیلہ تاج صاحبہ تاش کے ہے وقارالرحمان، عام ی خریگی، بکماسیداخشام، طنز کے تیر چلائی، بلکی پھلکی تحریجاتی گی، پنڈ ت اپنی بات پر سچا تھا۔ تن پارے سزاجزا بہترین تحریجی بااصول کمال کی تحریجی، واقعی وہ اپنے اُصول کا پکاتھا، فلک شیر ملک بھی بازی لے گئی، ذرد پتا خوب تھی، مکافات ممل، جاوید احمد صدیقی، چھائے رہے، روپ بہروپ کا اختام شاندار رہا، ویلڈن محمد سلیم اختر صاحب، اُمید ہے انہی صفحات پرکوئی اور ناول لے کر آئی میں گے، نامعتر ناصر ملک، پہلی قبط کمال کی تھی، ناصر ملک صاحب ویلکم، فلندر ذات المجد جاوید صاحب اختیام کی طرف آئے ہیں، اچھا فیصلہ ہے۔ ذوق آگی اور خوشبوئے تین، انعام پانے والے کو مبار کال۔ ایڈیٹر صاحب، پر چے میں ایک بی ناول قبط وار بھو اچھا ہے۔ باقی آپ کی مرضی۔ والسلام!

انشفاق شاهن ..... كواچی. شاره عیدالاصحی بروت مل گیاتهااس بار پنجاب جانے کی وجہ سے لکھنے میں ذرا تاخیر ہوگئی ہے گین امید ہے کہ شامل بزم ہوجا ئیں گے۔آپ کی عنایت سے دستک میں مشاق صاحب آسان مگر سبق آموز باتیں لے کرآئے۔امید ہے کہ اس بارہم اپنے ووٹ کا تیج حق ادا کریں گے۔ گفتگو میں پہنچ جہاں متاز احدا بی ابندائی انٹری ہی انعامی خط سے کررہے ہیں کیابات ہے ممتاز صاحب مبار کباد قبول فرما ئیں اورخوش آمدید بھی خطہورہ اسم حوصلہ کھیں اور بروت کھیں، میر اما نتا ہے کہ یہاں ہانصافی نہیں ہوئی ۔غفار عابد خوب صورت خط کے ساتھ شامل محفل ہیں۔ باتی دوستوں کے خطوط بھی خوب تر اور رونق بزم کو بڑھا تے نظر آئے۔ ریاض بٹ ہمارا تو سیروں خون بڑھ گیا آپ کے الفاظ سے بٹ صاحب سداسلامت رہیں، مازسلوش کے لیے ایک طویل خط کے ساتھ آخری کھواری تھیں گفتگو کی، ان کو دوبارہ سے خوش آمدیداور ہمت مت ہاری، بیا زندگی آیک امتحان ہی ہے آیک۔ اب چلتے ہیں تبصر سے کی طرف خودرو نے کوئی خاص مزہ نہیں دیاالبتہ ناصراور شینا کر دار پہند آئے۔ تعا قب ایک داب چلتے ہیں تبصر سے کی طرف خودرو نے کوئی خاص مزہ نہیں دیاالبتہ ناصراور شینا کر دار پہند آئے۔ تعا قب ایک دلچیس تجریقی عال کھا۔ قائل جہار نے بہت اچھا کھا۔ قائدر ذات میں گرارش ہے کہ کچھ کروار کم کریں عشق نامراد تھی مزیداراورخوب تحریزی رہاں بیات اس کیا کادریا لے کرا ہے بہت اچھا تھا اور ذوت آگی کی دار میری تحریز انعام یا فتہ واری رہ نے نصر میں بہت ایک کادریا لے کرا ہے بہت اور انعام یا فتہ واری دورون آگی کی دام میری تحریز انعام یا فتہ واری دورون آگی کی دام میری تحریز انعام یا فتہ واری دورون آگی کی دام میری تحریز انعام یا فتہ واری دورون آگی کی دام میری تحریز انعام یا فتہ واری

ہیں۔ منشیء زیز میے صاحب ویکم بھائی بہتِ بہت شکر بید نازید خانم یا جی کیا نام دوں آپ کواور کہاں سے لاؤں رتگ بریکے الفاظ جوتح ریکرتا جاؤں پھربھی کم ہیں۔ گرساحل کی بیآ نکھا گرخسن بازار میں بھی اٹھ جائے تو بہن كارتبه پاتى ہے كيونكه مير يزوريك تمام كے تمام رشتے پاس وفاكا بھرم ركھتے ہيں۔ جى ہاں باجى نازية ب كے دونوں خط میری نظروں سے بھی گزرے تھے میں نے جواب دینا چاہا مگر (اندھابانٹے رپوڑیاں بندہ اپی جھول بھرے) کچھالیادستورتھا خیر(مٹی کتنی بھی اوپر کیوں نہاٹھےاہے گرناز مین پر ہی ہے) کیونکہ ہرڈ انجسٹ کے ایڈیٹر کے اپنے خیالات ہوتے ہیں میری ہرتجریز کے اختتام پر ہیرویا ہیروئن کوموت ضرور ہوتی ہے۔ مگریہ میری کوئی مہارت نہیں اور نہ بی راز داری ہے کیونکہ کہانی کارخ ایک ایسے موڑ پرآن کھر اہوتا ہے جہاں مجبوراً اسے موت دی جاتی ہے۔ باقی میں کیوں لکھتا ہوں اور کیسے لکھتا ہوں تو وہ ایک الگ داستان ہے جومیری تخلیق سے وابستہ ہیں۔ باجی ناز میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کو بہت ی خوشیاں دے، آپ ادب مطالعہ نہیں بلکہ ادبِ تخلیق ہو کیونکہ آپ کے اندر جذبوں کی کڑی ہے اور محبت کا وہ پہلوچھیا ہواہے جو آپ ایک بہترین رِائٹر بھی بن عتی ہو، باجی نازیہ آپ کا بہت بہت شکر ریہ جو مجھے آپ نے اس کے قابل سمجھا ورنہ خدا کی تیم میں کچھے بھی نہیں ہوں ایک بار پھر بہت بہت شکر ہے۔محرسلیم اختر (روپ بہروپ) اختتام پر پینچی جوز پر دست تحر الکھی گئ تھی۔اس معاشرے کی عکاس بھی بنی اور سبق آ موز بھی سلیم اختر اللّٰہ پاک آپ کے للم میں اور پختکی دیے آئین فلک شير ملك اورمقبول صديقي صاحب كى بھى تحرير بهت اچھى تھى دباقى تمام كهانيوں پرتو ميں تيمر ونہيں كرسكتا كيونكه اب تک نے افق زرمطالعہ ہے مجھے امیر ہے کہ وہ کہانیاں بھی نے افق کے معیار پر ہوں کی باقی تمام کے تمام سکسلے بھی اجھے اور معیار پرچل رہے ہیں۔اگرغز لوں کے چند صفحات اور بردھا لیے جا تیں تو میرے خیال میں قار تین کے لیے بہت اچھا ہوگا کیونکہ بہت ہے رائٹرز کی شکایتیں آ رہی ہیں کہایڈیٹرصاحب میری غزل کی باری کب آئے گی خیرآ پ جانوآ پ کا کام اس بارتو ہنتے مسکراتے دیجیے اجازت۔اللہ مگہان

عصر فاروق آرشد ... فورد عباس اسلام کیم ورحة الله دیرکاته کیم مرر جناب کیے مزان اسلام کیم ورحة الله دیرکاته کیم مرر جناب کیے مزان اس رویوں کی آرد نے اور کی الله دیا کہ الله دیا ہے۔ اس وقت بھی نہایت وقی فی الله عند کے ساتھ تیمرے کا مذکالا کرنے کا کوشش کرر باہوں نومبر کا خانی توقع ہے بہت پہلے باتھوں میں آگیا۔ تمام ترہنگاموں کے ساتھ شارہ عمدہ رہا دست میں قریق صاحب نے بیا بخشاف کرکے پاؤل تلے ہے زمین نکال دی کہ دوران وہال موجود تھے۔ ہم اس ذات برکات کے انتہائی مشکور بین کہ جس نے کارناموں کو اپنا منتظر پایا مجیدا تھ دوران وہال موجود تھے۔ ہم اس ذات برکات کے انتہائی مشکور بین کہ جس نے کارناموں کو اپنا منتظر پایا مجیدا تھ دوران وہال موجود تھے۔ ہم اس ذات برکات کے انتہائی مشکور بین کہ جس نے کارناموں کو اپنا منتظر پایا ہو جیدا کو بین کہ جس کے دوران وہال موجود تھے۔ ہم اس ذات برکات کے انتہائی مشکور ہیں ہوئے کہ بھائی ہیں آپ تو ایک طرح سے میری ہمسائی بے حد شکر یہ خوش ہوں جے بہت کی بہتا ہوا ور میں آپ کو بھائی ، میں تو وہ تھی ہوں جے بہت بات میں میں بہتا ہوا ور میں آپ کا بھائے الله تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے بلاشیہ موری ہیں اتارہ یا ہے گارناموں کو ایک مشکلات آسان فرمائے بلاشیہ میں واہ بھی واہ میرے میں ہماری شروع کردی کی پرانے رکھے کے بھی سائلنسر کی مائندسارا ماں باتی کہت ہوائی ہیں تو دو جہدا کہ تاہم ہوں ہے۔ ہم ہوں ہے کہت ہوائی ہوائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ خوراحم ایک جدوجہد کرتا ہے۔ ہاں البتداس عصری بہترین ساتھی ہے۔ ہیں ابال غلط ہے کہوہ بھے کے تھواکر شاکع کراتا ہے۔ ہاں البتداس عوائو جوان ہے اور میرا بہترین ساتھی ہے۔ ہیں بالکل غلط ہے کہوہ بھے کہت کھواکر شاکع کراتا ہے۔ ہاں البتداس

دسمبر ۲۰۱۵ء

کی نگارشات کی اصلاحِ کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے اور اصلاح کرنایا کرانا کوئی جرم نہیں جا ہے آپ اوب کی سی ا معتر شخصیت سے فیصلہ کروالیں۔اب آتے ہیں کہانیوں کی طرف ترجمہ شدہ کہانیوں کاسلسل برقر ارہے۔ابتدائی صفحات پر ناصر بیک چغتائی صاحب نے خوب محنت کے ساتھ شاہ کارتخلیق کیا۔ سلیم اختر کے ناول کا اختیام دیکھ کر وهچکاسالگا۔ بالکل بھی امیر بہیں تھی کہ اتن جلدی اینڈ ہوجائے گامیرے خیال میں بیلطی ہے۔اس ناول کولمبا چلنا ع بي تها-بهرحال قريتي صاحب مجھايك بات كى بدى خوشى ہے آپ ڈھونڈ ڈھانڈ كر برے لكھاريوں كونے افق کی زینت بنارے ہیں۔میرااشارہ محترم ناصر ملک کی طرف ہے۔ میں ان کابہت بڑا قبین ہوں۔آپ نے ان سے ناول شروع کرا کرایک طرح ہے ہم پراحسان کیا ہے۔ باقی مختصر کہانیاں تمام ہی اچھی تھیں۔اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔اب آئے ہیں خوشبوئے تحن کی جانب محترم مدیرصاحب بیسلسلماس کیے ہے کہاں میں انجریتے ہوئے ينظ شعراا بني نگار شايت منظرعام پرلاسكيس نه كهوى برا ب اورنامور شاعرون كا كلام انتخاب كيطور پرشائع كرناشروي كرديا جائے۔جوساتھی انتخاب مجیجے ہیں مجھے ان پرجیرت ہے بھی اگر آپ خودہیں لکھ سکتے مگر آپ کواپنا نام شالع كرائے كاشوق بھى چڑھا ہوا ہے تو براہ كرم ذوق آئى ميں پيشوق پورا كرليل ميراپرزورمطالبہ ہے كہ خوشبو تحن ميں صرف قارنین کا اپنا کلام ہی شائع ہونا جا ہے۔ بہرحال مجموعی طور پرشارہ بہترین تھا اللہ تعالی مزید آ سانیاں پیدا فرمائے، میرا کلام تھوک کے حساب سیجآ پ کے پاس محفوظ ہے۔اس کے بارے میں کیاار شاد ہے؟اس کے علاوہ میرامهینول پرانا انعام بار ہایاد دہانیوں اور مکمل ایڈریس کا مطالبہ پورا کرنے کے باوجود ابھی تک نہیں ملاآ خرمیں سید عبدالله شاہد بھائی سے گزارش ہے کہ پلیز بھائی مجھے الط کرو مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ را بطے کے لیے ميرائمبر ب-4204324-0324 والسلام-

َ ﴿ مُحَرِّمُ مِهِ الْمُا بِهِ كَالْمِدُرِيسِ مِلْتَهِ بِي آ پُوانعا مِي قَمِ ارسال كردي گئي ہے۔ اسلام معظم انتقائی غیرمتو قع طور برائر

کی طرح تکڑے تبصرے کے ساتھا <sup>ت</sup>میں مہر پرویز دولو بھائی۔میرااندازہ سوفیصد تھیجے ٹکلابیاندازہ میں نے آپ کی تحریر ے اخذ کیا تھا پیارے بھائی اتنا جذباتی نہیں ہونا جا ہے اور آپ اس رسالے کوچھوڑنے کا فیصلہ واپس لیس میں التجا كرتا موب اكرا بين في الدوالي ندليا تومين مير مجفول كاكما بي في السيخ يعالَى كى بات نبيس مانى - نازيد خانم بدكيا بات موئي - پہلے خط کوآ خری خط بنادیا۔ میں آ پے کوبھی یہی مشورہ دوں گا کہ خطائھتی رہے گا۔متازاحمہ بھائی آ پائے بھی خوب کھامیری کہانی پیند کرنے کا بے حدث کریہ آپ جیسے لوگوں کی وجہے میں لکھ رہا ہوں عبد الغفار عابد بھائی آپ کومیری کہانی سبق آموز لگی شکر ہے۔ میری محنت ضا لیے نہیں ہوئی اجھے لوگ ہردور میں رہے ہیں جن کی وجہ ہے بدونیا قائم ہےاب بات ہوجائے ابن مقبول جاوید احمصد بقی بھائی سے بھائی سداخوش رہو۔ آپ کی حوصلہ افزائی میرےاندر لکھنے اور جینے کی آرزوزندہ رکھے ہوئے ہے۔میری کہانی پسند کرنے کاشکرید مہر بانی نوازش اب ذرا بات موجائ باقى سلسلوب كى ذوق آسمىم مين فائزه فاروق كراچي، ملك جوادنواز قريشي، جاديداحمرصد بقي،اشفاق شاہین اور البحم فاروق ساحلی کا انتخاب لا جواب ہے باقی انتخاب بھی قابل تعریف ہے۔ میں نے افق کے تمام اسٹاف،عمران بھائی،مشتاق احمر قریشی،ا قبال بھٹی وغیرہ کا انتہائی مشکور وممنون ہوں کہوہ میری کہانیاں شاکع کرتے ہیں اوراس قدرمیری حوصله افزائی کرتے ہیں کہ میں اس قرض کا بارا تارنہیں سکتا اب بات ہوجائے کہانیوں کی ،امجد جاويدكي كهاني قلندرذات كي موجوده قسط بھي حسب معمول جانداراور تيزرفتار ہے۔ سليم اختر صاحب كي روپ بهروپ فتم ہوگئی۔لیکن ہمارے ذہنوں پرانمٹ نقوش چھوڑ گئی بہت خوب،ایسی کہانیاں بھی بھی اٹھی جاسکتی ہیں۔اس نے پہلی قسط ہے اپنے حصار میں رکھا۔ تاش کے بیتے بڑھ کرا حساس ہوا کہ جواکسی کا نہ ہوا فن پاروں میں سز اجزا، زرد پتا، مکافات مل، تمبر لے کنئیں۔ ہاتی دونوں تحریریں بھی اچھی ہیں۔ بے نام چہرہ کی جنتی تعریف کی جائے کم ہے۔ ناصرملک کی کہانی نامعتبر پر تبصرہ الکے ماہ۔اب اجازت والسلام۔

محمد بالله الله المجان المحان المحان المحان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المحان المحان

فلگ شیر ملگ ..... رحیم بیار خان جناب مشاق قریشی صاحب عمران احمر، اقبال بھٹی اور طاہر بی صاحب سلام عرض ہے۔ سب سے پہلے مشاق صاحب کو جج کی مبار کباد ویتا ہوں۔ بیسعادت خوش

2 ----دسمبر ۱۰۱۵ء

نصیبوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جوافسوسناک واقع وہاں پیش آیاس کردل خون کے آنسورویا۔موت کا ایک دن متعین ہے اور پھر پاک مٹی پرشہید ہوکر وہ لوگ ابدی زندگی پا گئے۔خدائے بزرگ و برتر ان کے درجات بلند فرمائة مين،بس غلطيال كرنا توانساني فطرت مين شامل ہے أور پھرجلدي كرنا خاص كر ہمارے عوام بہت جلد باز واقع ہوئے ہیں جہاں بھی جائیں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا کام جلدی ہوجائے باتی جائیں کھٹے ہے میں۔عمران صاحب نے بہت قیمتی ہاتیں کیں جواعمال اوپر جاتے ہیں تو جزابھی اس کے مطابق ہی ہوگی نا۔ میرے چندٹو نے پھوٹے الفاظ کوانعام یا فتہ لولیٹر کا درجہ دیا گیامشکور ہوں اور دوسری نوازش میراافسانہ ' زرد پتہ' فن ياروں ميں شامل كرليا گيا تھينكس عمر فاروق ارشد صاحب بھولے بادشاہ تو آپ ہيں جناب جوانسان اس دنيا ہے چلا جاتا ہے اس کی اچھائی بیان کی جاتی ہے نال کہ برائی ،مہریرویز دولوصاحب آج کل راوی کی لہریں کیا کہہ ر ہی ہیں اور آپ کے تربوزوں کے دام بڑھے یا تم ہوئے؟ (ازراہ نداق) سیاست کو گولی مارودوست جھوٹ کا دوسرا نام سیاست ہے۔ریاض بٹ صاحب آپ کا تبصرہ بھی خوب ہاور کہانی (حفظ ما تفدم) بھی زبر دست ہے دونوں لالچیوں کوآپ نے بڑی مجھداری سے کیفر کردار تک پہنچا۔ حافظہ لائب قریشی صاحبہ آپ کی فرہانت کوسلام کہ آپ نے اتن محقیق کی۔اقر ابہت خوب صورت انداز ہے لکھتے ہیں طاہر صاحب اللہ کی واحدا نیت پر بردی جامع ولیلیں دی گئی ہیں۔ناصر بیک چغتائی نے انگریزی ناول کواردو میں ترجمہ کر کے انچھی طرح پیش کیا ہے بعض حادثات ا یسے اہمٹ نقوش ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں جو بھی نہیں نکل یاتے اچھی تحریرتھی۔ (سردہوا) نازسلوش ذیتے نے خوّب لکھی کلام یاک میں بڑی تا تیرِ ہے اشوک کیااشوک کا باپ بھی ہوتا تو بھاگ جاتاً۔ ( قلندر ذات) کی شاید آخرى اقساط بين امجد جاويد صاحب يجهياور لكھنے والے بين ويھتے بين آ گئ كے ہوتا ہے كيا، راحيله تاج كى (يرى گل) واقعی بری گل کی ظرح حسین تحریرتھی۔ کمال کی منظر تشی کی گئی۔مثلاً حویلی کی منظر کشی میں جملہ تھا''شان و شوکت لیے وہ حویلی مدہم مدہم آ واز میں تالیاں بجائے اخروٹ کے درختوں میں کسی معزز اور پر وقارعمر رسیدہ خاتون کی ما نند دکھائی ویتی تھی' پھرایک جگہ پری گل نی آئکھوں کو' اخروٹ رنگ آئکھیں کہا گیا'' بہت خوب، پری گل کا کر دار بہت اچھے طریقے ہے واضح کیا گیا۔ روپ بہروپ گزارہ تھی۔ گراچھی کاوٹن کی گئی فن پاروں میں جاویدصد بقی کی(مکافات میل)سبق موزتح رمخضرالکھی گئی گردِلفریبِ انداز میں بیجھادیا کہصدقہ کرنے ہے مال بڑھتا ہےاور بلائیںٹل جاتی ہیں۔میرے(زردپته) میں پرنٹنگ کی کچھفلطیاں تھیں۔فاطمہزہرہ نے بھی کمال لکھا(سزاجزا)وہ ایک ضرب اکمثل ہے کہ صبر کا کچیل میٹھا ہوتا ہے۔جو بو گےوہی کاٹو گے نازیہ ثابت قدم رہ کر كامياب ہوگئے۔صدافت حسين نے (بااصول) لكھ كرلا كي برى بلاہے كو يج كردكھايا۔ زعيم خال جنوئى كى ياديں ٹاپ برر ہیں بہت مخضر مگراییا پختہ انداز کہ جیران کر گیا۔سندھ کے گلجر کواجا گر کرتی ہوئی میٹھی میٹھی اور شگفتہ تحریر نے مجھے بہت متاثر کیابوے پیارے انداز میں کاروکاری اور بدلہ لینے دینے میں قتل کے اس گھناؤنے جرم کو بے نقاب کیا گیا۔ اس تحریر کورسالے کی جان کہنا ہے جانبے ہوگا۔ ذوق آ کہی میں بھی سکون دل کے لیے بہت پچھ تھا۔ ے پاک میں چھبیں ستائیس بوائٹ بتائے گئے ہیں جس سے ہرانسان خواہ وہ بادشاہ ہے یا فقیر فائدہ اٹھا ں صدیب ہے۔ سکتا ہے دنیااور آخرت سنوارنے کے اصول ۔ بڑی حدیث ہے جو کنز العمال منداحمد میں موجود ہے اور جواس پر مل کرے وہ دنیاوآ خرت میں کامیاب ہے۔ نازسلوش ذشنے نے سفیدوسیاہ میں جوواقعیم بیان کیااس سے کالی س رےرہ ریوں ہے۔ نگت والے خوش تو ضرور ہوں گے بہتِ احچھا اور سبق آ موز واقعِہ تھا۔خوشبوئے بخن میں عظمی طور، لا ہور کا کلام ے توں و سرور بروں ہے۔ کے قابل ہے آئٹھوں سے آنسونکل آئے نمبرون شاعرہ عظمیٰ صاحبہ کا کلام بھی نمبرون آخری تحفہ ( نامعتبر ) سعبر ۲۰۱۵ء

ناصر ملک نے دیا۔دل موہ لینے والی بیکہانی پڑھ کرمزہ آیا دوسرے حصے کا بے چینی ہے انتظار کر ہے گاا کر کسی صاحب کی دل شکنی ہوئی ہوتو معذرت حیا ہتا ہوں۔

على حسنين تابش وشيبال محرم چيف ايدير،ايدير،تمام اساف اورتمام قاركين في افق کومیراسلام۔امید کامل ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ ہرروز کی طرح وہ بھی اک ڈھلتی شام تھی ۔معمول کے مطابق این کلینک ہے گھر کولوٹ رہاتھا کہ اک دوست کی کال آئی۔حال احوال کے معلوم پڑا کہ میرے نہایت بی محتر م انگل جناب''محرسلیم اختر'' صاحب کا سلسلہ وار ناول ماہ نامہ نے افق میں شائع ہور ہا ہے۔ دل خوشی سے جھو منے لگا اور بےخودی ہے ہی قدم نیوز الیجنسی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔الیجنسی والے انگل جو کہاک بڑا سا قفل ہاتھ میں تھاہے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیے لیے قدموں سےان کومیں نے جا کرروک لیااور کہا کیے جناب نئے افق کا تازہ شارہ دیں وہ میری طرف دیکھے کرمیکرائے اور کہنے لگے واہ رے تابش اتنی بے چینی بھی سلے کسی پر ہے کے لیے تمہارے چہرے پر سے عیاں نہ ہوئی تھی جلدی سے شارہ ماہ نومبرلیااور پہلے تین شاروں کے منكوانے كا آرڈردے كرگھر كولوٹ يا۔رات بھر ميں شار ومكمل پڙھ ليا كيا خوب لکھتے ہيں سليم انگل الله ان كو ہميشہ خوش رکھے،آمین کہانیاں سب اپنی مثال آپ تھیں ۔فن پارے میرا پسندیدہ سلسلہ بن گیا اوراحوال میں حصہ لینے کے لیے آج قلم اٹھایا مگرافسوں کہ کاش تین ماہ پہلے مجھے معلوم ہوتا توسلیم صاحب کا ناول مکمل پڑھے سکتا۔خیر ا کرسلیم صاحب بیالیئر پڑھ رہے ہیں تو براہ کرم جھے اپنامکمل ناول پڑھنے کا موقع فراہم کریں نوازش ہوگی۔ ایک ہی پر ہے نے مجھے اپنادیوانہ بناڈالا۔خوشبوئے کی لیے غزل اورنظم حاضر خدمت ہے امید ہے قبول فرما کیں گے اور شائع فرما تیں گے اگر اس بار لیٹر اورغز ل شائع ہوئی تو ہر ماہ حاضری کویقینی بنائے رکھوں گا۔ چیف ایٹریٹر صاحب اورشارے کوخداوند کریم بے حد کامیابیاں عطافر مائے ، آمین حرف آخرسب کوسلام ،اللہ نگہ ہان ۔ گل معور كواچى السلام عليكم الميدية بخيريت ميون كي نظافق كام فل گفتگويس به میری پہلی انٹری ہے مگر میں نیو کمرنہیں ہوں پڑھنے لکھنے سے تعلق پرانا ہے میرامیں رائٹر ہوں رداڈ انجسٹ کے لیے لكه چكى ہوں ميراناولٹ شائع ہو چكا ہےاس ميں جہاں تك پڑھنے كانعلق ہے تواليک عشرہ بيت گيا مجھے نئے افق كا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے بیہ کہنے میں کوئی عارفہیں کہ بید سالہ باذوق لوگوں کی اولین پسند ہے۔لوگ ترجیحی بنیادوں یرا ہے حاصل کرتے ہیں ہمیں بھی جنجو ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بروفت مل جائے اکتوبر کا شارہ ہاتھ میں ہے سے سے نہلے ٹائٹل دیکھاڈ انجسٹ کانام اورٹائٹل دونوں بالکل مختلف برائے مہربانی تبدیلی اچھی چیز ہے لیکن وہ جوآ مجھوں مہلے ٹائٹل دیکھاڈ انجسٹ کانام اورٹائٹل دونوں بالکل مختلف برائے مہربانی تبدیلی اچھی چیز ہے لیکن وہ جوآ مجھوں عربھلی لگے۔ ٹائٹل ایسے دیجیے جوڈ انجسٹ کے نام ہے بھے کرتے ہوں اب پچھڈ انجسٹ گی تحریروں کے بارے میں سب سے پہلے تو محتر م مشاق احد قریش کی دستک پردھیان رہا آپ جناب برسوں سے اپنی دستک سے لوگوں کے ذہنوں کو بیدارکرنے کی کوشش کررہے ہیں دیکھیے آپ کی دستک کبلوگوں کے دل ود ماغ کومتاثر کرتی ہے ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہم سب لوگ منہ بھر بھر کے امریکہ اور سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں

PAKSOCIETY1

معبر ۲۰۱۵ء

شعور؟ بات دراصل بیہ ہے کہ زیادہ تر لوگ روٹی بوٹی اور ووہٹی کی فکر میں مبتلا ہیں انہیں بیفکر ہی نہیں کے ملک دلدل میں دھنتا چلا جارہاہے آج 18 کروڑعوام ان چندسوسیاستدانوں کے ہاتھوں کھے بتلی ہے ہوئے ہیں آخرہم کب جاكيس كے جب ياني سرے اونچ ہوجائے گاكيا 18 كروڑ عوام كاسيلاني ريليه اس گند كونہيں ہٹا سكتا۔ اپنے ملك كو تباہی سے بچانے کے لیے ہم سب کول کرا پنا کردارادا کر ناچا ہے اب کچھ کہانیوں کے بارے میں جو پڑھ چکی ہوں بب سے پہلے راجپوت قبال صاحب کی خودرو پڑھی ہفلشن کہانی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق جہیں جوممکن تہیں اے سپوزبھی کوئی کیسے کرے گا بہر حال کہائی دلچینی کاعضر لیے ہوئے تھی اچھی لگی سلسلے وارکہانی قلندر ذات میری فیورٹ ہےریاض بیٹ صاحب کی نیکی کا دیا اچھی تھی مختصرفن یار ہے میں ساحل ابرو و کی ٹوٹا ہوا تارااور نسیم سکین صدف کی روبرومتاثر کن تھیں اسرار احمد کی جوابی حملہ میں پہلے بھی بڑھے چکی ہوں محتر میہ زریں قمر کی ضرب عضب بہت متاثر کن تھی انہوں نے اپنی تحریر کے ذریعے یا ک فوخ کی دلیرانہ کوششوں پرروشنی ڈالی ہے۔میرے خیاِل میں سابق جنزل کی وجہ ہے یاک فوج کا جوامیج مستح ہوا تھاوہ موجودہ جنزل کی وجہ ہے بہتر ہوگیا ہے ہماری فوج کو سلام جوا یک نہیں بلکہ کئی محاذ وں پر یامر دی اور مستقل مزاجی ہے ڈتی ہوئی ہے اور دشمن کے بینے پر مونگ دل رہی ہے خری صفحات پر مشتاق احمد قرالیتی کی دلی کے بائے تھی۔ پڑھ کر مسکرانے پر مجبور ہوئے میر خریر سبق آ موز بھی تھی ا کنرخوا مین پاس پڑوں کے چکر میں گھر اور گھر والوں سے غاقلِ ہوجاتی ہیں خوشبو کے بھن میں محمد ذیشان ہاتھی گی انعام یا فته غزل کےعلاوہ نیررضوی اورفریدہ خانم کی غزل اچھی نگیس۔اپنی ایک تجربر ساحل تشنہ نئے افق کی نذر کر ر بی ہوں دیکھے لیجیے گا۔اے امنید ہے آپ کے معیار پر پوری اترے کی تحریر مختفر بھی ہے اور پر اثر بھی ایک ورخواست ہے آ ہے ہے اس بیں شاعر محمود غزنوی کی غزل شامل ہے اگر آ پ میری تحریر شائع کریں تو برائے مہر بانی بوری غزل بھی شائع سیجیے گا کیونکہ بیغزل کہانی کے مرکزی کرداری سابقہ اور حالیہ صورت حال ہے ریلیوڈ ہے۔ نئے افق کی کامیابی کے کیے دعا گو۔

معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ان جریدوں کے اسلامی صفحات بھی گویا تبلیغ کا ذریعہ ہیں مولوی صاحبان منبر پر بیٹھ کر جوتقر ریکرتے ہیں وہ سامعین کے ایک کان میں داخل ہوتی ہے اور دوسرے کان سے پھر کر کے اڑجاتی ہے۔ بعد جمعہ کے پھرتمام ویسے کے ویسے۔جمعہ پڑھ کر پھرعصر،مغرب،عشاہے دور۔جس طرح مذہب عیسائیت کے پیروکار ہفتے میں صرف اتوارکو چرچ جاتے ہیں اس طرح ہمارے سب کاہل مسلمان بھی ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز پڑھ کر پھر جمعہ کا نتظار کرتے ہیں۔ کئی تواتیے ہیں جمعہ کی نمیاز بھی ادانہیں کرتے اللہ یاک ہم سب کو پنجگانہ نمازادا کرنے کی توقیق دیے۔اب آتا ہوں تبصرے کی طرف گفتگو میں محترم فلک شیر ملک صاحب کا انعام یافیۃ تبصرہ خوب رہاان کوانعام کی مبارک باد پیش کرتا ہوں ساتھ میں ان کاشکر یہ بھی ادا کرتا ہوں کہ موصوف میں لکھنے کی صلاحیت بھی ہےاور گیریشناس ہیں جناب نے میری تجریرخوشخبری کوببراہا۔فلک شیرصاحب آپ کاشکریداوروہ بھی بہت بہت۔ باقی ساتھیوں کے تبصر ہے بھی خوب رہے۔ طاہر قریشی صاحب کے صفحات اقرامیں اللہ پاک کی تعريف اورصفات كاخوب يذكره يزه هالطف آيإبلاشك تمام تعريفين الله جل شانه كي بين جوساري كائنات كاما لك ہے اور تمام کلی اختیار کا مالک بھی۔ بے نام چہرہ انگریزی ناول کی تلخیص، زبر دست رہی۔جس مکان میں ایک تم عمر لڑگی کے والدین کافل ہوا پھراسے ای مکان میں جا کرصور تحال کا جائزہ لینا پڑا سطر سطر سسینس ہے بھر پور رہی۔ پہلی کہانی کے بعد چھلانگ لگا کرآ خری کہانی نامعتبر پر پہنچا کیونکہ پہلے اورآ خری صفحات میں آپ جو بھی کہانی لگاتے ہیں ان کا نداز جدا گانہ ہوتا ہے ناصر ملک صاحب نے نامعتبر کوشسینس کی مالا میں پروکراییاا نداز اختیار کیا ہے نامعتبر کی آگلی قسط کا انتظار ہے۔ قلندر ذات نہیں پڑھی۔ چندنسطیں نہیں پڑھ کیا۔ پہلے وہ شارے ڈھونڈ کر قلندر ذات پڑھے کراس کی قسط پڑھوں گا۔ کو پن شوین بھی انعامی سلسلوں کے ساتھ ضرور شاکع کیا کریں تا کہ ہرسلسلے کے ساتھ قارئین کو بن تراش کے ہمراہ جینجیں شکر بیاللہ حافظ اگلے ماہ تک کے لیے۔ نئے افق میں خط و کتابت کا پتا آپ نے آپل پوسٹ ملس نمبر 75 شائع کردیا ہے کیا پوسٹ مبس نمبر 874 منسوخ ہوچکا ہے، اس طرح تو ڈاک گڈٹہ ہوجائے گی۔ برائے مہر بانی نئے افق کی خط و کتابت کوعلیحدہ کریں تا کہ خطوط ضائع نہ ہوں، کیا خط ماہنامہ نئے افق کے دفتر کے ایڈریس پر بھی بھیجا جاسکتا ہے اس بارے میں ضرور جواب عنایت فرما ئیں تا کہ تمام قار مین کے کیے آسانی رہے، شکر

المج بشیر صاحب یادآ وری کاشکرین آپ خط دفتر کے بے پر بھی ارسال کر سکتے ہیں، کیکن گفتگواور دیگرسلسلوں

كےلفافے الگ ہونا جاہيتا كەتمام ۋاك خلط ملط نہ ہو۔

مسمناز احمد السرام قبول فرما کین، ماہنامہ نے افق اس بار بھی بروقت مل گیا۔ ٹائٹل پر پیلی آئھوں والی حید بہاوہ ک خلوص بھراسلام قبول فرما کین، ماہنامہ نے افق اس بار بھی بروقت مل گیا۔ ٹائٹل پر پیلی آئھوں والی حید بہاوہ کشی ۔ میں دستک میں محتر م مشاق احمد قریق صاحب نے سانحہ منی کے حوالے سے بہت ہی تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا بلا شبہ جلد بازی ہی کے نتیجہ میں ایسے سانحے رونما ہوتے ہیں۔ قرآن پاک جوایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور حضور نی کریم رحمتہ اللعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیہ وسلم کی سیر ت طیبہ اور اسوہ حنہ سے ہمیں زندگ کے ہرموڑ ہر قدم پر صبر و کل، برداشت اور نظم وضبط کا درس ملتا ہے اور فرض عبادات بھی ہمیں یہی درس اور پیغام دیتی ہیں مگر صد افسوس ہم لوگ انفر ادی طور پر اور اجتماعی طور پر بیدرس بھول چکے ہیں اللہ درت العزت منی میں شہید ہونے والے منام بچارج کرام کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو صبر بحل، برداشت اور نظم وضبط کی پابندی کا دامن تھا منے کی تو فتی نصیحیہ فرمائے ، آمین ۔ گفتگو میں صدیث پاک اور اقراکے مطابع سے روح سیراب ہوئی جزاک اللہ۔

بور ۱۵-۱۹ء

محترم فلك شيرملك صِاحب كرى صدارت يرايين خوب صورت خيالات اورجامع تبعرے كے ساتھ رولق افروز تصلک صاحب دل کی اتفاه گهرائیوں ہے انعام کی مبارک باد قبول فرما ئیں بہت ہی بیار ہے دوست مجیداحمہ جائی صاحب آپ کے خوب صورت خیالات، جذبات اوراحساسات بہت پیندا ئے، پیاری بیجی صائم پنورا بے نے جس خلوص سے دعا تیں کی ہیں ان شاء اللہ رب کے حضور وہ ضرور قبولیت کے مرتبہ پر سرفراز ہوں گی۔اللہ کریم ا پنے پیارے صبیب نی مرم حضرت محصلی الله علیه وسلم اور آپ کی آل پاک بے صدیقے میں آپ کواولا دجیسی رِحمٰت اورنعمت سے نواز دے ، آمین ۔ آپ نے زندگی کی بائیس بہاریں نے افق کے ساتھ گزاری ہیں تو بیجرانگی کی بات نہیں علم وادب سے محبت کا جیتا جا گتا ثبوت ہے۔ قابل صداحتر ام ریاض بٹ صاحب اور ابن مقبول جاویداحمد سلقی صاحب آپ نے میراخط پندفر مایا خوش آمدید کہا۔ انعام کی مبار کباد دی۔ بہت بہت شکرید، آپ صاحبان کا حکم سرآ تھھوں پر جی ان شاءاللہ ضرور ہر ماہ حاضر ہوا کریں گے۔ بیمیرے لیے بہت اعز از کی بات ہے کہ آپ جیسے نامورعلم واوب سے محبت کرنے والے بلند پاید قلمکاروں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ چمنستان اوب میں نے افق ایک قدآ ورسایہ دارتیجر ہے جس کی چھاؤں تلے ہم سب بیٹھ کراس کے تمرے لطف اندوز ہورہے ہیں وہیں پرآپ جیسے کہنمشق اور دیگر قلم کاروں ہے لکھنا سیکھر ہے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم اس چمن کو ہمیشہ آبادر کھے اور اس کی خوشبو ہے ہم سب کے دل و دماغ معطر رہیں، آمین۔ پیارے بھائی اور عزیز از جان دوست منتی عزیز مے وعلیم السلام آپ کی محتبوں، بیاراور خلوص کا پہلے ہی مجھ پر بہت قرض ہے میری درخواست پر آب نے دستک کی محفل کوایے خوب صورت خط سے سجایا اپنے فیمتی خیالات سے رونق بحشی مجھے عزت دی میرا مان بردهایا مجھ پرآ ب کی محبت کا قرض اور بردھ گیا ہے۔ اس بار براورم عامر زمان عامر محترم اشفاق شاہین محترِم ارشدوفا فرام گوجرانوالہ اور ساحل ابرو ،سلیم اختر صاحب محفل ہے کیوں غیر حاضر ہیں، پکیز اپنی غیر حاضری کی وجوبات اور وضاحت کے ساتھ محفل میں اپنی شرکت کو چینی بنائیں کیونکہ آپ سب کے بنامحفل پھیکی اور اوھوری ہے۔ میں ایک جھوٹی سی گزارش کرنا جا ہوں گاوہ یہ کہ خطوط در حقیقت نامہ محبت ہوتے ہیں دوستوں سے رابطہ کا ذر بعير بين نه كه كوئى علمي درياونت ياعلم تے ميدان ميں بھونچال لانے كاذر بعيہ بين اور نه بى خطوط ميں كالم نگارى اور ادار یہ لکھنے کا جواز ہے بیاد نی دوستوں کے ساتھ تعلق اور ان کی تحریروں جو کہ کہانیوں کی صورت میں ہوتی ہیں کے بارے میں پہندیا مثبت تنقید کے اظہار کا ذریعہ ہیں اگر کسی دوست کے خطریرانعام دیا جاتا ہے تو بیادارے کی اور ایڈیٹر کی پاکیسی ہے ان کا طریقہ کار ہے تو خوانخواہ حسد اور جلن کی بدبو سے عفل کیے ماحول کو پڑا گندہ نہیں کرنا عاہے باقی قارئین کرام کی اکثریت ڈائجسٹ صرف کہانیاں پڑھنے کے لیے خریدتی ہے۔ لہذا آ سان اور مہل الفاظ يراجهي تخليقات كهانيول كي صورت مين لكھنے كى كوشش كرنى جاہيے مجھے اميد ہے كہ مجھ ناچيز كے اس پيغام ے تمام ادبی دوست اتفاق کریں گے۔سب دوستوں کا بے حد شکر بیج نہوں نے جھے مبار کیاد دی اب بات ہوجائے ماہ نومبر میں شائع ہونے والی کہانیوں کی تو سب سے پہلے ریاض بٹ صاحب کی کہانی "حفظ ما تقدم' ہوجائے ماہ نومبر میں شائع ہونے والی کہانیوں کی تو سب سے پہلے ریاض بٹ صاحب کی کہانی "حفظ ما تقدم'

صورت انجام کے ساتھ اختتام پذیر ہوئي کہانی نے ثابت کردیا کہ محد سلیم اختر صاحب کی گرفت قلم پرمضبوط ہے وقارالرحمان کی تحریرتاش کے پنتے بہت الجھی کاوٹی تھی تاش کے منحویر پتوں نے سعید کی جان لے لی کئی نے پیچ کہا ہے کہ جواکس کا نہ ہوافین پارے میں شامل تمام تحریریں دل کو چھو گئیں تمام قلمکاروں نے بہت خوب اور عمدہ لکھا رہ بالخضوص جاويدا حمصد يقى كى مكافات عمل براه كرول خوش ہوگيا بيا يج اور حقيقت ہے كماللداوراس كےرسول صلى الله عليه وسلم كي رضا اورخوشنو دي كے ليے الله كے ديے ہوئے مال كومخلوقٍ خدا اور خاص طور پريتيموں يرخرج كرنا بہت ہی افضل عبادت ہے کہانی نے زبر دست اور پراٹر پیغام دیا۔ ذوق آ تھی میں سب نے بہت خوب لکھا۔ فائزہ فاروق كومبار كباد، فلك شير ملك، اشفاق شاہين، الجم فاروق ساحلى، نبيله ملك، مختاراحمداور شجاع جعفرى كا نتخاب لا جواب منصے خوشبویے یخن میں بلال اسعد کو اِنعام یا فتہ کلام پرمبار کباد۔ باقی سب دوستوں کا کلام بھی اچھا تھا بندآیا۔ناصرملک کی تحریر"نامعتر"بہت پسندآئی۔اب اگلے حصے کاشدت سے انتظار ہے۔حسب وعدہ ایک عدد كهانى خط كے ساتھ ارسال كرر ہا ہوں اگر آپ كو بسند آئى معيار پر پورى اترى تو شائع كر كے شكر بيكا موقع د يجيے گا۔ بیا یک تجی کہانی ہےان شاءاللہ الملے ماہ حاضری ہوگی اگرروح کا جشم سے ناتہ جڑار ہاتو ،اللہ نگہبان۔ منشى محمد عزيز مئے .... وهاڑی جناب مشاق احدقريش، عمران احدوا قبال بھٹی صاحبان، سلام محبت قبول ہو، 18 اکتوبر کو مجید احمد جائی کا ایس ایم ایس موصول ہوالکھا تھا'' نئے افق میں آپ کا خط بہت زبردست ہے۔''میں نے جوابا یو چھا۔''نومبر کا شارہ آ گیا ہے؟'' تو جائی صاحب کا جواب اثبات میں تھا۔ میں نے فوراً حاصل بوروالے کانمبر ڈائل کر کے نئے افق کے تازہ ترین شارے کے بارے میں استفسار کیا تو اس کا جواب بھی مثبت تھا پھر کیا تھا میں نے بائیک ایک دوست کے حوالے کی اور خود پنجائی محاورے کے مطابق بس کی پشت پرسوار ہوگیا (حقیقت میں سفر ہائی ایس کے اندر بیٹھ کر کیا تھا) خیر جناب تقریباً آ دھے گھنٹے کے بعیر میں حاصل پور بک اسٹال سے رسالہ خرید چکا تھالیکن جناب ایک اور پنجابی محاور نے کے مطابق ڈاڑھی سے موجھیں بڑھ کنئیں۔اس کا آپ کوٹر جمیہاردو میں گر کے بتا دوں وگر نیآ پ کوا مجھن بھی ہو عتی ہے بیمحاورہ تب بولا جا تا ہے جب اصل کام سے زیادہ مہنگا همنی کام پڑجائے۔مزیدوضاحت کردوں کہ نے افق کا شارہ تو بچیاس رویے میں ملتا ہے لیکن کرایہ کی مدمیں ساٹھ رویے خرج ہوجا تا ہے اور یوں نے افق کا ایک شارہ مجھے کم از کم ایک سودیں رویے میں پڑتا ہےاوراس ہے بیچنے کا آسان اور سستاترین طریقہ تو میں بھی جانتا ہوں یعنی سالانہ خریدار بنیا کیکن سے بتاؤں ۔ کہاس بار کیاس کی فصل نے بہت نقصان پہنچایا ہے اور میں ابھی تک البھن میں ہوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، خیر جناب اب ہم چھوڑنے والوں میں سے تو ہیں تہیں اب اگر تعلق جڑا ہے تو ان شاء اللہ ٹو شخے نہیں یائے گا بشرطيكية ب كى محبت شامل احوال ربي تو\_موجوده شارے كاسرورق بروام نفردسا تفاا يك طرف جاند كے گروعا ليّا چكور ہے تو سرور ق والی خانون بھی دیکھنے کی چیز ہیں۔خصوصا بلی کی سبزا تکھیں بڑے برزرگ کہتے ہیں کہ سبزا تکھوں لے لوگ "بے وفا" ہوتے ہیں لیکن ہمتی کیالینا دینا ہے ان محتر مدسے خوش رہیں اپنے خریجے پر۔اشتہارات 26



دسهبر ۱۵۰ – ۲۰۱۵

See for

قرآن بتاتا مركه الله كا قيام كهال هر؟

اسلام کا نظریہ توحید ایباعقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے بارے میں ہرفتم کیے انسانی تصورات کا راستہ روکتا ہے'ان کا قلع قمع کر دیتا ہے اور بیعقیدہ تو حید اللہ کے افعال کی کیفیات کے مجس کی بھی نفی کرتا ہے کیونکہ انسانی تصوّ راللہ کی کسی بھی طرح کوئی تصویر نہیں تھینچ سکتا' انسانی تصوّ راور عقل وادراک وہی تصوّ راتی خاکے اللہ کی ذات پر جسیاں کرے گاجووہ اپنے ماحول سے اخذ کرے گا اور این میں اُن اشکال کا خل ہوگا'جوانسان دیکھتاہے کہ اللہ کی ذات الٰہی ایسی ہے۔جیسا کہ ہندو ند ہب میں یا دیگر بت پرتی کے ندا ہب میں ہوا ہے۔جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا ادراک وتصوّ را نسانی ذہن کسی شکل وصورت میں کر سکے بعنی ذات الہی کا تصورانسانی دائر ہ تصویریشی سے قطعی باہر ہےاورانٹد کے تمام افعال

کی کیفیات بھی دائر عقل سے باہر ہیں۔

چنانچیرا یے تمام سوالات سوچ وفکر کہ اللہ تعالیٰ نے بیرکا ئنات زمین وآ سان کوکس طرح بیدا کیا؟ اور پرعرش پر کیسے تشریف فر ماہوا؟ اور وہ عرش کیسا ہے جس پررب ذوالجلال متمکن ہوا؟ بیتمام سوالات اسلامی تصورات وعقائد کے اصولوں کے خلاف ہیں۔انسان کی معلومات اور علم کے لیے جتنا کچھاللہ تعالیٰ نے ا ہے کلام مبارک قرآن علیم میں بتایا اور سمجھایا ہے بس وہی کافی وشافی ہے اور ہونا بھی جا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا حکیم ودانا کوئی نہیں' اس ذاتِ باری نے جتنا بتانا مناسب سمجھا' بہتر جانا بتادیا ہے سمجھا دیا ہے اور ایمان کا تقاضہ تو ہیے کہ بلاحیل و جحت بلاتر دوئے اللہ کی آیات پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں بیآیات پر بالکل ویسے ہی عمل کیا جائے 'یفین کیا جائے جیسا کیان کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے۔ يهضرور ٢ كدالله تعالى في آيات قرآنى يرتد برعوروفكراور عمل كاحكم ديا كيكن اس كے لئے بھى الله في حدودمقرر فرمادی ہیں اس ہے باہر نہیں جایا جاسکتا۔ قرآ نِ علیم اہلِ ایمان کواطلاع دے رہاہے کہ اللہ کا قیام عرش عظیم پر ہے ساتھ ہی ہے بھی بتار ہاہے کہ وہ ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے۔ بظاہر بیددومختلف ہاتیں ہیں لیکن حقیقت یہی ہے اس پر اہلِ ایمان کا ایمان ویقین ہے۔

الله تبارك وتعالیٰ نے انسان کو جوشرف وامتیاز عطا فر مایا ہے اسے خلیفہ فی الارض کے عظیم فائز كيا ہے اور تمام انسانوں ميں ممتاز ترين اور الله كى محبوب ترين شخصيت نبي آخر الزماں حضرت محمقالية كي ذات مبارک ہے۔اللہ نے اپنے محبوب ترین اور ممتاز ترین بندے نی کریم اللہ کے واقعہ معراج کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے بہت ہے ایسے رازوں سے پردہ اٹھادیا جوانسائی فہم سے ماورا تھے۔ بلکہ اپنی ذات عالی

28 .

سمير ۱۰۱۵ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

پر پڑے پردے بھی کسی حد تک سرکا دیئے اور پوری انسانیت کی ممتاز ترین اشرف ترین شخصیت کی شہادت کا اہتمام بھی فرمادیا کیونکہ بیتو اللہ تبارک وتعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے جن سے وہ اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت وشفقت فرماتا ہے ان کی ہی سطح پرآ کر بات کرتا ہے۔ ان کوان کے ہی کہے وانداز میں سمجھا تا ہے تا کہ انہیں احکام اللی مدایاتِ اللی کو سمجھنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔اس کیے اللہ تعالیٰ نے ا پے محبوب رسول کریم آلی ہے کو واقعہ معراج کے ذریعے ان مقامات و واقعات کا نظار ہ کرادیا جو ذاتِ الہی کے پردے میں پوشیدہ تھے ہیں اور رہیں گیے۔ بیصرف اللہ کا کرم واحسان ہے کیایں نے اپنے بندوں کوایمان پر جم جائے' قائم ہوجانے کے لیےان کے مجس کودور کرنے کے لیے نبی کریم آلیکٹی کے واقعہ معراج کے ذریعے اس کی تھیل فر مائی ۔جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل مین خودربِ کا ئنات ارشادفر مار ہاہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جواہیے بندے کورات ہی رات میں مسجد الحرام ہے مسجد الاقضیٰ تک کے گیا جس کے اردگرد کو ہم نے برکت دے رکھی ہے' اس لیے کہ ہم اے اپنی قدرت کے بعض نمونے وكھا تيں۔ يقيناً الله تعالي ہی خوب سننے والا اور ديکھنے والا ہے۔ (بنی اسرائیل۔1) معراج نبی کریم الیستی کے دوجھے ہیں جوقر آن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلاحصہ اسرا کہلاتا ہے جس کا ذکرآیت طیبہ میں کیا گیا ہے جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مجدحرام سے مجد افضیٰ تک کے سفر کے نام ہے۔ مجدافضی بہنے کرآ پیلیٹ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس طرح آ پیلیٹ کوامام الانبیاء کے جلیل القدرمنصب پر فائز کیا گیا۔اس کے بعدآ پیلیسے کوآ سانوں پر لے جایا گیا۔ بیسفرمعراج کا دوسرا حصہ ہے جس کومعراج کہا گیا ہے۔معراج سیرھی کو کہتے ہیں۔ نبی کریم اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو الله تعالیٰ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ آ ہے ایس نے ارشاد فرمایا تھا۔'' مجھے آسان پر لے جایا گیا یا چڑھایا گیا۔''اس دوسر ے حصبہ سفر کا ذکر قرآن حکیم میں سورۃ مجم میں کیا گیا ہے۔ابتدائی بارہ آیات میں جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم اللہ کی ملاقات کا اور پیغام الہی پہنچانے کا اور انہیں دیکھنے کا ذکر آیا ہے۔اس کے بعد آیت ۱۳ میں جومنظر پیش کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے۔ ر ترجمہ: اے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔ سدرۃ امنینی کے پاس۔ ای کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ جب کہ سدرہ کو چھیائے کیتی تھی وہ چیز جواس پر چھارہی تھی۔ نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اس نے

اینے رب کی بردی بردی نشانیوں میں ہے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ (النجم۔۱۸۱۳) آیات مبارکہ سے ثابت ہور ہا ہے کہ نبی کریم اللہ نے خضرت جبرائیل علیہ السلام کوان کی اصل شکل میں دیکھا کہان کے چیسو پر تھے۔ان کا ایک پرمشرق ومغرب کے درمیان جتنے فاصلے کا تھا۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



## اغها برائےتاوان زریں تمر

یه کہانی امریکی صدر John
یه کہانی امریکی صدر Sinan cormeck کے اغوا کی داستان ہے cormads کے بیٹے جیسے اس کی موسم گرما کی تعطیلات کے دوران برطانیہ سے اغوا کیا گیا اور حس ہے جا میں رکھنے کے بعد ایك بھاری رقم کے عوض آزاد کیا گیا لیكن وہ اپنے والدین سے نه مل سكا۔



''لندن میں ہونے والے کھیاوں کے مقابلوں میں تم ہمارے جیتنے کی آخری امید ہو۔'' ''جی میں جلد ہی صبح کی جو گنگ اسٹارٹ کررہا ہوں جناب تا کہ دوبارہ شدیپ میں آجاؤں۔''سائمن نے جواب دیا۔

اور اس نے واقعی اگلے روز سے علی الصباح دوڑنے کی مشق شروع کردی تھی۔اس نے پانچ میل کی دوڑ سے اسٹارٹ کیا تھا اور اس کا ارادہ ہفتے کے اختیام تک اسے بارہ میل تک کرنا تھا۔

بدھ اکتوبر کواس نے معمول کے مطابق شالی آکسفورڈ کے سمرٹاؤن میں واقع اپنے گھر ہے اپنی سائکل نکائی جووڈ اسٹاک روڈ پرواقع تھااورٹاؤن سینٹر کی طرف روانہ ہوگیا وہ مرٹائلز میموریل اور سینٹ میری چرچ ہے ہوتا ہوا با میں طرف براڈ اسٹر بیٹ پر گیا اور اپنے کالج بائی اول کے گیٹ کے سامنے مرٹر گیا اور اپنے کالج بائی اول کے گیٹ کے سامنے کررتا ہوا بائی اسٹر بیٹ پرآ گیا پھر تھوڑی وور چلنے کے بعد وہ میگڈیلن کالج کی حدود سے باہرآ گیا تھا۔ کے بعد وہ میگڈیلن کالج کی حدود سے باہرآ گیا تھا۔ وہاں وہ سائکل کھڑی کی اوردوڑ ناشروع کردیا۔

دوڑتے ہوئے اس نے میگڈیلن برج پارکیا اور مشرق کی سمت دوڑ ناشروع کر دیااس وقت صبح کے چھ بجے تھے جلد ہی سورج اس کے سر پرآنے فی والا تھا اور ابھی اسے چارمیل تک مزید دوڑ نا تھا۔ اس نے آسفورڈ کے مضافاتی علاقے کارنگ روڈ کراس کیا اس وقت اس کے اردگر داورکوئی شخص موجوز نہیں تھاروڈ کی اورایک کی اونچائی والے جھے پر چڑھتے ہوئے اسے اپنی کمر میں دردمحسوں ہوا آگے جا کر روڈ ختم ہوگیا اور ایک میں دردمحسوں ہوا آگے جا کر روڈ ختم ہوگیا اور ایک میں دردمحسوں ہوا آگے جا کر روڈ ختم ہوگیا اور ایک میں دردمحسوں ہوا آگے جا کر روڈ ختم ہوگیا اور ایک میں دردمحسوں ہوا آگے جا کر روڈ ختم ہوگیا اور ایک بین دروئی اس کے دونوں طرف گھاس اور بھاڑیاں اگی ہوئی جس کے دونوں طرف گھاس اور بارش کا بھو کے بیروں کی بیروں کے بیروں کے بیروں کے بیروں کی بیروں کی بیروں کے بیروں کی بیروں کے بیروں کی بیروں کی بیروں کے بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کے بیروں کے بیروں کی بیروں ک

آ کسفورڈ یو نیورٹی میں ۱۹۸۹ء اکتوبر کے نئے مُرم كا آغاز تقاجي آئھ ہفتوں میں بانٹا جاتا تھا۔ ابھی اكتوبريس ببهلا مفتة شروع مواتقالعليمي سأل ختم مونے یر غیرتعلیمی سرگرمیوب کا آغاز ہوتا تھا خاص طور سے کھیل، ڈرامےاور ستی رائی کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس کےعلاوہ تقریری مقابلے بھی رکھے جاتے تھے اور نے تعلیمی سال کے بشروع ہونے پر طالب علموں کی تعداد کچھے کم ہی ہوتی تھی۔زیادہ ترانی علیمی سرگرمیوں کے آغاز کی تیار یوں میں مصروف ہوتے تھے یا پھر کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت کی ٹریننگ کررہے ہوتے تھے۔اس عرصے کو''ناٹ دیک'' کہاجا تاتھا۔ ۲ اکتوبر کو ناٹ ویک کا پہلا دن تھا اور دستنس کلب میں نے طالب علموں کی گہما کہمی و سکھنے میں آ رہی تھی۔ان میں کچھانڈر کر بچویٹ اسلیٹس بھی شامل تصران کے درمیان ایک لمیا د بلا پتلا طالب علم بھی موجودتھا' جے سائمن کے نام سے بکارا جاتا تھا۔اس نے آ کسفورڈ یو نیورٹی میں ایک سالہ کورس کے لیے داخلہ لیا تھااور وہ این تعلیمی سال کا تیسرااور آخری شرم بورا کرر ہاتھا۔

" بہلوسائمن تم جلدی والیس آگئے۔" اسے عقب سے کسی نے خوشگوار انداز میں مخاطب کیا۔ یہ ایئر کموڈ ور برسر کی آ واز تھی جواس استھیلیٹ کلب کاسینئر ٹریجرار تھا۔

''لیں سر۔''سائمن نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ''میراخیال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں چڑھ جانے والاموٹا یا دور کرنے کی تیاریاں کررہے ہو؟'' اس نے ہنتے ہوئے کہااورسائمن اس کی بات پرمسکرا دیا۔

''گڈمین۔''اس نے سائٹن کے نادیدہ پیٹ پر چکی دیتے ہوئے کہا۔

**دسمبر** ۲۰۱۵ء

اسے خوشگوارا حساس دے رہاتھا۔

سائمن کے پیچے پہاڑی درختوں کی اوٹ سے
ایک سیڈان نمودار ہوئی اور بگڈنڈی کے اونچے نیچ
راستے پرجھوئی ہوئی آ گے بڑھنے گلی راستہ جتنا آ گے
جارہا تھا تنگ ہوتا جارہا تھا آ گے راستے کے درمیان
میں ایک گھنا درخت بھی موجود تھا۔ ٹھیک درخت کے
میں ایک گھنا درخت بھی موجود تھا۔ ٹھیک درخت کے
قریب سبز رنگ کی ایک فورڈ کھڑی تھی جس پر
قریب سبز رنگ کی ایک فورڈ کھڑی تھی جس پر
ایک خاص بات بھی نہیں تھی۔ اکتوبر کے شروع میں
ایک خاص بات بھی نہیں تھی۔ اکتوبر کے شروع میں
بارلوکی بیدو بیز سارے علاقے میں دیکھی جاسکتی تھیں
بارلوکی بیدو بیز سارے میٹھے سیب مختلف علاقوں میں
سپلائی کرتی تھیں۔ اگر کوئی وین کی پشت سے دیکھا تو
سیسا منے سے آنے والی کار میں بیٹھے لوگ نظر نہیں
اسے سامنے سے آنے والی کار میں بیٹھے لوگ نظر نہیں
وین کا ٹائر بینچر ہوگیا تھا۔ بیسا منے کا بہیہ تھا اور
وین کا ٹائر بینچر ہوگیا تھا۔ بیسا منے کا بہیہ تھا اور

ے گزرتا ہوا آ گے نکل گیا تھا۔
جیسے ہی وہ وین کے قریب سے گزراوین کا بچھلا
دروازہ کھول کردوآ دمی باہرآ گئے جنہوں نے سیاہ لباس
بہنا ہوا تھا اوران کے چہروں پر ماسک تھا نہوں نے
تیزی سے دوڑ کرسائمن کو نیچ گرادیا۔ وہیل درست
تیزی سے دوڑ کرسائمن کو نیچ گرادیا۔ وہیل درست
کرنے والا شخص اٹھا 'اس نے ہیٹ بہنا ہوا تھا لیکن
اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا اوراس کے ہاتھ میں
اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا اوراس کے ہاتھ میں
ایک سیمشین گن تھی اس نے بغیر دیرلگائے سامنے
ایک سیمشین گن تھی اس نے بغیر دیرلگائے سامنے
ایک سیمشین گن تھی اس نے بغیر دیرلگائے سامنے
فی ہوئی سیڈ ان پر فائر کھول دیا جو تقریباً ساٹھ
فیف کے فاصلے پر تھی۔ کار سے بھی فائر کیے گئے جواس
شخص کو لگے جس نے سیڈ ان پر فائر کیا تھا وہ زمین پر
شخص کو لگے جس نے سیڈ ان پر فائر کیا تھا وہ زمین پر

ایک مخض بیشا اے سنجال رہا تھا۔اس نے دہیل کو

جیک لگا کراد کچ کیا ہوا تھا۔ سائمن اس کے قریب

كارى تخصل سيك عايك فخص بابراكلااس في

PAKSOCIETY1

زمین پر دو قلابازیوں کھائیں اور فائر پوزیش میں آتے آتے اپنی نائن ایم ایم سے دو فائر کردیے وین کی طرف سے بھی جواب دیا جارہاتھا۔

کارے نکلنے والا دوسرا شخص بھی گولی کا نشانہ بنا تھا۔اس عرصے میں وین سے دوافراد نکلے انہوں نے سائمن کواٹھا کرزبردی وین میں ڈالا اور وین کا جیک نکال کراس میں سوار ہوگئے بھر وین تیزی سے بیچھے مڑی تھی اور ویتھلے فارم کی طرف بڑھ گئے تھی۔

کارکے قریب پڑاز قمی سیکرٹ ایجنٹ آ ہستہ آ ہستہ کھسک کرکار کی ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور ہاتھ بڑھا کر مائیکر دفون اٹھایا۔اس نے کوئی کال سائن یا کوڈورڈ بولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔

''مدو ہے۔ ہمیں مدد چاہیے۔۔۔۔۔ کسی نے ابھی سائمن کارمک کواغوا کرلیا ہے۔''اس نے کہااور مائیکرو فون اس کے ہاتھ سے گر گیاوہ خود بھی زمین پرڈھیر ہوگیا تھا تھیک پانچ منٹ بعد مدد پہنچ گئی تھی۔

مرتے ہوئے سیرٹ ایجنٹ کی کال کے ختم ہوتے ہی بہت سی چیزیں وقوع پذیر ہوئی تھیں اور بہت تیزی سے ہوئی تھیں۔

امریکی صدر کے اکاوتے بیٹے سائمن کارمک کا اغواضی 7:05 ہے ہوا تھاریڈ یوکال 7:07 پر ہوئی اور یہ کال 7:05 پر ہوئی اور یہ کال تین جگہوں پر سی گئی پہلی جگہ وڈا شاک روڈ پر وہ کرائے کا گھر جوسائمن کی رہائش کے لیے لیا گیا تھا جہاں سائمن کے لیے رکھے جانے والے دی سیکرٹ ایجنٹ موجود تھے جن کی تعداد سائمن کے سیکرٹ ایجنٹ موجود تھے جن کی تعداد سائمن کے سیکرٹ ایجنٹ کی حفاظت میں وہ مضحکہ خیز لگے گااور سیکرٹ ایجنٹ کی حفاظت میں وہ مضحکہ خیز لگے گااور ایک عام آ دمی کی طرح اس کا آ کسفورڈ میں تعلیم حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ امریکن سفارت خانے نے حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ امریکن سفارت خانے نے لئدن میں اس کے لیے یہ گھر کرائے پر لیا تھا اور اس

باهر نكلتة تهيس ويكحا حمياتها

"جم مبیں جانے کہ پولیس کارے ہونے والی کال اور سائمن کے اغوا کے درمیان کتناوفت لگالیکن اگر وقفه کم ہے اور بولیس کار ہیڈنگٹین روڈ پر تھی اور انہوں نے کسی کو گزرتے بھی نہیں دیکھا تو اغوا کرنے والے لوگ وین سمیت علاقے میں موجود ہونا عاہیے۔"ہیڈ پولیس **آفیسرنے کہا۔** 

کیکن علاقے میں تفتیش کرنا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ یہاں کے مضافاتی علاقے بھی بہت شخبان آباد نتھے جن میں بے شار چھوٹی چھوٹی سر کیس اور يگذنڈيال تھيں پھرگاؤں كے درميان كمبے لمبے راستے اگر تلاش کے نقط نظر سے دیکھا جائے تو چیہ چیہ جھان مارنا بهت مشكل تقااورا كراغوا كارول كے نقط نظر سے دیکھاجائے توایک دوسرے سے ملتی ہوئی بگٹرنڈیوں يرشارك كث لے كركہيں جھي جانا بہت آسان

تحقیقات شروع کرنے سے پہلے برطانیہ وزارت واخلہ کے ہوم آفس میں اطلاع دی گئی جسے ہیری میریث کورنمنٹ ہوم سیرٹری نے ریسیو کیااور تھیک8 ن كر 4 من يراس نے 10 ڈاؤنگ اسٹريث كال کر کے مسز تھیچر ہے بات کرنے پراصرار کیا جس کی اجازت اے فوراً مل گئی۔

'' پرائم منسٹر میں فورا آپ سے ملنا جا ہتا ہوں ، میں اس كام مين دريبين لگاسكتا-" "نو آ جاؤ ہیری۔" مارگریٹ تھیجرنے فورا جواب

" مجھے صرف تین منٹ چاہیے۔" ہیری میرٹ سرک پر حادثہ ہوا تھا اسے دونوں اطراف نے کہااور ریسیور رکھ دیا پھروہ پنچے کھڑی اپنی کار میں

کے کیے مہینوں برطانیہ کے ذمہ دار افراد رابطے میں رہے تھے پھر انہوں نے برطانوی افسران سے مشورے کے بعد تین قابل بھروسہ افراد کوسائمن کے ليے ملازم ركھا تھا۔جن ميں ايك مالي تھا ايك باور جي اورایک عورت جوصفائی ستھرائی کے لیےرکھی گئی تھی۔ یہ تینوں برطانوی تصاور بیسب انتظامات اس کیے کیے گئے تھے کہ سائمن اپنی تعلیمی زندگی کو بھر پور طریقے ہے گزار سکے حفاظتی ٹیم کے آٹھ افراد ہروقت ڈیونی پر ہوتے تھے۔ ڈیونی مین نے اس تیم کے جار حصے بنادیے تصاوران کی تین سفتیں تھیں جو چوہیں تھنٹے کھریرانی ڈیوٹی انجام دےرہی تھیں اور دوآ دمی ہروقت سائمن کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے جب بھی وہ گھرے باہرجا تاتھا۔

و جیے بی اس گھر میں کال سی گئی میم کے باقی ساتھی بھی دو کاروں میں بیٹے کر موقع پر پہنچ گئے۔ سائمن این منبح کی دوڑ کے لیے جوراستہ استعمال کرتا تھااس کے بارے میں سب جانتے تھے۔

کار کی کی جانے والی کال دوسری جگہ امریکی سفارت خانے میں سی کئی جواندن میں واقع تھاجہاں ے فورا ایک کال ایف بی آئی کے ڈائر یکٹر ڈونلڈ ایڈمنڈ کو کی گئی اور تیسری کال حادثے کے قریب کھڑی ایک بولیس کار میں سی گئی جس کے ڈرائیور نے فوراً برطانیہ یولیس کے ذمہ دارافسر تک پینجیا دى ان تين مقامات يراس كال كاسناجانا تھا كەبرطانيە اورامر یکا کے حساس ادارے حرکت میں آ گئے اور پچھ

سے بند کردیا گیا تھا۔اطلاعات کے مطابق جس دین مسر تھیجرسے ملنےروانہ ہو گیا تھا۔ ہے فائرنگ کی گئی اسے سڑک کے سی بھی سرے سے

مسمير ۱۰۱۵ء

کی کئی لکڑیاں پڑی تھیں۔ بیجگہان اغوا کاروں نے دو ہفتے قبل لی تھی جس وقت وہ اس احاطے میں پہنچے سے کے سات نج کرسولہ منٹ ہوئے تتھے۔

دن کی روشی تیزی سے پھیل رہی تھی اور چاروں
آ دمی تیزی سے کام کرر ہے تھے انہوں نے سبزرنگ
کی دین کی پچھلی سیٹ سے بے ہوش سائمن کو اٹھایا
اور احاطے میں کھڑی سرخ رنگ کی بڑی گاڑی میں
رکھے ایک ٹرنگ میں ڈال دیا جس میں جگہ جگہ
چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے پھر انہوں نے اپنی نقلی
داڑھی مونچھیں اور ماسک بھی ای ٹرنگ میں ڈال
دیتے تھے اس کے بعد عام شہر یوں والے لیاس پہن
کر سیاہ کیڑے جو پہلے پہنے ہوئے تھے وہ بھی ایک
تقیلے میں رکھ کر سرخ رنگ کی بڑی گاڑی میں سائمن
والے ٹرنگ میں ڈال دیے تھے پھر وہ چاروں گاڑی
میں سوار ہوکرا حاطے سے باہرنگل گئے تھے۔
ایس سرخ رنگ کی بڑی گاڑی شال کی طرف سفرکر
ایس سرخ رنگ کی بڑی گاڑی شال کی طرف سفرکر

رہی تھی کن مین اللی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیشا

تفاراس وقت من كربائيس منك موت

وہ تیزی سے سفر کرتے ہوئے آگسفورڈ شائر کی مارکیٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے جبھم کی مارکیٹ کے چھے ایک طرف بڑھ گئے تھے۔ یہاں سے ان کے پیچھے ایک فورا سن کی کاربھی سفر کررہی تھی پیچیاں سے ان کے پیچھے ایک تحص سنیہی انداز میں کچے بڑبڑایا تھا اور گن مین کا ہاتھ فورا گن پر گیا تھا اور گاڑی ڈرائیور نے اسے پچھنہ کرنے کا اشارہ کیا تھا اور گاڑی ڈرائیور نے اسے پچھنہ کرنے کا جانے کے بعد ایک سائن بورڈ نظر آیا جس پر خوش جانے کے بعد ایک سائن بورڈ نظر آیا جس پر خوش آمدید بھی مشائر لکھا تھا یہاں پر پولیس کاررک گئی تھی اور سرخ رنگ کی بڑی گاڑی عام رفتار میں آگے بڑھتی جائے بھی کے بڑھتی جائے گئی تھی اور نظروں سے غائب ہوگی تھی بیدہ وہ وقت تھا گئی تھی اور نظروں سے غائب ہوگی تھی بیدہ وہ وقت تھا

اغوا كرنے والے تعداد میں جار تھے ایک من مین تھا جو پینجرسیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس نے گن کو اینے دونوں کھٹنوں کے درمیان پکڑا ہوا تھا اور اسے چہرے ہے بلوکلر کا ماسک اتار دیا تھا اس کے چبرے برتعلی موچیس اورسر پروگ تھی اورآ یکھوں پر بغیر شیشے لگی عینک تھی جواس نے اتار دی تھی اس کے برابر میں ڈرائیور تھا جوٹیم کالیڈر تھااس نے بھی وگ لگائی ہوئی تھی اور تعلی داڑھی بھی تھی۔ان دونوں نے پچھ دریے کیے بیبہروپ اپنایا تھا کیونکہ وہ چندمیل تک پرسکون اورآ زادره كرسفركرنا جابت تصيحيلي سيث مين دوافراد سائمن كاركب كي ساتھ بيٹے تھان ميں سے ايك کیے قد کا امریکن جس کی دارهی تھی اور دوسری جیامت میں دبلا پیلاتھا۔وین کچھدورجانے کے بعکر و بخصلے کی طرف مر کئی تھی۔ سائن کے ساتھ بیٹے ہوئے دونوں افراد سائمن کومضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور سائمن ان کی گرونت سے آزاد ہونے کی جدوجبد کررہا تھا پھران میں سے ایک نے اس کے سریر کوئی چیز ماری تھی اوروہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ راستے میں ڈاؤن بل کے دور دور بے ہوئے كالمجز ہے گزرتی ہوئی ہیوین و تھلے ٹاؤن كی طرف بوھ رہی تھی۔ انہوں نے راستے میں ایک ملک کی وین کو پاس کیا تھااس علاقے میں دودھ سپلائی کرنے والی بیروینز عام تھیں جومضافات سے دودھ لے کر شہروں میں سیلائی کرتی تھیں اور پھرتقریباً سوگزا کے جاكروين ڈرائيورنے ايك اخبار ڈالنے والے بيح كو بھی دیکھاتھا'وہ بھی ان کی طرف دیکھریاتھا پھر کچھ

ك كئ هي اس احاطے ميں جگہ جگہ در ختوں

گزرنے کی مدہم ی آواز سی تھی اور ایک مخص نے مج سات ہے ایک گرین کلری وین کوو پھلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھاتھا پھرجاسوسوں نے نو بجے ہے سلے پہلے دودھ والی وین کے ڈرائیور اور اخبار سیلائی كرنے والے ايك لڑ كے سے بھى يوچھ كچھ كى تھى جو منح سات بج اس علاقے میں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گرین کلر کی وین دیکھی جس یر بارلوز کا لوگو بنا ہوا تھا۔ کیکن جب تحقیقات آ گے بڑھی تو بارلوز کے مارکیٹنگ منیجر نے بتایا تھا کہاس علاقے میں مبح سات بجان کی کوئی گاڑی ہیں جاتی

یولیس نے سارے علاقے کو چھان ڈالا تھا بہت ہے لوگوں سے یوچھ کچھ کی گئی تھی۔ پچھلوگوں سے پتا چلاتھا کہ انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کوسٹوک بر جا گنگ کرتے دیکھا تھاجس کے پیچھے ایک کارآ ہت

آ ہتہ چل رہی تھی جیسےاس کا پیچھا کررہی ہو۔ صبح نو ہے تک البیٹل برائے آپریش کے ہیڈ کو یہ اندازہ ہوگیا تھا کہان کے ہاتھ کوئی ایسا شوت ہیں آیا تھا جس سے مجرموں تک جہنچنے میں مددل سکے۔وہ جو کوئی بھی تھے ان کی بہنچ سے نکل چکے تھے ابھی تک ميڈياوالوں کو پتانہيں چلاتھاليکن آپريشن برانج ہيڈ کو ا ازہ تھا کہ خبر چھینے والی ہیں ہے۔

اس کے علاوہ آپریش برائج ہیڈ بیہیں جانتا تھا كقريب كحكمر كى أيك خياتون اينے كتے كے ساتھ چہل قدی کرنے باہر تکلی تھی تو اس نے روڈ پر تین جيب سر ہيري مير ٺ 10 ڏاوُ ننگ اسٹريٺ ميں مسز تقیح کو کال کررہے تھے۔

سرمیری میرث نے مارگریث تقییر کو سائمن کارلک کے اغوا کی خبر دی تھی تو وہ بہت جذباتی ہوگئی تحسیں اور ان کی آئھوں میں آنسوآ گئے تھے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپناچہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ "اوہ میرے خدا بیتو بہت برا ہوا۔" انہوں نے افسردگی ہے کہا۔

''ہم جان کارمک کو کیا جواب دیں گے۔''انہوں نے تاسف سے کہا۔

"جمیں بہت بڑی مشکل کا سامنا ہے۔" ہیری میرٹ نے کہااور تھیجرنے اثبات میں سر ہلایاان کے چہرے برکرب کے تاریحے پھرانہوں نے اپنانٹر كام كالتن دبايا\_

' جارلی فوراً میری بات صدر کار مک سے کراؤ اور وائٹ ہاؤس کومیری طرف سے بتاؤ کہ بیار جنٹ ہے اس کے کیے انتظار نہیں کیا جاسکتا' میں جانتی ہوں کہ إس وقت واشنكتن مين كيا وقت ہوگاليكن ميں انتظار نہیں کرسکتی۔''تھیچرنے کہا۔لیکن انہیں انتظار کرنا پڑا تفاكيونكه برطانيه سامريكا موث لائن يركال كنيك ہونے میں یا مج منٹ در کار تھے۔

�.....☆☆.....�

جائے وقوعہ پر کام بہت تیزی سے جاری تھا پولیس اور سراغ رسال محکموں کے تمیں افراد وہاں

**◎**......☆☆...

مارگریت تھیچرکی کال جوڈاؤننگ اسٹریٹ سے کی جارہی تھی اسے وائٹ ہاؤس میں کمیونیکیشن سینٹر کے سینئر ڈیونی آفیسر نے ریسیو کیا تھا۔اس وقت واشکٹن میں میں میں جے تھے یہ جانے کے بعد کرنے سے کال آرہی ہے اس نے یہ کال آگ فارور ڈکھی کرنے سے پہلے سینئر سیرٹ سروس ایجنٹ کو دی تھی جواس وقت وائٹ ہاؤس مینشن کے باہر پہرے پرتھا اور دوسری منزل پر واقع قیملی کوارٹرز سے بہت قریب اور دوسری منزل پر واقع قیملی کوارٹرز سے بہت قریب مقا۔

''دہ بات کرنا جاہتی ہیں کیا ان برطانویوں کو پتا نہیں کہاس وفت کیا ٹائم ہواہے۔'' اس نے ریسیور میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا پھر کچھ دیر تک دوسری طرف کی بات سنتار ہاتھا۔

''کٹہرو میں دیکھ کر بتاتا ہوں۔''اس نے کہا اور کال ہولڈ برکردی۔

سیرٹ سروس گارڈ لپ انسکی اپنے کمرے سے
متصل سیٹنگ ہال میں داخل ہوا تھا اور با کیں ہاتھ پر
ہے صدر کار مک کے بیڈروم کے دروازے پردگ گیا
تھا پھراس نے ایک گہری سائس کی تھی اور دروازے پر
دستک دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ذرائی بھی غلطی ہوئی تو
اس کی نوکری جاسکتی ہے پھرڈرتے ڈرتے اس نے
صدر کار مک کی خوابگاہ میں قدم رکھا تھا اور ان کے بیڈ
صدر کار مک کی خوابگاہ میں قدم رکھا تھا اور ان کے بیڈ
کے تریب بہنچ کران کا کا ندھا ہلا یا تھا۔

''جناب صدر'' اس نے آ ہت ہے آ واز دی۔ ''مہر یانی کرکے آئیس کھولیں جناب'' ''سریانی کرکے آئیس کھولیں جناب''

اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اس پرصدر کا متاہ بھی نازل ہوسکتا تھا۔

جان کارمک نے آ تکھیں کھولیں اور گارڈ کو

م '''صبح کے ساڑھے تین بجے ہیں جناب'' گارڈ زیزایا۔

"سرمیں معافی جاہتا ہوں دراصل جناب صدر برطانوی وزیراعظم سنرتھیچرآن لائن ہیں ان کا کہناہے کہوئی ضروری بات ہے وہ انتظار نہیں کرسکتیں۔ میں معافی جاہتا ہوں جناب۔ "اس نے ایک بار پھرمعافی انگی

جان کار کم نے آیک کمیح کوسوچا اور پھر بیڈ سے
اٹھ گئے گارڈ نے قریب رکھا ہوا گاؤن آئبیں دیا۔ تین
سالہ صدارت کی مدت گزارنے کے بعد کار مک کو
اندازہ تھا کہ برطانوی وزیراعظم سم کی شخصیت کی
مالک ہیں وہ دو باران سے انگلینڈ میں ال بھے تھے آگر
انہوں نے کال کی تھی تو ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔

''کوئی بات نہیں تم نے ٹھیک کیا۔'' کار مک نے خوفز دہ گارڈ کی ہمت بندھائی۔
خوفز دہ گارڈ کی ہمت بندھائی۔

''میں اپنے اسٹڈی روم میں کال ریسیور کروں گا۔''انہوں نے کہاصدرکار مک کااسٹٹری روم ان کے ماسٹر بیڈروم اور بلواوول روم کے درمیان میں تھا اس کی کھڑکیاں لان میں تھلتی تھیں وہ اسٹڈی روم میں اپنی کری پر جا کر بیٹھے اور ریسیوراٹھالیا۔وی سیکنڈ میں مسر تھپچرلائن برتھیں۔

"کیا ابھی تک کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے۔" مارگریٹ تھیچرنے پوچھا۔

''نہیں، کسی نے نہیں، کیوں کیا بات ہے؟'' ارمک نے بوجھا۔

" مجھے یقین ہے کہ مسٹر ایڈ منڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ڈونلڈ ڈائر میکٹر ایف ٹی آئی کواب تک خبر ہو چکی ہوگی۔ مجھے انسوس ہے کہ میں پہلی فرد ہوں

دسمبر ۲۰۱۵ء

آ فس کی بر یفنگ ہوئی ہے بیز مین میں دومنزل نیچے بناہواایک ایئر کنڈیشن ہال ہے تھا۔سرکاری طور پراس میٹی کو Cobra کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تھیچر کی ہدایت ملنے کے بعد سر ہیری میرث کو اسے اسٹاف کوجمع کرنے میں صرف ایک گھنٹہ لگا تھا اور هبح 9:56 منك يرتمام نمائندگان كيبنك آفس مين جمع ہو چکے تصح حالانکہ اغوا کا کیس ایک جرم تھااور سيدهاسيدها يوليس كے محكے كامعاملہ تھاجو ہوم أفس يج تحت أتا تفاليكن بيمعامله منسر آف استيث كالجمي تعلق تھا جو واشتکٹن میں اسٹیٹ ڈیمیار شنٹ سے تعلقات استوار کرنے میں لگا تھا۔اس کے علاوہ سے خطرہ بھی تھا کہ اگر سائمن کارمک کو مجر مین بورے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو ایک سیاس مسئلہ بھی پیدا بوجائے گا جبکہ سیکرٹ انتیلی جنس سروس کا خیال تھا کہ بیمکن ہے کہاس اغوا کے پیچھے کوئی غیرملکی دہشت گرد گروپ ملوث ہو۔ بیسوال سب کے ذہنوں میں کھوم رہاتھا کہاس اغواکے چیچےکون ہےٹرانسفرمینجمنٹ کی مِينْنَكَ مِين مختلف ذمه داريال مختلف ادارول كودي كني کھیں۔ برطانوی منسٹری آفٹرانسپورٹ میں مختلف ائر بورس اور بورس کی ذمه داری شیئر کی گئی تھی جس کا مقصد بينظر ركفنا تفاكه خفيده كربيتكراني كي جائے كه سائمن كارمك كوكسى بعى طرح ملك سے باہرند لے جایا جاسکے اس کے لیے ہرسرکاری اور پرائیویث ٹرانسپورٹ پرنظرر کھناتھی اورسر ہیری نے خود بدؤمہ داری نیگل کرامرکودی تھی۔جس کے ماتحت لندن کی سارى يوليس فورس تقى اس كانفرنس ميں دوغير ملكى بھى جولندن میں ی آتی اے کا آقیسر تھاان کا مقصد بہتھا

جس نے اس سلسلے میں آپ سے رابطہ کیا ہے۔ ' پھر مارگریٹ تھیج نے آہستہ آہستہ آہیں خبر بنائی تھی صدر کار مک نے تختی سے ریسیور تھاما ہوا تھااور سامنے لگے بردے کو تک رہے تھے ان کا حلق خشک ہور ہا تھا آہیں مارگریٹ کی آ واز دور سے آئی محسوس ہور ہی تھی۔ بہترین فیم کام کر کر رہی ہے مجرم بھاگ نہیں سکیں ہمترین فیم کام کر کر رہی ہے مجرم بھاگ نہیں سکیں سے۔''

"فیک ہے، شکریہ" صدر کارمک نے میکائلی انداز میں کہا اور ریسیور رکھ دیا آئیس ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے سینے پر گھونسا مارا ہو آئیس اپنی بیوی مائرہ کا خیال آیا جو ابھی سور ہی تھیں اور وہ سوچ رہے تھے کہ وہ مائرہ کو کیسے بتا کمیں گے وہ بہت دکھی ہوگی۔

''اوہ سائمن۔'انہوں نے سرگوشی کی۔ ''سائمن، میرے بیٹے ۔۔۔۔۔ یہ کیا ہوا۔'' انہوں نے دکھ سے کہا وہ جانتے تھے کہاس صورت حال کووہ تنہا نہیں سنجال سکتے انہیں ایک دوست اور ہمدرد ساتھی کی ضرورت تھی جس دفت وہ مائرہ کواس محمر کے بارے میں بتا کیں۔ چندمنٹ تھہر نے کے بعد انہوں بارے میں بتا کیں۔ چندمنٹ تھہر نے کے بعد انہوں نے آپریٹرکوکال کی وہ اپنی آ وازکونارٹل رکھنے کی کوشش کردے تھے۔

''اوڈیل کو جھیجو .....ہال .....انجمی۔'' پھر جب اوڈیل وہاں پہنچا تو صبح کے جار ہے

المسلم المحمد المسلم ا

كوشش كروں گا ميں اپنے آفس ميں بھی بيٹھوں گا کیکن میں کرائسز مینجمنٹ کمیٹی کی ذمہ داری تہیں سنجالوب گامیں بہت دلبرداشتہ ہوچکاہوں۔ "مائكيل تم اسے ميري خاطر واپس لاؤ ميں اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔'صدر کا رمک کی آ وازرنده محی می-

"میں آپ کے لیے جو پچھ بھی کرسکا کروں گا۔" اوڈیل نے کہا وہ اینے صدر کا بروا مداح اور خیر خواہ تھا اس نے فورا سارے معاملات سنجال کیے تنصاور کئی اہم شخصیات سے رابطہ کیا تھا۔

"جب تک مجرموں کے جھینے کی جگہ کا پانہیں جاتا فيحفين كهاجاسكتا بميساس وقت تك انتظار كرنا ہوگاجب تک کہوہ خودہم سے رابطہیں کرتے وہ يقيناً ایک بھاری رقم کامطالبہ کریں گے۔"فلب کیلی نے کہاجولندن میں موجودسب سے بہتر کرائم ایکسپرٹ تفااوراوڈ مل نے اسے مشورہ کرنے کے کیے بلایا تھا۔ "اس کے بعدہم اس قابل ہوں گے کہ سائمن کو بازیاب کرانے کے کیے اقد امات کریں۔"فلب کیلی نے اپنی رائے ممل کی۔

"بال جميس الني تحقيقات جاري ركهنا جابيتاك ان کے محکانوں کا پتا چل سکے اگرابیانہیں ہوا تو ان

"اگرایباموقع آیا کہ مجرموں سے بات چیت کرنا یری یا کوئی سودا کرنا پڑا تو بیکام کون کرے گا۔' فلپ

اورا گر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کریں۔ اس میٹنگ میں سر ہیری میرٹ نے دو نکات

سائمن کارمک کواغوا کر کےاس علاقے میں کہیں جصياد يا گيا تھا۔

اغوا کرنے والوں نے اب تک کوئی رابط نہیں کیا

ہم جانتے ہیں کہ اس اغوا میں ایک گرین کلر کی فورڈ استنعال ہوئی ہے۔جس کے دونوں اطراف بارلو فرٹ مینی آ کسفورڈ شائر کا لوگو بنا ہوا ہے اور اسے ويتهلى سے مشرق كى جانب جاتے ہوئے ويكھا كيا ہے بعنی وقوعہ کی جگہ سے دور جاتے ہوئے دیکھا گیا ہاور وقوعہ کے صرف یا بچ منٹ بعد دیکھا گیا ہے اور در حقیقت وه بارصر کی وین جیس تھی بیکنفرم کرالیا گیا ہے گواہ اس کا رجسٹریشن تمبرجہیں جان سکا تھا اور اس میں بیٹھے ہوئے اشخاص کو بھی بغور نہیں و یکھا جاسکا جبکہ گواہ کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے چېرے پرداڑھی تھی۔جائے وقوعہ سے کار کا ایک جیک ملاہے اور ٹائر پڑش سے پتا چاتا ہے کہ ٹائر نے تھے اور کولیوں کے خول ملے ہیں جوجا کچے کے لیے ماہرین كو هيج ديے گئے ہيں۔" سر ہيرى ميرث نے خاص خاص لوگوں کو چند ہدایات دینے کے بعد میٹنگ ختم سے کوئی سودے بازی نہیں کی جا سکے گی۔" اوڈیل

تائب صدر او ذيل جب صدر كارك

39

بر ۱۰۱۵ء

ایک فرم میں کام شروع کردیا جوایک سیکورٹی سمپنی ہے اور مجرموں سے بات چیت کرے اغوا ہونے والوں کو بازیاب کراتی ہے۔' فلی نے تفصیل بتائی۔

"ليكن اب وه فارغ يساس فرم ميس اس في دس سال کام کیا آج کل ذاتی طور پر مختلف کیسوں پر کام كرتا ہے اور اس نے بورب میں بہت كامياني حاصل کی ہے وہ تین زیانیس بول سکتا ہے اور برطانیہ اور یورب سے بہت انچھی طرح واقف ہے۔

' کیاوہ ہمارے کیے مناسب رہے گا؟" اوڈیل

''جناب نائب آپ نے پوچھا تھا کہ دنیا میں بہترین کون ثالث ہے۔''فلپ نے جواب دیا۔ ''وہ اس وقت کہاں ہے؟''اوڈیل نے یو چھا۔ ''میری اطلاع کے مطابق وہ اس وقت انگین

" فیک ہے جاؤاے لے کرآ ؤہمہیں ہرجال میں اے لانا ہے جاہے کوئی بھی قیت ادا کرنا

برطانیہ میں تمام احتیاطوں کے باوجود ایک چھوٹے سے ریڈ ہو ہے سائن کارمک کے اغوا کی خبر نِشر ہوگئی تھی اور ذراسی دریمیں ہرطرف پھیل گئی تھی ہر كسى كونجسس تفاكه كيابهوا ہے اور كيے ہوا ہے اور اب اس سلطے میں کیا اقدامات کے جا رہے ہیں۔برطانوی محکمہ پولیس لوگوں کے سوالات کے

''لیکن برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہوہ اس سلسلے میں سرگرم ہیں۔"فلی کرک نے کہا۔ ''ہاں کیکن ہمیں زور دینا ہوگا کہاس معاملے میں ہمیں بھی تحقیقات میں شامل کیا جائے۔'اوڈیل نے

. ليكن هم واشتكنن بوليس دُيبار مِمنث ثيم كو اسكاف ليند يارو كى جكد لينے كے ليے ان كى رياست میں نہیں بھیج سکتے اپنے ملک میں وہی کارروائی کرنے کے مجاز ہیں۔"فلپ نے کہا۔

' دُلکین اگر ثالثی کی بات ہوئی تو بیدد یکھنا پڑے گا كه دنیا میں بہترین Negotiato ثالث كون ہے۔"اوڈیل نے کہا۔

"اس کے کیے پریشان ہونے کی ضرورت مہیں۔ ہارے باس امریکا میں بیوروسائنس کروپ ہے اور وہ بہت انچھی طرح پیکام کرسکتا ہے اس میں بہترین تربیت یافتہ ثالث موجود ہیں۔''فلپ نے کہا۔ ''میں نے کہا کہ دنیا میں بہترین ٹالث کون ہے؟"اوڈیل نے اپنیات پرزوردیا۔ " دنیا میں بہترین ثالث تو کوئین ہے میں اسے

جانتاہوں۔''فلپ نے کہا۔ "اس كا بيك كراؤنثر بتاؤك" نائب صدر اوڈيل

"اوہ امریکی ہے آرمی جھوڑنے کے بعداس نے ایک انشورنس ممینی کو جوائن کرلیا تھا اور دوسالوں سے وہ اسے ثالث کے طور پر مختلف کیسوں میں استعمال کر چکے ہیں۔ وہ بوری میں ان کے سارے کلاسٹس کو

40

٠٢٠١٥ م

ہے کہ مجرم برطانیہ ہی میں کہیں چھے ہوئے ہیں اوروہ
یقینا برطانوی ریڈ یوس سے ہوں گے برطانوی فی وی
و کھورہے ہوں گے اور برطانوی اخبارات بڑھ رہے
ہوں گے اس نے درخواست کی کہ کوئی جمافت نہ کی
جائے کوئی چھوٹی کہانی شائع نہ کی جائے نہ ہی یہ بتایا
جائے کہ پولیس اپنی کارروائی میں کہاں تک پیچی ہے
ورنہ وہ ہوشیار ہوجا میں گے اورا گرانہیں کوئی شبہ ہوگیا
تو وہ خوفز دہ ہوکر برغمالی کو مار بھی سکتے ہیں اور پھروہ فرار
ہوجا کیں گے پھر کمشنر نے ان سب سے ایک
ایگر یمنٹ سائن کروالیا کہ وہ لوگ دی جانے والی
ایگر یمنٹ سائن کروالیا کہ وہ لوگ دی جانے والی

ہدایات پڑمل کریں گے۔
والی وین لندن میں واقع اسکاٹ لینڈ یارڈ کے دفتر
سے صرف چالیس میل دور تصبے کے درمیانی علاقے
میں موجود تھے۔ جہال وہ موجود تھاں گھر کا انتخاب
بہت سوچ سمجھ کرکیا گیا تھا نہ ہی وہ بہت ویران جگہ پر
کوئی تن تنہا مکان تھا جواس پرشک کیا جا سکے اور نہ ہی
اس کے آس باس پڑوسیوں کے زیادہ مکانات تھے
اس گھر تک پہنچنے ہے دو میل پہلے ہی ٹیم لیڈر نے
دوسر نے تین ساتھیوں کو تھم دیا تھا کہ وہ جھک کر بیٹھیں
دوسر نے تین ساتھیوں کو تھم دیا تھا کہ وہ جھک کر بیٹھیں
اور انہوں نے اپنے او برایک مبل ڈالا ہوا تھا۔
اور انہوں نے اپنے او برایک مبل ڈالا ہوا تھا۔

اگر کوئی گاڑی کی طرف دیجھاتو یہی سجھتا کہ کوئی

دروازہ تھا۔

چاروں افراد نے ٹرنگ کھولنے سے پہلے اپنے

سیاہ لباس تبدیل کر لیے تھے سائمن کارمک کو پچھے نظر

نہیں آ رہا تھا گاڑی کی ہیڈ لائٹ سیدھی اس کے

چبرے پر پڑرہی تھی جس سے اس کی آئی تھیں چندھیا

گئی تھیں پھر جلد ہی اس کے سر پر ایک سیاہ غلاف

اوڑھا دیا گیا تھا اور وہ اپنے اغوا کاروں کے چبرے

نہیں دیکھ سکا تھا۔

نہیں دیکھ سکا تھا۔

ائے گیراج میں بند دروازے کے ذریعے ہی گھر
میں لے جایا گیا تھا اور پھر میڑھیاں از کرایک قید
خانے میں پہنچایا گیا تھا۔ تہہ خانہ پہلے سے تیار کیا گیا
تھا۔ اس کا فرش سفید اور صاف سخرا تھا وہیں پرایک
حانب اسٹیل کا بیڈ پڑا تھا۔ پلاسٹک کی ٹو ائلٹ چیئر تھی
مانب اسٹیل کا بیڈ پڑا تھا۔ پلاسٹک کی ٹو ائلٹ چیئر تھی
ماہر لو ہے کے شربھی گئے تھے جن کے دواسٹیل کے
باہر لو ہے کے شربھی گئے تھے جن کے دواسٹیل کے
باہر لو ہے کے شربھی گئے تھے جن کے دواسٹیل کے
مائی نے اس کے ایک باز و میں اسٹیل کی تھاڑی ڈال
دی تھی جس میں دس فٹ کی اسٹیل کی تجھاڑی ڈال
موا تھا پھر وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا پھر وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا پھر وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا پھر وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا پھر وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا پھر وہ اسے جھوڑ کر چلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا پھر وہ اسے جھوڑ کر چلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا پھر وہ اسے جھوڑ کر چلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا پھر وہ اسے جھوڑ کر چلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا پھر وہ اسے جھوڑ کر جلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا پھر وہ اسے جھوڑ کر جلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا پھر وہ اسے جھوڑ کر جلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا بھر وہ اسے جھوڑ کر جلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا بھر وہ اسے جھوڑ کر جلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا بھر وہ اسے جھوڑ کر جلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا بھر وہ اسے جھوڑ کر جلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا بھر وہ اسے جھوڑ کر جلے گئے تھالن میں سے
ہوا تھا ہوں ہوں ہوں ہوں کے ہوں کی ہو کی ہو

پھراس نے سرے کالا غلاف اتار نے کے لیے آ دھے گھنٹے تک انتظار کیا تھا۔ ب وہ ہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ اب بھی وہاں ہیں یانہیں ایں نے صرف کسی دروازے کے بندہونے کی آ وازش تھی۔

اس کے ہاتھ مختذے ہورہے تھے۔اس نے بہت ہمشگی سے غلاف اتاراتھا۔گھر میں مکمل خاموثی مختی سے غلاف اتاراتھا۔گھر میں مکمل خاموثی مختی کوئی آ واز سنائی نہیں دے رہی تھی کمرے کی لائٹ کی روشنی میں کچھ در بعداس کی آئیسیں دیکھنے کے قابل ہوئی تھیں اسے بچھلے گزرے ہوئے چند گھنٹے یاد

کوئین اس کمرے میں بھی تہیں تھا۔اس نے ایک قدم آ گے بڑھایا تو اس کی تمریس تسی چیز کی نوک تی چیجن محسوس ہوتی۔

'' کون ہو؟''سرگوشی میں یو حیصا گیا۔ ''میں وین تھروب ہوں۔'' پولیس کمشیر نے جواب دیا۔اس نے کوئین کی آواز پیجان لی تھی۔وہ يهليجى اس سيل چكاتھا۔

"اوہ-" كونتين نے جواب ديااور كمرے كى لائث آن کردی۔

"جہیں میرے آنے کا اندازہ ہوگیا تھا۔"وین

تھروب نے جیرت سے پوچھا۔ " ظاہر ہے امریکی صدر کا بیٹا اغوا ہوا ہے وہ بھی الكوتا بيٹا تو كوئين كى ضرورت تو يرے كى " كوئين نے تیزِ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ "مہیں بتا ہے۔" وین تقروب کے کہے جرت

"ظاہر ہے میراکام بی ایساہے سب خبرر کھنا پردلی ہاسے بوک شار کے علاقے سے اٹھایا گیا ہے وہ آ مسفورد بونيورش ميں ايك ساله كورس كررہا تھا اور بہترین ایتھیلیٹ ہونے کے ناتے آج کل مجے کو جو گنگ میں مصروف تھا۔" کوئین نے کہا۔ وین تقردب كامنه جيرت سي كهلا مواتفاا سے انداز هجيس تفا که کوئین کواتنی معلومات ہوں گی۔

"جبتم جان ہی گئے ہوتو بناؤ کہاس معاملے میں کیا کہتے ہو؟'

میں سیکا مہیں کروں گا۔'' کوئین نے جواب دیا اورايين باته ميس بكرابواجا قوبندكر كيميز يرركادياجو پھودر پہلے اس نے وین تقروب کی مرمیں چھویا

"ليكن تم حافة مو ميس تمهيل

آ رہے تھے۔وہ ٹھنڈی گھاس پر بھیاگ رہاتھا پھرا یک سبروین اس کے راہتے میں آئی تھی ایک محض اس کا ٹائر بدل رہاتھا بھردوسیاہ سائے اس کی طرف بڑھے يتص پھر كن فائر كى آ واز سنائى دى تھي پھرا سے اپنے او پر کسی چیز کا وزِن محسوی ہوا تھا۔ وہ کرا تھا اور اس کے منه میں گھاس گھس کئی تھی۔

اسے دین کے تھلے دروازے یاد تھے وہ چیخے کی کوشش کررہا تھالیکن اس کے منہ میں کپڑ اٹھونس دیا گیا تھااورایک صحت مندآ دمی نے اسے د بوجا ہوا تھا ادر پھروہ ہے ہوش ہوگیا تھا اور اب وہ یہاں تھا اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور خوف کی ایک لہراس کے جسم میں دوڑ کئی وہ وہاں تنہا تھا اس نے اسینے دل کومضبوط ر کھنے کی کوشش کی کیکن اس کی آ مجھوں سے آنسورواں

"اوہ ڈیڈے"اس نے سر گوشی کی۔ " ڈیڈ ..... میں شرمندہ ہوں میری مدد کریں۔" اس نے چرہم کلامی کی۔

فلب کرک نے ٹائب صدر کے احکامات پر ممل كرنے كے ليے يوليس كمشنروين تقروب كاانتخاب كميا تفااور ہنگامی بنیادوں براے فرانس روانہ کیا تھا جہاں اےAndalusia کے علاقے سے کو نین کو لے کر آ نا تھا اس کا سفر بردی عجلیت میں کثا تھا اور جب وہ اینڈالوسیا کے قصبے میں کوئین کے چھوٹے سے گھر کے باہر کھڑا تھا تو رات اسے پر پھیلا رہی تھی۔اس نكالى اورد بي قدمول كمر نيس داخل هو كيا ـ اندراندهيرا تفا گھر دو کمروں پرمشمل تھا ایک کمرہ خالی تھا اس نے ے میں قدم رکھا وہاں نیم تار یکی تھی رے میں رکھا ہوا سامان واستح نظر مہیں آ رہا تھا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تھروب اور کوئین کچھ ہی دیر بعدان کے آئس میں موجود تنے۔ کوئین ابھی تک ای لباس میں تھا جس میں اسپین سے روانہ ہوا تھااس نے تھنڈ سے بیجنے کے كيے ايك سوئٹر پہنا ہوا تھا اور بليك ٹراؤزر كے ساتھ بلو شرب پہنی تھی کمرے میں موجود کمیٹی ممبرز جیرت سے کونین کو دیکھ رہے تھے جس کے کپڑوں پرسلوٹیں ير ي هو في تحيي \_ کوئین خاموشی ہے چاتا ہوامیز کے آخری سرے پرر تھی خالی کری پر جا کر بیٹھ گیا تھااس نے انتظار تہیں کیاتھا کہ کوئی اسے بیٹھنے کی آفر کرے۔ ''میں کوئین ہوں۔''اس نے خود ہی اپنا تعارف كراياتونائب صدراوؤيل نے اپنا گلاصاف كيا۔ "مسٹر کوئین ہم نے آپ سے یہاں آنے کی

ورخواست اس کیے کی ہے کہ ہم جاہتے ہیں کہ آپ ساتمن كارمك كے اغوا كے سلسلے ميں ثالث كاكر دارا دا كريں۔' ان كى بات بركونين نے اثبات ميں سر

"اس کیس کے بارے میں ساری معلومات بیہ ہیں۔"اوڈیل نے کہااور ایک ٹائپ شدہ پیراس کی طرف بڑھادیا جھے کو مین خاموتی سے پڑھنے لگا اس ا ثنامیں ایک محص نے کافی لا کراس کے سامنے رکھ

انہوں نے اب تک کوئی رابطہ کیا؟ " مجھ در بعد كوئين نے كافى كى چىلى لگاتے ہوئے يو جھا۔ ہیں۔''اوڈیل نے جواب دیا۔''ویسے بہت سی

جاؤں گا۔ 'وین تقروب نے کہا۔ "میں ریٹائر ہوگیا ہوں اور اب ایک زندگی جِینا حابهٔ تاہوں۔" کو نمین نے کہا۔ 'دیکھو،بس بیآ خری کام مجھ کر کردو۔''

" ویکھوکوئین ہم کسی اورکواس کام میں شامل نہیں كريطية تمهارے پاس وه ساري صلاحيتيں ہيں جواس كام كى كاميانى كے كيے ضروري ہيں۔"

'ليكن مي*س مجبور بهول*'' "تم بیکام میرے کیے مت کرو،صدر کارمک کے لیے مت کرولیکن اس نیچے کے لیے کردو جو دشمنوں کے نرغے میں ہے وہ معصوم ہے،صرف اس کی خاطر ہمیں بیکام کرناہوگا کوئین ،انسانیت کے لیے۔''

''معاوضہ کیادو کے؟''احا تک کوئین نے پوچھا۔ ''منہ مانگا....جوتم کہو گئے ملےگا۔''وین تقروب

۔ 'مھیک ہے میں تیار ہوں۔'' کوئین نے جواب دیااوروین تفروب کے چہرے پر مسکراہ نے پھیل گئے۔ وہ دونوں اس وفت وہاں سےروانہ ہو گئے تھے اور ائر پورٹ چہنچنے کے بعدوین تھردب ای طیارے سے كوئنين كولي كروافنكن كي ليردانه موكيا تفاجس ميں يہاںآ ياتھا۔

پھر جیسے ہی وین تھروب اور کوئٹین نے طیارے ہے زمین پر قدم رکھا تھا ان کی آمد کی اطلاع امریکا کے نائب صدراوڈ مل کوہوگئ تھی اس وفت سنے کے جار

د ۱۰۱۵ء

وہ سب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مل بھی كريكتے ہيں وہ احمق نہيں ہوتے ان كے دلوں ميں حساس اداروں کے لیے نفرت بھری ہوتی ہے اور وہ صرف اینا رعب دکھانے کے لیے بھی قبل کردیتے

"ادراً خری من کرک نے دوبارہ یو چھا۔ "أخرى منتم بيشه درانه اغوا كارول كى ہے آئيس رقم جا ہے ہوتی ہے انہوں نے اغوا کرنے کے لیے احجمی خاصی رقم خرج بھی کی ہوئی ہے جسے وہ انویسٹمنٹ كرنا كہتے ہيں اور جو وہ منافع كے ساتھ واپس كيتے ہیں اغوا ہونے والے کو رغمال بنا کر قیدر کھتے ہیں اور وه آسانی سے اسے مقصد سے پیچھے ہیں بنتے۔ "اور بدلوگ جنہوں نے سائمن کواغوا کیا ہے؟ اوڈیل نے یو حصابہ

رین ہے جو بھی کوئی ہیں جا ہےان کا تعلق ساؤتھامریکا ''نیہ جو بھی کوئی ہیں جا ہےان کا تعلق ساؤتھامریکا کے گوریلاز سے ہو یاسلی کی مافیا سے یا جنوبی بیروت كح جزب الله يعيد وهسب برائ مطمئن انداز بيس كام كرتے ہيں وہ آئمبيں كرتے كيونكه انہيں جلدى نہيں ہوتی وہ اینے برغمالی کو کافی عرصے تک چھیا کرر کھ سکتے ہیں ایسے لوگ برطانیہ میں کثرت سے ہیں ان کی سارى توجيايي شكاركوحاصل كرنے اور فرار ہوجانے پر ہوتی ہے لیکن میر بھی ہوسکتا ہے کہ اگر انہیں پتا چلے عكر حساس ادارے يا أنبيس و هونارنے والى سيميس ان تک پہنچ گئی ہیں تو وہ فرار ہوجا ئیں اور اپنے بیچھے ريغالي كى لاش چھوڑ جائيں۔"

" ہاں میرا خیال ہے کہ میں کرسکتا ہوں اگر وہ رابطه کریں کسی نہ کسی کوتو پید کام کرنا ہی ہوگا۔'' کوثین

نے بھی سفر کے دوران فلائٹ میں اے خاصی معلومات دى تھيں ليكن وہ جاننا جا ہتا تھا كہا گراور كوئي خاص بات ہولیکن اسے چند بوائٹ کے علاوہ کوئی خاص بات معلوم ہیں ہوسکی تھی۔

المسركوتين كياحمهين كوئى اندازه ہے كه بيكام كون كرسكتا ہے۔ "ايف بي آئي ڈائر يكٹرنے يو جھاتو کونتین نےسراو پراٹھایا۔

محترم حفرات ـ"اس نے کہناشروع کیا۔ "دراصل اغوا كارول كى جار اقسام موتى بي، صرف جارادر ہمارے نقط نظرے وہ لوگ بہتر ہوتے ہیں جوزیادہ عمر والے ہوں وہ بہت غلط طریقے سے یلان بناتے ہیں اور اگر وہ اغوا کرنے میں کامیاب ہوجا ئیں تووہ کھے نہ کچھ نشانات چھوڑ جاتے ہیں ،اکثر انہیں ڈھونڈ لیا جاتا ہے اور انہیں تلاش کرنے والی ٹیم آسانی سے ان تک پہنچ کراغوا کیے جانے والے کوآ زاد كراكيتي ہےاورانہيں گرفبار كرلياجا تاہے كيكن بيلوگ اليے ہيں بيں۔" كوئين نے كہااورسب چونك كراس كاطرف ويلصف لكي

"سب سے بری قسم ان لوگوں کی ہے جونف یائی ہوتے ہیں ان تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے وہ کوئی بھی كام كرنے كى كوئى معقول وجبيس ركھتے البيس رقم كى بھی ضرورت نہیں ہوئی وہ صرف تفریح طبع کے لیے مل کرتے ہیں۔" کوئین نے کہا۔ "اور دوسری دو قتم کن لوگوں کی ہیں۔" اس بار

"اکیک قسم ان لوگوں کی ہے جوسیاس اور مذہبی جواز رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہی اغوا کرتے ہیں ان کے

مطالبات بورے كرنامشكل ہوتا ہے وہ زيادہ ترمشہور

کیے وہ جان بھی دے دیتے ہیں اور

مسمير ١٠١٥ء

''میں اپنے طریقے سے کام کروں گا۔ میں اپنے فيصلے خود کروں گا کہ مجھےان لوگوں ہے کس طرح نمٹنا ہے۔ ممکن ہے کہاس سلسلے میں وہ لوگ کسی بروی رقم کا مطالبه کریں چنانچیآ پ کووہ بھی فراہم کرنا ہوگی ،میرا کام صرف کڑ کے کوواپس لانا ہوگا اوربس اس کے آزاد ہونے کے بعدتم جاہوتو مجرموں کو پکڑنے کے لیے اس ونیا کے دوسرے سرے تک بھی جاؤ مجھے کوئی اعتراض ہیں ہوگا۔" کوئین نے کہا۔ "اوہ، وہ تو ہم جائیں گے ہم انہیں نہیں چھوڑیں ك\_" وْالرِّ يكثرانفُ لِي آ كَى فَ كَهَا-"رقم ادا كرنا مارے كيے كوئى مسكل مبين موكاي

فلي كرك نے كہا۔"اس نيج كے كيے ہم كتني بھى رقم ادا كرسكتے ہيں۔"

" ٹھیک ہے مجھے لوگوں کا رش نہیں جا ہے کوئی چھپ کرمیری نگرانی تہیں کرے گا اور میں واپسی ہے پہلے صدر کارمک سے ملنا جاہتا ہوں وہ بھی تنہائی میں۔'' کوئین نے کہا تو کئی نظریں اس کی طرف اٹھ

"وه صدر ہیں امریکا کے صدرتم کیابات کررہے ہو۔' ایف بی آئی کے ڈائر یکٹرنے کہا''تم ان سے تہیں مل سکتے۔''

''میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ امریکا کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ رینمالی کے والد بھی بھی ہیں کچھالی چیزیں ہیں سائٹن کے بارے میں جومیں ان سے بوچھنا جا ہتا ہوں اور وہی مجھے بتا سکتے

''وہ بہت پریشان اورغمز دہ ہیں کیاتم انہیں اس ہے الگ تہیں رکھ سکتے۔''اوڈیل نے کہا۔ لرنا جاہتے ہیں تا کہان کے دل کا

'' کیاان ہے کسی شم کی رعایت کی توقع کی جاسکتی ہے یارحم کی توقع کی جاسکتی ہے۔" کرک نے یو حجھا۔ " كونكى بھى اغوا كار رحمه كى تبيس دكھاتا ان سے صرف اور صرف سفاکی کی توقع کی جاستی ہے۔ کوئین نے کہااس پرنائب صدراوڈیل نے سراٹھا کر كمرے ميں موجودكردن بلارہے تھے۔

''مسٹرکوئین کیا تو اس بیچے کے اغوا کے سلسلے میں ہماری مدد کرنے کو تیار ہو۔ 'اوڈ بل نے یو چھا۔ " ہاں کیکن بیتب ہی ہوسکتا ہے جب اغوا کرنے والے ہم سے رابطہ کریں لیکن میرے کام کرنے کی پھٹرائط ہوں گی۔'' کوئین نے کہا۔

" باك ….. بال ضرورتم ايني شرا بَط بتاؤـ" اوڈيل نے فورا ہی کہا۔

"میں امریکی گورنمنٹ کے ساتھ کامنہیں کروں گا۔ مجھےاہے کام میں اس کی مدد جاہے میں صرف اور صرف سائنن کے والدین کی خاطر بیکام کروں

' تھیک ہے۔''اوڈیل نے کہا۔ " مجھےلندن سے باہررہ کرکام کرنا ہوگا یہاں سے نہیں میں یہاں ہے بہت دور ہوں گامیر ہے بارے میں کسی کو بھی کوئی معلومات تہیں دی جاسکے گی مجھے شہرت مہیں جاہے مجھے میرے کیے ایک ایار شمنٹ جا ہے جہاں رہ کر میں کام کرسکوں مجھے پچھ**فو**ن لائنز حایس این ضرورت کے مطابق اور ثالثی کے معاملات میں ململ راز داری اور کام کرنے کی آزادی جا ہتا ہوں مجھےاسکاٹ لینڈیارڈ کی بھی مدنہیں جاہے۔'' کوئین

بوجھ ہلکا ہوجائے جاہے سامنے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہو، مجھ پریقین کرو۔''کوئین نے بیہ بات کہہ تو دی کیکن اے ڈرتھا کہ اس کی بات کو مانانہیں جائے "میں دیکھتاہوں کہ میں کیا کرسکتاہوں۔"

اوڈیل نے ایک گہری سانس کیتے ہوئے کہا پھ وہ فلی کرک کی طرف مڑ گئے تھے۔ ''نَندن مِيں بتاؤ كەكونىن آ رہا ہے اورانېيس بتاؤ کہ ہم سب بھی یہی جاہتے ہیں مسٹر کوئین کو نئے كير ك دواوركونين تم ينج بن بوئ سل خانے میں فریش ہونے کے کیے استعال کرسکتے ہو۔" اوڈیل نے کوئین سے کہا۔

'' میں لندن کال کر کے معاملات سمجھا تا ہوں۔'' اوڈیل نے کہا پھروہ فلی کی طرف مڑے۔ "لندن تك جائے كااس وقت تيز ترين كياذ ربعه

دستیاب ہے۔ '' تین محضنے میں ایک کائکرڈ طیارہ ڈلاس کے لیے ''نا سی نکما۔ روانه مونے والا ہے۔ "فلب کرک نے کہا۔ " تھیک ہاس میں کو تین کے کیے جگہ رکھواؤر" اوڈیل نے کہا بھروہ اپنی سیٹ سے اٹھے گیا تھا اور اس كے ساتھ بائی ميني مبرز بھي اٹھ محئے تھے۔

كيبنث روم سے نكلنے كے صرف ايك تھنے بعد ہی کو نتین ایکسی کیوٹیومینشن میں دوسری منزل پرواقع اسٹڈی روم میں پہنچے گیا تھا اوڈیل خود اس کے ساتھ وہاں تک آیا تھااوراسٹڈی روم میں اسے چھوڑنے کے بعدوالس جلاكياته

"مسز کارمک کہاں ہیں۔"اس نے کہااس نے جان بوجه كرخانون اول كالفظ ادائبيس كياتها صرف مسز کارمک کہاتھا' یعنی کارمک کی بیوی۔''صدر کارمک

نے چونک کراس کی طرف دیکھا تھا۔ "اوہ، وہ سورہی ہے، بیاس کے لیے بہت بردا صدمہ ہے۔ وہ خود کواس صدے سے نکال جبیں سکی ہے۔''صدر کار مک کچھ در کے لیے خاموش ہو گئے۔ "کیاتم اس قتم کے معاملات سے پہلے بھی گزرے ہو؟" کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا۔

"بہت بارجناب" "فیک ہے دیکھوتم سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے سامنے صرف ایک محص ہے ایک بہت فکر مند اور یریشان محص "انہوں نے کہا۔

"جی جناب میں سمجھتا ہوں۔" کو نین نے کہا۔ "آب مجصائمن کے بارے میں بتا تیں۔" "سائمن کے بارے میں تم کیا جاننا جا ہے ہو؟" انہوں نے پوچھا۔

"وہ کیا ہے اور اس معاملے میں اس نے کس طرح ردعمل کا اظہار کیا ہوگا اور آپ کی زندگی میں وہ اتنا تاخیرے کیوں آیا؟" کوئین نے یو چھاتو صدر كارمك اسے جرت سے و يكھنے لكے وائث باؤس میں کسی کی جرات جیس تھی کہان سے اس طرح ہو جھ سكےدہ ميز كےدوسرى طرف ديواركوكھور نے لگے۔

" تاخیرے۔ "انہوں نے دہرایا۔ "میں ہیں جانتا، جیب میری شادی ہوئی تو میں تمیںسال کا تھااور مائز ہاکیس کی تھی پھردس سال بعد سأتمن يبيدا موااس وقت ميس حياليس كااور مائزه التيس سال كى تقى اورىيە بهارااكلوتا بىيا بىيا جادركونى اولادىبىل. اس سے بہت زیادہ بیار کرتے ہیں نا۔'' کو مین نے بوجھااورصدر کارمک ای سیٹ ہے اٹھ کر

بر ۱۰۱۵ء

كوشش كررہے تھے۔كوئين نے اثبات ميں سر ہلايا اور تیزی ہے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس متم کے تاثرات پہلے بھی کئی چبروں پردیکھ

جس وفت كونتين صدر كارمك بيب مل رباتها اس وفت امریکا اور برطانیه دونوں جگه انتیلی جنس اداروں ے سربراہ یہ فیصلہ کررہے تھے کہ وہ کوئین کے کام کی تمرانی کے لیے قیم بنائیں۔کوئین کی ناکامی ک صورت میں معاملات کوسنجال لے۔وہ کسی بھی قسم کا خطره مول لیناتہیں جائے تھے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیااس صورت حال سے برطانیہ میں سر ہیری میرت اورامر يكاميس نائب صدراود يل واقف تص

ایک سیرٹ سروس ایجنٹ نے کوئین کوائر بورث ے کانگرڈ میں سوار کروایا تھا۔اس سے پہلے ہی ائر بورث کی ڈیونی فری شاب سے کوئین نے چھسامان ی خریداری کی تھی اور رقم کی ادا لیکی سیرے سروس ایجنٹ ہے کرائی تھی۔

جہاز میں اس کے سامنے والی سیٹ برایک خاتون آ کربیھی هی اس کے بال سنبرے اور چمکدار تنصاس کی غیر پینیتیں سال کے قریب تھی چبرے پر قدرے کر حملی تھی۔اس نے کوٹ اور پتلون پہنا ہوا تھا اور اس کے کوٹ میں شناحتی کارڈ رکھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔کوئین کی چھٹی حس چونکنا ہوگئی۔وہ سامنے بیٹھی خاتون کی طریف جھکا۔

" تہاراتعلق کس ڈیبار منٹ ہے ہے۔" اس تھی کہ بیہونا ہی تھاد ریبد ریبدراز فاش ہونا ہی تھا۔ 'میں معافی ح<u>ا</u>ہتی ہوں،مسٹر کومین میرا نام

کوئین کے قبریب کری بیآ کر بیٹھ گیا۔ ''مسٹرکوئین وہ میرا جاند ہے میراسورج ہے ہم دونوں اسے بہت بیار کرتے ہیں خدا کے لیے تم اسے ہمارے کیے واپس کے آؤ۔ "انہوں نے کہا۔

"مجھے اس کے بحیین کے بارے میں بتا تیں' جب وہ بہت چھوٹا تھا۔'' کوئٹین نے کہا۔

"ميرے ياس اس كے بجين كى تصور ہے۔" كارمك نے اپني كرسى سے اتھتے ہوئے كہا پھراسٹدى روم میں موجود آیک کیبنٹ کھول کرایک تصویر نکالی تھی اوركوئين كودى تفي اس ميس موجود بچه جاريا پانچ سال كا تھااس نے تیرا کی کا بچوں کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ مندر کے کنارے پرتھااس کے ہاتھ میں پاسٹک کی ایک بالٹی اور بیلجی تھا صدر کار مک کوئین کو بغور د کھور ہے

'' پیقسورین 75ء کی ہے تب میں نیو ہیون کے علاقے سے کانگریس کے مبر کے طور پر متخب ہوا تھا۔ انہوں نے کہا۔

' مجھےان دنوں کے بارے میں بتا کیں۔'' کو کین نے کہا پھرصدر کارمک اس کے ساتھ ایک تھنے تک باتیں کرتے رہے تھے یوں لگ رہاتھا کہ اس سے باتیں کرنے سے وہ پرسکون ہوتے جارہے ہیں جب کوئین ان سے رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہوا تو صدر کار کے نے ایک پیپر پر ایک نمبر لکھ کراس کی طرف بردهادیا۔

... یم ہی لوگوں کے "بيميرارائويث تمبرك فحے کے لیے ہاتھآ کے بڑھادیا۔

کوئین لندن پہنچنے کے بعد سمرویل اور میکراکے ساتھ Arrival ایریا کی طرف بڑھ گیا تھا میکرااس سفر میں سمرویل کے ساتھ تھا اوران دونوں کوکوئین کے ساتھ بھیجا گیا تھا کوئین سے ان کی موجودگی کوخفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن جہاز ہی میں کوئین نے دیکھنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن جہاز ہی میں کوئین نے

ان کی شناخت کر لی تھی۔ ''مسٹرکو ئین۔''راستے میں کھڑے ایک شخص نے اسے آواز دی تواس نے اثبات میں سر ہلایا۔

"ہمیں آپ کا انظار تھا جناب آپ میرے ساتھ آئیں میرے ساتھی آپ کا سامان لے آئیں گے۔"اس نے کہا۔

کوئین نے ائر پورٹ آفس سے خود کو ادر اپنے ساتھیوں کوکلیئر کرایا اور پار کنگ ایر یا کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک کار اس کا انتظار کر رہی تھی کوئین اپنے ساتھیوں سمیت اس میں بیٹھ گیا۔

دوک دی کوئی کار باکشگاہ لے جا کیں گے جہاں امریکن سفارت خابے کے نمائندے برطانوی خہائندے اسکاٹ لینڈیارڈ ،سی آئی اے ،ایف بی آئی آئی اے ،ایف بی آئی آئی آئی آئی ہے۔'' کے ساتھ ہول گے جو آپ کی مدوکریں گے۔'' کوئین نے اس بات کا کوئی جواب ہیں دیا تھا ہیں منٹ میں ان کی کار آیک شاندار عمارت کے سامنے پنجی تھی تو کوئین نے بے ساختہ جیج کر کہا۔ سامنے پنجی تھی تو کوئین نے بے ساختہ جیج کر کہا۔ سامنے پنجی تھی تو کوئین نے بے ساختہ جیج کر کہا۔ سامنے پنجی تھی تو کوئین نے بیادل ناخواستہ کار دوک دو۔''اورڈ رائیور نے بادل ناخواستہ کار اسے نکلا اس نے اپنا الیسے کیس روک دی کوئین کار سے نکلا اس نے اپنا الیسے کیس اٹھایا اورڈ رائیور کی طرف مڑا۔

"ہم کہاں ہیں؟"اس نے پوچھا حالانکہ وہ اچھی طرح جانتاتھا۔

''دن فیلڈہاؤس میں جناب''جواب دیا گیا۔ ''یہاں آپ کا انتظار ہور ہاہے آپ کی رہائش کا انتظام یہاں کیا گیاہے۔'' " ' ٹھیک ہے۔'' کوئین نے اس کی بات کا منتے ہوئے کہا۔

"مسِ سمرویل میں جانتا ہوں کہآ پ ہے کہا گیا ہوگا۔"کوئین نے کہا۔

سیرٹ سروس ایجنٹ نیکل کرامر اس کیس کی تحقیقات میں مصروف تھا اسے اندازہ تھا کہ اصل اغوا کرنے والے خاموش ہیں اور وہ حکام بالا کا امتحان کے دیے ہیں وہ دیکھنا جائے ہیں کہ حکومت کیا اقدامات کرتی ہے کرمنل اندیلی جنس برانچ کی بہترین افراد کی ایک فیم بنادی گئی تھی جواپنا کام کررہی تھی سب کوئی سیانظارتھا کہ اغوا کرنے والے کبرابط کرتے کوئی سیانٹھا کہ اغوا کرنے والے کبرابط کرتے کوئی سیانٹھا کہ اغوا کرنے والے کبرابط کرتے

نیکل کرامرایخ آفس میں نہل رہا تھا اس نے آفس کی کھڑی سے باہرو یکھاجہاں وکٹوریداسٹریٹ پر مختلف اخباروں اور تی وی کے نمائندے کھڑے تھے جنہیں انتظارتھا کہ کوئی خبر انہیں ملے ان کی وجہ ہے کرامربھی جب ادھر ہے گزرتا تو اپنی کار کے شیشے چڑھا کر کزرتا تھا تا کہوہ اس ہے چھنہ یو چھ سلیں اس کے پاس بتانے کے لیے چھیس تھا۔اس نے اپن کھڑی کی طرف دیکھا اے کوئین کے آنے ک اطلاع مل چکی اوروه سوچ رہاتھا کہ اگر چند گھنٹوں تک اغوا کرنے والوں سے ان کا رابطہ بیں ہوا تو کوئین آ کرسارے معاملات اینے ہاتھ میں لے کے گااورنیگل کرامرنے اب تک جومحنت کی ہےاس یر بانی پھر جائے گا اور پھراسے کو تین کی سر براہی میں کام کرنا ہوگا اس کا حکم ماننا ہوگا اور اسے بیہ ہر گزیسند مبیں تھا۔اس نے س آئی اے کی دی ہوئی کو تین کی فائل بهى يرهمي محى اوراسي كوئين كى صلاحيتون كااندازه ہو کیا تھا۔

النياق

Recifon

آ فیسر )اورسیمور بھی پہنچ گئے تھے۔ '' بیددونوں میرےساتھ رہیں گے۔'' کوئین نے مروبل اورميكرا كي طرف اشاره كرتے ہوئے كہا\_ '' دیکھوکوئین بچوں جیسی باتیں مت کرویہ صدر کے بیٹے کا معاملہ ہے ہمیں ہر قیمت پراسے بازیاب کرانا ہے۔کوئی علطی برداشت جبیں کی جائے گی ہر کوئی باخبرر مناحا متاہے کہاس سلیلے میں کیا کارروائی ہور ہی ہےاور کیسے ہور ہی ہے بیناممکن ہے کہان کے اطمینان کے کیے آہیں کچھ نہ بتایا جائے۔'' کون نے المھیک ہے۔" کوئین نے پچھ در سوچنے کے وتم دونوں اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو۔" اس ۔ ''میں آپ کے لیے کارآ مدہوسکتا ہوں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتو میں لا کردے سکتا ہوں۔''میکرانے ''اور میں بہت اچھا کھانا بنانا جانتی ہوں اور آ ہے کو ين اساف كے كيے يہال كھانا يكانے والے كى ضرورت توہوگی۔"سمرویل نے کہا۔ '' ٹھیک ہے۔'' کوئین نے کہااور پھرکولن اورسمور ی طرف مز گیا۔ " تم لوگ سارے ممرول میں سننے والے آلات اور فون کا مسٹم لگا دواور جو دو کمرے باقی رہ گئے ہیں ان میں تم رہ سکتے ہواور کولن اور سمور بنیچے کے ہال میں

''اے کینسل کردو۔'' کوئین نے کہا اور عمارت کے بیرونی گیٹ کی طرف چل دیا۔ "آپکہاں جارہے ہیں۔مسٹرکو مین۔" ''واپس اسپین۔'' کوئین نے جواب دیا۔ تب ہی اس کے پیچھےآئے والی کارے ایک محص الر کراس کی طرف آیادہ فون پر کسی ہے بات بھی کررہاتھا۔ "اس گدھے کو جو بھی جا ہے اسے دو۔" دوسری طرف سے کہاتھا۔ ے سے کہاتھا۔ ''جناب اگرآپ کو بیرجگہ پسندنہیں ہےتو ایک اور اپار ممنث ہے بہت پرائیویٹ ہے اور خاص شخصیات ئے کیے ہے۔'' ''ایڈریس۔'' کوئین نے کہااوراس مخص نے ایک كارداس كے ہاتھ ميں تھاديا كوئين اثبات ميں سربلاتا ہوا آ کے بڑھ گیا چراس سڑک پر پہنچ کر ایک سیسی کو رد کا تھا اور اسے چھ ہدایات دیں چند ہی محوں میں سیکسی نظروں سے اوجھل ہوگئے تھی اور دوسری کار میں اس کے چیچے آنے والے لوگ کھڑے اسے دیکھتے رہ کئے تھے جس میں ہمرویل اور میکز بھی شامل تھے کوئین کین سلفنس کے علاقے میں واقع ایک ایار شمنٹ کے سامنے لیکسی سے انزا تھا اور مطلوبہ تمبر کے فلیٹ پر پہنچا تھا جو تیسری منزل پر واقع تھا ملازم نے دروازہ کھولاتھا۔ ''تم کون ہو؟''ملازم نے بوچھا۔ "میں آ گیا ہوں، تم جاؤ۔" کوئین نے کہا اور فلیٹ میں داخل ہوگیا پھراس نے فلیٹ کا جائزہ لینا

بر ۱۰۱۵ء

" یہ کیے پاچے گا؟" کوئین نے یو چھا۔
" سائمن کے بارے میں کچھ ذاتی سوالات جو
سائمن ہی جانتا ہوا بھی تک کسی نے درست جواب
" اگرانہوں نے فون پررابط کیا تو آپ اسے کس
طرح ہینڈل کریں گے مسٹر کوئین؟" کرامر نے
یوچھا۔
" رات دیں ہے کی خروں میں ایک بیلک
اناونسمنٹ کرا دیں کہ جس کسی کے پاس بھی سائمن
کارمک ہے وہ امریکن سفارت خانے سے رابطہ
کارمک ہے وہ امریکن سفارت خانے سے رابطہ
امریکی سفارت خانے کے نبردیے جا تیں۔

ہے۔ ''تمہارے ٹیلی کام کے لوگ ہر کال کوٹریس کر سکتے ہیں جوبھی سفارت خانے میں آئے گی۔'' ''ٹھیک ہے۔'' کرامر نے کہا پھروہ واپسی کے لیکٹ اور گانتا

كال كواس ايار ثمنت ميس منقل كردے كى " كوئين

" چلو، میں مہیں کارتک چھوڑا وک " کوئین نے اٹھتے ہوئے کہا۔اسے چھ باتیں کرامرے کرناتھیں جودہ کمرے میں لگے تکنیکی آلات کی موجودگی میں نہیں کرسکتا تھا اور فلیٹ کے باہر سٹرھیوں پر کوئی آلات نہیں خصے۔

"میں جانتا ہوں جس طرح بیسب ہورہا ہے تمہیں پسند نہیں آئے گا میں بھی اس صورت حال سے خوش نہیں ہوں۔" کوئین نے کرامر کے ساتھ فلیٹ کی سٹرھیاں اتر تے ہوئے کہا۔

''جہیں فون پرسب کچھسنائی دے گا اور میرے وگ بھی سب سن رہے ہوں گے بیسٹم بالکل ریڈیو کچھ دہریک بات سنتار ہا پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کوئین کی طرف مڑا۔

'' کرامرہے وہ ون فیلڈ ہاؤس سے بول رہاہے وہ تم سے ملنے وہاں گیا تھا تو پتا چلا کہتم وہاں ہیں ہووہ یہاں آنا جاہتا ہے۔''

" مھیک ہے۔" کوئین نے کہا۔

پھر ہیں منٹ کے بعد آیک سادہ کار میں کرامر وہاں پہنچ گیا تھا کوئین نے سٹنگ روم میں اس سے ملاقات کی تھی پورے فلیٹ میں سننے والے آلات لگے ہوئے تھے اور ان کی گفتگوسی جارہی تھی وہ پہلے بھی ایسے حالات میں کام کر چکے تھے کرامرکو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ امر کی ریاست میں موجود ہواور ان کے درمیان رہ کرکام کررہا ہووہ بہت مختاط انداز میں بات درمیان رہ کرکام کررہا ہووہ بہت مختاط انداز میں بات

"فبحصے کہا گیا ہے کہ آپ کو جو مدد بھی جاہیے میں آپ کو فراہم کروں میری حکومت ہر طرح آپ کی مدد کو تیار ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو مایوی نہیں ہوگی۔" کرامرنے کہا۔

''میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار رہوں گا۔'' کوئین نے کہا۔

""آپ دراصل کیا جاہتے ہیں؟" کرامر نے جھا۔

\* "" "اس کیس برکوئی نئ معلومات اگر ہوئی ہیں تو میں جاننا جا ہتا ہوں۔" کو مین نے کہا۔

'' تحمیا ابھی تک اغوا کاروں نے کوئی رابطہ کیا؟'' میں نہ دوجہ ا

''نہیں ابھی نہیں۔'' کرامر نے کہا'' کچھ کالیں وصول ہوئی ہیں کیکن وہ جعلی ہیں جب تک ہمیں بینہ پتا چل جائے کہان کے پاس سائٹمن کارمک ہےان سے مات نہیں ہوسکی۔'' کرام زکما

50.

کندن ہے جالیس میل دور جار خاموش اور پریشان افراد بیشریات دیکھرے تھے دہ ایک چھوٹے ہے کھر میں موجود تھے ان کا لیڈر ان نشریات کی تفصیلات کو بردی تیزی سے اپنے دوساتھیوں کے لیے فرائسیی میں ترجمہ کر رہا تھا ان کا ایک ساتھی يجيئن تھا اور انگلش جانتا تھا اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت موتى توان كاليدرا كيلابى بابرجا تا تقااور بابر جاتے ہوئے وہ اپنی ملی موجھیں داڑھی لگا نانہیں بھولتا تفااس کی آئھوں پرسیاہ عینک بھی ہوتی تھی اور اس کے باقی تینوں ساتھیوں کے لیے سخت احکامات متھے كدوه كفركيون قريب بهي نظرتبين أنيس كاورنه بي کھرسے باہرجانے کی کوشش کریں گے۔

خریں حتم ہونے کے بعد اس کے اور پین ساتھیوں میں سے ایک نے فراسیسی میں چھے کہاجس راس نے اثبات میں سر ہلایا۔

ود کل منبح ویکھیں گئے۔''اس نے کہا۔

اس رایت امریکن سفارت خانے میں دوسو کالیس وصول ہوئی تھیں جنہیں اختیاط ہے چیک کرنے کے بعد صرف سایت کالیس کونتین کودی سنیں جنہیں کونتین نے بہت خوشگوار انداز میں ریسیو کیا اور ہر کسی سے ایک سادہ سا سوال کیا جوسائن کارمک کے بارے میں تھا تا کہ بھے جواب دینے والے پر نظر رکھ سکے کیونکہ سیجیح جواب وہی دے سکتا تھا جس کے پاس سائنن کارمک ہولیکن کسی کال کرنے والے نے رات دس بے کی خبروں میں اغوا کاروں کے لیے دوبارہ کال نہیں کی کوئین ساری رات جا گتا رہا اور

سائمن کارمک کواغواہوئے اڑتالیس سمح

کی نشریات کی طرح کام کرے گالیکن صرف وہاں جاسکتا تھا۔ جہال پینصب ہوگا۔" کوئین نے کہا۔ ومُقْيكِ بِهِ مِهِ مِن جو جائي مل جائے گا۔

كرامرنے كہا۔ "أيكة خرى بات "كوئين حلتے حلتے تھمر كيا۔ "أنبيس بكڑنے كى كوشش مت كرنا اگر وہ فون

كريس يا اگر لائن ير پچھ دير زيادہ باتيں كريں كوئي پولیس کی کارے سِیائزن بجاتی ہوئی ٹیلی فون بوتھ کی

طرف مبیں دوڑے گی۔"

. میں جانتا ہوں مسٹر کوئین کیکن ہم سادہ کیڑوں میں بولیس کے افراد کی ڈیوٹیاں لگائیں گے جوفون كال كي وريع كا پتالگائيس كي-"

'' کوئی احتقانہ حرکت مت کرنا۔'' کوئین نے کہا۔ ''جوکونی بھی فون بوتھ میں موجود ہوگا وہ بھی انڈر ہریشر ہوگا اور ہم دونوں میں ہے کوئی نہیں جا ہے گا کہ مجرمول سے رابط رفٹ جائے اگر ایبا ہوا تو وہ تھبرا کر بھاگ سکتے ہیں اور بھا گتے ہوئے وہ اسے پیچھے ایک لاش جھوڑ جا ئیں گے۔ " کوئین کی بات بر کرامرنے اثبات ميس سربلايا تفااور رخصت موكيا تفا-

پھرایک ہی گھنٹے میں کوئین کامطلوبہ نظام پورے فليث ميس إلكاديا كيا تفارات سيار مصنو بج تك كوئين كواس كى فليش لائت مل حمي كھى۔اس لائن پروہ بغير سس كى مداخلت كے اغوا كرنے والوں سے بات كرسكتا تھا دوسرى لائن امريكي سفارت خانے كے سونج بورڈ کے ساتھ را بطے میں تھی اور تیسری لائن باقی

ایک اعلان شامل کردیا گیا تھا اور سائمن کارمک کے فون مبرآتے رہے تھے جن پر حکام سے را

-r+10 s

بھے Negotator سے بات کراؤ'' دوسری طرفء کہا گیا۔ "میں آپ کی بات کرائی ہوں جناب " آپریٹر نے کہااور کال کو نتین سے ملائی۔ "كوئى ثالث سے بات كرنا جا ہتا ہے جناب\_" اورصرف وهص سيئنذ بعدكونين بات كرر بانها\_ "بيلو دوست تم مجھ سے بات كرنا جائے ہو؟" کوئین نے دوستانہ کہجے میں کہا۔ دومهبیں سائمن کار مک واپس جا ہے تو مہبیں اس کی قیمت ادا کرناہو کی بہت زیادہ میری بات سنو۔'' "د مبیس دوست تم میری بات سنو" کوئین نے اس کی بات کا منتے ہوئے کہا۔ " مجھے اب تک بہت ی جعلی کالیں موصول ہوئی ہیں تم سمجھ کتے ہواس دنیا میں احقوں کی کمی تہیں ہے۔ چنانچہ تم مجھے ایک رعایت دومیرے ایک سادہ سے سوال کا جواب دو' کوئین نے کہا پھراہے سوال پوچھنے میں چند کھیے کے اوران چند کھوں میں یہ پتانگالیا گیاتھا کہ کال اس شہر کے کس پلک کال ہوتھ ہے کی جا رہی تھی پھر بولیس کی گاڑیاں بھی روانہ ہوگئی تھیں بیسب 141 سينثريس مواتفاليكن جب كاثريال مطلوبه يبلك فون بوتھ تک چیجی تو وہ خالی تھا انہیں در ہوگئی کال کرنے والے نے صرف تین سینڈ بات کی تھی اور پھرریسیور ر کھاکر تین سڑک یار جلنے والے ہجوم میں غائب ہو گیا

تصاوراس کے کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی سائمن جس کمرے میں بند تھا وہاں روشنی مناسب نہیں تھی جب اے وہاں لایا گیا اس کے چندِ گھنٹے کے بعد اس کے کمرے کے دروازے پرتین وظلیں سنائي دي تھيں اورايك كرخت آواز سنائي دي تھي۔ "اپنے سر پر غلاف پہن لو۔" اس سے کہا گیا چنانچهاس نے سریرغلاف پہن لیا تھا پھراسے محسوں ہواتھا کہوئی اس کے مرے میں آیا تھاای کے جانے کے بعد پھر دروازے بر دو دستک ہوئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ غلاف اتاردواس نے غلاف اتاردیا تھااس کے سامنے ٹرے میں کھا نار کھا تھا جواس نے فورا ہی کھالیا تھااس نے اغوا کیے جانے کے بعد سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھاا ہے کھانا دیا گیا تھالیکن اس نے غصے میں واپس کردیا تھا پھراہیے ہدایت کردی کئی تھی کہ جب بھی دروازے پرتین دسلیں ہول وہ سر برغلاف بہن کے اور دور سلیس ہول تو وہ غلاف اتاردے اسے اغوا كرنے والے بہت احتباط كررے تھے اس نے ان میں ہے کسی کی شکل مہیں دیکھی تھی جب اسے اعوا کیا گیا تھا تب بھی اس کے سریر کوئی چیز مار کراہے ہے ہوش کردیا گیا تھا اور وہ ان کے چہرے ہیں دیکھ

ان اڑتالیس کھنٹوں میں وہ بند کمرے میں پڑا اہیے والدین کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اسے اندازه تھا کہاب تک اس کے اغوا کی خبر انہیں ہوگئی ہو کی اوروہ بہت پریشان ہوں گے۔اے اندازہ تھا کہ كاررواني شروع كردى كتي ہوكى

52

مبر ۱۰۱۵ء

## قرآنی آیات کی عام فهم تفاسیرجنهیں مشتاق احمد قريشي

نے مستند تفاسیر اور حوالوں سے آراسته کیا ھے

| کتاب کا نام                 |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| تفيرآ بات ربنااتنا          | تفيير سورة اخلاص           |
| تغير سورة النصر             | تفيرمعاذالله               |
| تفيير سورة الهب             | تغيير سورة العصر           |
| تفيرآ بإت اللهذوالجلال      | تفييرسورة الكفرون          |
| تفيير سورة الخنس            | تغيير سورة الفاتخه         |
| تفيير سورة القريش           | تغييرسورة كلمه طبيبه       |
| لقدخلقنا الانسان            | تفيير سورة معوذتين         |
| تغيير سورة القدر            | تفيير سورة الكوثر          |
| آسانی صحفے اور قرآن         | تغيرآ بإت السلام عليم      |
| تفييرسورة الماعون           | تغيرآ يات يايما الذين امنو |
| امام اعظم حیات وفقهی کارنام |                            |

انق گروپ آف پیلی هارون روڌ کراچي حت خانه فضل الهي ماركيث جوك اردو بازار لاهور



اسے احساس ہوا جیسے کوئی دروازے پر ہے۔ پیپ ہول سے جھا تک رہاہےوہ پھرآ نٹی ایملی کے بارے میں سو چنے لگاوہ اس کے والد کی بڑی بہن تھیں وہ اکثر اسے ساحل سمندر پر چہل قدمی کے لیے لے جاتی تھیں اور انہیں جانوروں کی ایسی کہانیاں سناتی تھیں جن میں وہ انسانوں کی طرح باتیں کرتے تھے اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور زور سے چیخا۔اس نے سوال کا جواب وے دیا تھا' پھر دروازے میں تفوزي يحجمري هوني اورسياه دستانه يهناايك باتحداندر آیااورکارڈ باہر لے گیا بھر دروازہ بندہو گیا تھا۔

♠ ...... ☆ ☆ ...... ♠

ٹھیک رات ڈیڑھ ہے پھرکوئین کے لیے کال آئی تھی جسے گیارہ سیکنڈ میں ٹریس کرلیا گیا تھا یہ برمنگھم شائر کے شاینگ مال ملٹن کے قریب فون بوتھ سے کی کئے تھی اتنے سے وفت میں سادہ کپڑوں میں ملبوس أيك تحص وہاں بہنج چڪا تھا کيلن بوتھ خالي تھا کيونکہ کال كرنے والے نے صرف ٩ سيکنڈ بات كي تھي اور كال كاك كرومال سےروانہ ہوگیا تھا۔

"كتاب كا نام windoffhewilows ہے۔"اس

" مھیک ہے دوست میں سمجھ گیا کہتم ہی جے آ دمی ہواورسائمن تمہارے یاس ہےاب بیمبرلواس لائن کو آ ف کرواور مجھ سے کسی اور بوتھ سے بات کرواس مبر سيصرف تم مجھے بات كرسكتے ہومير بے ساتھ دا بطے میں رہنا۔'' کوئین نے کہا اور لائن کاٹ دی۔ پھروہ خودکلامی کےانداز میں بولنےلگا

''تم انہیں کیا احمق سمجھتے ہو کیا وہ یہ بات نہیں جانيج كماتهيس كال يرمصروف ركه كرجم ان تك يهنجني كى كوشش كريں گے۔" كوئين نے غصے سے كہا۔ ''میں حیاہتا ہوں کہ وہ مجھ پراعتماد کریں میں انہیں خوفز دہ کرنامبیں جا ہتا۔" کوئین نے کہا۔

"تم نے اس ہے کتاب کے بارے میں کیوں یو چھا۔''سمرویل نے پوچھا۔

"اب کیے کہ سائمن کارمک ہی جانتا ہے کہ بھین میں وہ کوئی کتاب شوق سے پڑھتا تھا۔ یہ جواب سیج صرف سائمن ہی دے سکتا ہے۔اگر انہوں نے سیجے جواب دے دیا تو ہمیں یقین ہوجائے گا کہ سائمن ان کے پاس ہے چھران سے سودا کیا جاسکتا ہے۔ کونتین نے کہااور سمرویل نے اثبات میں سر ہلایا۔ **◎**.....☆☆.....**◎** 

سائنن کارمک کے قیدخانے کے دروازے پرتین وشلیں ہوئی تھیں اور اس نے سر پر غلاف پہن لیا تھا اور جب اس نے وہ غلاف اتارا تھا تو تمرے کے دروازے کے قریب ایک کارڈ رکھا تھااس وقت رات كے سوادس بجے تھے۔

''جب تم بیجے تھے اور چھٹیوں برقن مکٹ کے علاقے میں رہ رہے تھے تو تہاری آئی ایملی مہیں كون ي كهاني كى كتاب سناتي تحييل "

سائمن جیرت ہے کارڈ کو دیکھے رہا تھا اور خوشی کی ایک لہراس کے جسم میں دوڑ گئی ھی وہ سوچ رہاتھا کہ کسی نے ضرور واشنکٹن میں اس کے والدے ملا قات کی

54

<del>سر</del> ۱۰۱۵ء

ایک کتاب بڑھ رہا تھا جبکہ برطانوی ہولیس نے سارے علاقے کے فون بوتھ جھان مارے تھے تا کہ أنهيس ومال كوئى فنكر برنث يا كوئى اورنشاني مل جائے جس ہے مجرموں تک پہنچا جا سکے کیکن انہیں کامیابی تہیں ہوئی تھی۔ م جھنج کر پانچ منٹ پرکوئین کے فونِ کی گھنٹی بجی تھی کیکن اس نے ریسپور اٹھانے میں کسی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا چو می تھنٹی بجنے پراس نے ریسیور ''ہیلو،خوشی ہوئی تم نے کال کی۔'' کوئین نے ہا۔ ''تم۔''وہی ممبیر کر جدارآ واز سنائی دی۔ '' ہاں بات کرو'' کوئین نے کہاا سے اندازہ ہوگیا تھا کہ دوسری طرف سے بولنے والے نے ماؤ تھ پیس پر کئ نشو پیپرر کھے ہوئے ہیں تا کہاس کی آ واز بدل جائے اور کوئی شناخت نہ کر سکے۔ "تم مجھے ہے بات کر سکتے ہو،میرا نام کوئین ہے کیاتم مجھے کوئی نام بتاؤ کے۔'' " دنہیں۔" دوسری طرف سے کہا گیا۔ "اوه بيتو جم بھي جانتے ہيں كرتم اپنااصل نام ہيں بناؤ کے کیکن صرف بات کرنے کے لیے میں مہیں نس نام ہے بکاروں؟" کوئین نے کہا۔ " دیکھوتم چاہتے ہو کی*ہ سائمن کارمک تہ*ہیں زندہ واپس ملے تواس کے لیے مہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔' دوسری طرف ہے کہا گیا۔ ''مال ٹھنگ ہے کیکن تم کوئی نام تو بتاؤ میں کس نام

كوئين كے كمرے ميں لگے حساس آلات تھے جواس کی سانسوں کی آواز تک وہاں پہنچار ہے تھے۔ کوئین کی بات سننے کے بعد کرامرنے لائن پر امریکامیں اوڈیل سے بات کر کے اسے صورت حال بتائی تھی اور اوڈیل نے صدر کارمک کوآ گاہ کردیا تھا کچھہی دیر بعدا کیگ گونج دارآ واز فون پر سنائی دی تھی۔ ''ہمارا تعلق کبریش آ رمی سے ہے اور سائمن کارمک ہمارے پاس ہےاور جب تک آ زادہیں ہوگا جب تك امريكا اليخ تمام نيو كليئر بتصيار ضائع تہیں کردیتا۔'' ''اوہ کوئین تم نے کر دکھایا انہوں نے خود کو ظاہر کردیا۔''سمروبل نے کہا۔ ''لیکن بیلوگ خطرِناک ہیں بیسائمن کو مار بھی سکتے ہیں بیہ پہلے ہی دوسیکرٹ ایجنٹ اور ایک پولیس المكاركومار يكي بين "ميكران كها\_ " ليكن ميں جو بہتر مسجھتا ہوں وہ كروں گا۔" کو میں نے کہا۔ " مجھےاندازہ ہوگیا ہے کہ بیسیاس دہشت گردہیں ہیں اور میری دعاہے بیصرف پیشہ ورقاتل ہی ہوں۔ کوئین نے کہاتو میکرے اور سمرویل اسے جیرت سے "تم ان کے پیشہ ور قاتل ہونے کی دعا ما نگ

رہے ہواس میں الی کیا خاص بات ہے۔ "سمرویل

'اس میں خاص پایت سہ ہے کہ پیشہ ور قاتل بدر سے لفل کروں سراوں اے ابھی میس

ہوگا؟" كوئين نے كہااورز يك كوجيرت ہوئى كركوئين رقم کے وزن کی بات کیوں کررہاہے۔ '' دیکھوکوئین میرے ساتھ کوئی حال مت چلنا ورنہ میں مہیں سائمن کی انگلیاں کاٹ کر بھیج دوں گا۔'' زیک نے کہا۔'' تمہارے ساتھ کون ہے؟'' زیب نے پوچھا۔ "أيك جاسوس تم كيا مجھتے ہوانہوں نے مجھے اكيلا چھوڑاہوگا۔'' کو نین نے کہا۔ ''میں نے جو کہاوہ کر بھی سکتا ہوں۔'' زی<u>ک</u> نے چھرد حملی دی۔ " دیکھوز یک تمہاری اور میری ایک ہی حیثیت ہے ہمارا کام ہے کہ جوہمیں کرنا ہے وہ کریں میرا کام سائنن کوآ زاد کرانا ہے اور تمہارا کام رقم حاصل کرنا ہے اب فون بند کرد کال کمبی ہورہی ہے پھر بات کریں گے۔" کوئین نے کہا۔ "رقم فوراً چاہے کوئین۔" دوسری طرف سے کہا " مجھے سائمن کے والدے بات کرنا ہوگی تم پھر كال كرنا چوبيں مھنے كے بعد سائمن كيما ہے۔" "ابھی تک توضیح ہے۔"زیک نے کہااور فون بند اس شام کوئین کے ایار شمنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی سب کا خیال تھا کہ زخیک اب اگلی صبح یک فون تہیں کرے گا اور امریکیوں کوسو چنے کا موقع دے گا

تہیں جواتی می دریمیں ساری باتیں کرلوں ہم مجھے کچھ تھنٹوں کے بعد کال کرنا ہماری کالیں پنی جارہی ہیں اور ٹریس بھی کی جارہی ہیں ہم پھر بات کریں گے۔'' " ٹھیک ہے۔" زیک نے جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ کوئین نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیورر کھ دیا تھااور امریکی سفارت خانے میں بیکالیس سننے والا كرامر غصب ياكل ہوگيا تھا۔ ""مجھ میں مہیں آتا کہ بیکوئین کس کی طرف سے کام کررہاہے وہ اس کے ساتھ دوستوں جیسا سلوک کر رہاہے۔لکتاہاس کاساتھ دےرہاہو۔" کرامرنے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور خود کو نین کے فلیٹ میں موجود سمرویل اورمیکرا بھی اس کی اس حرکت کونہیں سمجھ سکے تھے انہوں نے بھی کوئمین پر سوالوں کی بوجھاڑ کردی تھی کیکن کوئٹین نے ان کا جواب دینے کے بجائے خاموثی اختیار کی تھی اور پھرِ کتاب پڑھنے ليث كميا تقااس كامقصد صرف بيقا كدوه تسي طرح اغوا کاروں کے ذہن میں چھیج جائے اور ان پر اپنا اعتماد بحال كرلے اس نے اندازہ لگا ليا تھا كەزىك كوئى احمق نہیں تھا چنانچہ اگر کوئین نے اسے ریبھی بتادیا کہ وہ کالیں مختصر کرنے کیونکہ وہ ٹریس ہورہی ہیں تو پیر بات وہ جانتا بھی ہوگا اس کے بتانے سے کوئین کا نقصان تہیں ہوگا بلکہ کوئین پرزیک کا اعتماد بحال ہوگا پھرزیک نے اعلی صبح تک کوئی کالنہیں کی تھی۔ ا کلی صبح یونے نو ہے زیک نے چوتھی کال کی تھی 56

مبر ۱۰۱۵ء

"اس کام میں کچھ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اس میں تاخیر تو ہوگی لیکن ہم سائمن کو زندہ سلامت آزاد کرا سکیں گے۔'' "تو پھر واشکٹن کو کیا بتایا جائے۔'' کون نے

''تو چھر واشنکتن کو کیا بتایا جائے۔'' کوکن نے پوچھا۔ پوچھا۔

ب بالله الماری دانهوں نے مجھے سائمن کو واپس الانے کی ذمہ داری دی ہے اور میں وہی کررہا ہوں اگر وہ مجھے اس کیس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے دہ یہ بات صدر کار مک کو بتا دیں۔' کو ئین نے پرسکون انداز میں کہا۔اس کی اس بات پر کسی نے کر بیک وہ کا جواب نہیں دیا تھا اور میٹنگ ختم ہوگئی ہی۔ کوئی جواب نہیں دیا تھا اور میٹنگ ختم ہوگئی ہی۔ معذرت آمیز انداز میں اس سے خاطب ہوا۔ معذرت آمیز انداز میں اس سے خاطب ہوا۔ مراحت کی کوشش کی لیکن میمکن نہیں وہ بہت ہی میر امطلب میں سے کہم کی وجہ سے وہ بات کرنے سے جس میر امطلب ہے کہم کی وجہ سے وہ بات کرنے سے جس میں میر امطلب ہے کہم کی وجہ سے وہ بات کرنے سے سے تی میر امطلب سے کڑور ہے ہیں میر امطلب ہے کہم کی وجہ سے وہ بات کرنے سے سے تی میر امطلب نہات کرنے سے سے تی میر امطلب سے کڑور کے ہیں میر امطلب سے کڑور کے ہیں میر امطلب سے کڑور کی سے کہا سے کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہور سے ختی سے کہا ہے کہا

گیا۔" مجھے رقم چاہیے ادر اس ۔"

" بین تمہیں یقین دلاتا ہوں میں کوشش کر رہا

ہوں یا نج ملین ڈالر بہت بڑی رقم ہادران کے پاس

اتی رقم کیش کی صورت میں موجود نہیں وہ مختلف

ٹرسٹ فنڈ زمیں گئی ہوئی ہادرا ہے جمع کرنے میں

وقت کے گائی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ میں تمہیں نو

سو ہزار ڈالر دے سکتا ہوں اور یہ رقم جلدی مل سکتی

'''مجھے نہیں معلوم مجھے مطلوبہ رقم ہی چاہیے جاہے تم کہیں سے بھی اس کا انتظام کرو میں انتظار کروں گا۔'' دوسری طرف ہے کہا گیا۔ '''ٹھی سے لیکن گرفتہ سے کہا گیا۔ '''ٹھی سے لیکن گرفتہ سے کہا گیا۔ بڑی رقم ہے۔'' کوئین کی بات پر کولن نے اسے جیرت سے دیکھا جیسے اسے اپنے کا نوں پر یقین نیآ یا ہو۔ دوئمہیں بیہ بات پسندنہیں ہے کوئین، امریکی

بیں بیہ بات چسکہ بیل ہے کو مین، امریکی حکومت اس سودے پرراضی ہےادرتم راضی نہیں، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں؟''

''''''کیونکہ اغوا کاروں کی پہلی ہی ڈیمانڈ پر فورا مان جانا بہت خطرنا ک ہوسکتا ہے۔'' کو مین نے کہا۔ '''اگر ہم نے اتنی آسانی سے بیہ مایت مان لی تو وہ

سوچیں گے کہ آنہیں اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے علطی کردی اور ایسے لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں اگر آنہیں احساس ہوگیا کہ ان سے غلظی ہوئی ہے تو اینے اوپر غصہ کی حالت میں وہ رینمالی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔''

"تم سمجھتے ہو کہ زیک نفسیاتی ہے۔"سمرویل نے حصابہ

"" "ہوبھی سکتا ہے۔" کوئین نے کہا۔" یا ان میں سے کوئی اور ہو۔"

" پھرتمہارا کیامشورہ ہے۔" کون نے پوچھا۔
" ابھی تو ابتدا ہے سائمن کارمک کا بغیر کی نقصان کے آزاد ہوجانا دو چیز دل پر مخصر ہے ایک تو یہ کہ انجوا کاروں کو یقین ہوجائے کہ انہوں نے مناسب رقم مانگی ہے جتنی زیادہ کہ سائمن کی فیملی دے سکتی تھی اور دوسری یہ کہ آنہیں وہ رقم تب ہی ملے گی جب وہ سائمن کو زندہ سلامت ہمارے حوالے کردیں گے اور اس نتیجے پر وہ چند سینڈ میں نہیں پہنچ سکتے اور اگر پچھوفت نیادہ مل سکا تو پولیس کے لیے بھی ان تک پہنچنا زیادہ مل سکا تو پولیس کے لیے بھی ان تک پہنچنا آسان ہوجائے گا۔" کو ئین نے وضاحت کی۔
آسان ہوجائے گا۔" کو ئین نے وضاحت کی۔

-----

کیالڑکاٹھیک ہے۔"کوئین نے پوچھا۔ "ہاں۔"

"ذیک بچھایک سوال کا جواب اور چاہیے کیونکہ میرے سر پر جولوگ مسلط ہیں وہ مطمئن نہیں ہور ہے ہیں تاؤ کہ دس سائمن کا جو پالتو کتااس کے پاس تھا اس کا نام کیا تھا۔اس کے تیجے جواب سے ہمیں اندازہ ہوجائے گا کہ سائمن ٹھیک ہے۔ ہم مطمئن ہوجا نیس گے اور تمہارا اس میں کوئی نقصان محمنہیں ہے۔"کوئین نے کہا۔

'' ٹھیک ہے اور رقم میں خارملین ڈالر سے کم نہیں لول گابس بیآ خری ہات ہے۔''زیک نے کہااور فون بند کر دیا۔

"مُمَّ آخر کیا کررہے ہو۔"سمرویل نے اس سے پوچھا۔

''''''' اس پر اینے انداز سے پریشر ڈال رہا ہوں۔''کوئین نے جواب دیا۔

کوئین نے دویا تیں زیک کے دماغ میں بٹھادی
تھیں ایک تو یہ کہ کوئین ایک اچھا آ دمی ہے اورائی ہی
پوری کوشش کر رہا ہے کہ اچھی ڈیل ہوجائے لیکن اس
پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے اس کے بعد کوئین کی کال
دوسر نے روز رات کے ساڑھے تو بجآ ٹی تھی اس بار
کوئین نے مزیدر قم کم کرنے کی درخواست کی تھی اور
چندلمحوں کی گفتگو کے بعد زیک کو دوملین ڈالر لینے پر
رضا مند کرلیا تھا زیک سارے فیصلے اس کے ساتھ
بغیر کسی سے مشورے کے فون پر کر رہا تھا اس سے بیہ
اندازہ ہوگیا تھا کہ وہی ٹیم لیڈر ہے اور اسے یہ فیصلے
اندازہ ہوگیا تھا کہ وہی ٹیم لیڈر ہے اور اسے یہ فیصلے
کرنے کا اختیار ہے۔

رے ہوری ہیں۔ "تم گدھے سنومیں اب تمہاری کوئی مجبوری ہیں۔ سنوں گا اور دوملین ڈالر سے کم پر کوئی بات نہیں ہوگ اب آگرتم نے رقم کم کرنے کا مطالبہ کیا تو اس کے

جواب میں تمہیں سائن کے ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلیاں ملیں گی۔''زیک نے غراتے ہوئے کہا۔

"زیک میں مجبور ہوں یہ مطالبہ خوذہیں کررہا ہوں مجھ پر بہت دباؤہہ۔"کوئین نے کہا میں نے تم سے پوچھاتھا کہ سائمن کارمک کے کتے کانام کیا تھا جواس نے دس سال کی عمر میں پالاتھا۔"کوئین نے پوچھا۔ "اس کانام مسٹراسپوٹ تھا۔"زیک نے ناگواری

'' ٹھیک ہے مجھے اطمینان ہوگیا۔'' کوئین نے کہا۔

''اب میری بات خور سے سنو۔' زیک نے کہا۔ '' مجھے قم کیش کی صورت میں نہیں جا ہے تم احمق رقم سوٹ کیس میں بھر کرلاؤ کے مجھے قم ڈائمنڈ کی شکل میں جا ہے وہ جھوٹے سے بیکٹ میں بھی آ جا کیں گے۔'' زیک نے کہااور نون بند کردیا۔

زیک نے اب تک جتنی بھی کالیں کی تھیں وہ سب پبلک فون ہوتھ ہے کی تھیں کیکن وہ اتن مہارت سب پبلک فون ہوتھ ہے کی تھیں کیکن وہ اتن مہارت ہے یہ کام کررہا تھا کہ اجھی تک اسے پکڑا نہیں جاسکا تھا جب بھی پولیس کال ہوتھ کا بتالگا کر دہاں تک پہنچی تھی ۔ زیک غائب ہو چکا ہوتا تھا۔ اس کی کال چند سینڈ کی ہوتی تھی۔

دوسرے روز دوپہر کے وقت کون، کوئین سے طنے اس کے فلیٹ برآیا اس نے تکنیکی آلات کے ذریع کوئیں الات کے ذریع کوئیں اورز بیک کی ساری گفتگوامر بین سفارت خانے کے تہد خانے میں س کی ہی۔ خانے کے تہد خانے میں س کی ہی۔

'''تم نے اپنی آسیجیج مار کیٹ کا بھاؤ ۲ ملین ڈاکر پر روک دیا۔''اس نے طبز بیانداز میں کہا۔

"موجود کرامرنے کہا۔ بیاس کی کامیابی ہے جواس نے موجود کرامرنے کہا۔ بیاس کی کامیابی ہے جواس نے صرف تیرہ دن میں حاصل کی ہے۔"

58

سر ۱۰۱۵ء

RSPK.PAKSOCIETY.COM

"میں بی معاملہ جلد از جلد نمٹانا چاہتا ہوں۔ ہمارا زیادہ دیریہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں برطانوی پولیس ہمیں بھو کے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہے۔" زیک نے کہا۔

" ''لیکن ہماری جانیں خطرے میں ہیں۔'' اس کے ایک ساتھی نے کہا۔

"جھے اندازہ ہے کین کچھ پانے کے لیے کچھ قربانی دینا ہوتی ہے ہم سب چند دنوں میں امیر ہوجا ئیں گئے دینا ہوتی ہے ہم سب چند دنوں میں امیر ہوجا ئیں گے دن کی ہی بات ہے۔" زیک نے آئیس ہمجھایا اس کی بات پراس کے ساتھی مطمئن ہوگئے تھے لیکن زیک خود پریشان تھا۔روز بھیس بدل کرفون کرنے حاتا تھا اور کسی بھی لیمجے پکڑا جاسکتا تھا پھر جب اسے حاتا تھا اور داڑھی کے ساتھ پکڑا جاتا تو اس پر کے جانے والے شک کوکوئی ختم نہیں کرسکتا تھا وہ خود ان معاملات کو جلد از جلد نمٹانا چاہتا تھا وہی جانتا تھا کہ دو سر کوں پر پولیس کی موجودگی میں کس طرح کال کے دو سر کول پر پولیس کی موجودگی میں کس طرح کال کے ایم بہت خطرہ کر کے فرار ہوتا تھا اس میں اس کے لیے بہت خطرہ کے اسے خطرہ کول

''جاؤ جا کرلڑ کے کو کھانا دو۔''اس نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا۔

سائمن کواس تہہ خانے میں پندرہ دن ہوگئے تھے وہ جان گیا تھا کہ اس کے والد اسے آزاد کرانے کی کوشش کررہے ہیں اسے قید تنہائی میں کوئی سہولت حاصل نہیں تھی نداخبار، نہ کتاب، نہ ٹی وی، ندریڈ یو حاصل نہیں تھی نداخبار، نہ کتاب، نہ ٹی وی، ندریڈ یو اسے وقت گزار نامشکل ہوتا تھاوہ پھر بھی اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتا تھاوہ با قاعدگی سے ورزش کرتا تھا اس نے ابھی تک اپنا جو گنگ کا لباس اور جوتے ہے جن میں سے اسے اب ہوتا نے جوتے ہیں ہو اسے اب ہوتا نے گئی تھی اس کے کمرے کی ہر دوسرے دن صفائی کردی کی کھی اس کے کمرے کی ہر دوسرے دن صفائی کردی

''ابھی چنددن اور لگیس گے۔''کوئین نے کہا اور کون نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ''تم نے سناہی ہوگا۔ وہ کیش کے بجائے ڈائمنڈ مانگ رہا ہے اور اس کا انتظام کرنے میں کچھ وفتت لگے گا۔ کیا تہمیں مجرموں کا کچھ سراغ ملا؟'' کوئین نے پوچھا۔

' ' ' ' ' نہیں ہم نے سارا علاقہ چھان مارا ہے کیکن وہ بہت ہوشیار ہیں۔'' کون نے کہا۔

''ہم تبہر حال اپنا کام کررہے ہیں۔'' ''تم نے سوچا کہ ڈائمنڈ ان تک کیسے جائیں گے۔''کون نے بوچھا۔ گے۔''کون نے بوچھا۔

''سیکام میں خودگروںگا۔''کوئین نے جواب دیا۔ ''لیکن یا در ہےان کے ساتھ کسی قتم کا کوئی آلہ نہ لگا دینا اگر انہیں پتا لگ گیا تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس کا اندازہ تمہیں بخو بی ہے۔''

انداز ممہیں بخوبی ہے۔'' ر''تم فکرنہ کرو، ہم بھی جانتے ہیں لیکن ہم مجرموں کو پکڑنے کی کوشش ہر حال میں کریں گے۔'' کون نے کہا۔ پچھ دیر وہاں رکنے کے بعد کون واپس چلا گیا تھااور کو ئین نے ہیر ہے جمع کرنے کی ذمہ داری کون کو دے دی تھی۔

اس رات جاروں اغوا کاروں میں بہت ہی گرما گرم بحث ہوئی تھی ،

را پی بھونڈی آوازیں نیجی رکھو۔' زیک نے غرا کراپے ساتھیوں کوڈانٹاوہ جانتا تھا کہاس کے ساتھ رہ کرصبر کا بیانہ لبریز ہوگیا ہے سائٹن کواغوا کرنے کے بعد وہ لوگ آیک گھر کے اندر محصور ہو کررہ گئے تھے۔ جہاں انہیں رات دن رہنا تھا۔ وہ پولیس کی نظروں میں نہیں آ نا جا ہے تھے ان سب کو اعتراض تھا کہ زیک نے کوئین سے دولین ڈالر میں سودا کیوں کیااور وہ رقم گھٹا تا کیوں جارہا ہے۔

دسمبر ۱۰۱۵ء

2640

میں بیشا کائی بی رہاتھا کون نے امیجی کیس تیبل برر کھ دیااور پھراس نے امیح کیس کھول کر ایک مختلیں ڈبہ نكالانتفااوركونتين كي طرف بروهاديا تقابه "میں نے امانت مبح سے پہلے مہیں پہنچادی ہے كونتين-"اس نے ڈباكونتين كوتھاديا۔ " يدايك كلوگرام سے زيادہ ہيں تقريباً تين پاؤنڈ كے قریب- كياتم جائے ہوكہ كھول كردكھاؤں۔ "اس ' ِ نَهٰبِیں ضرورت نہیں ہے۔'' کوئین نے کہا۔ "أكرىيسادەشىشە بوياكۈكى اوردھوكا بواتو كوكى بھى سائمن كاسرار اسكتاب. "وہ ایسانہیں کریں گے، پیتمام ڈائمنڈ اصلی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ کال کرے گا۔" کون نے "دعا كروكهوه كال كركے وقت زياده ہوگيا ہے۔" کو تعن نے کہا۔ ''اور تبادلہ کب ہوگا۔'' کولن نے یو چھا۔ "بيهمأ ج فيصله كريس گے۔" كوئٹين نے كہا۔ " تتم اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرو گے کوئین۔" "اے طریقے ہے۔" کوئین نے جواب دیااور اٹھ کرائے کمرے میں چلا گیا۔ پھردوپہرایک نے کرہیں منٹ پرزیک نے کال "كوئين سيآخرى كال ہے۔"اس نے كہا۔ چىكدارۋائمنڈر كھے ہںاب بولوكيا كين

جاتى تقى كھانا اچھانہيں ملتا تقياليكين وفت كث رہا تھا اس کی موجھیں اور داڑھی بڑھ گئے تھی سر کے بال جھی لمبے ہو گئے تھے جنہیں وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے درست کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مقرره وفت سے ایک دن او پر ہو گیا تھا لیکن کوئین کو ڈائمنڈ نہیں ملے تھے جنہیں زیک کو دے کر وہ سائمن کوآ زاد کراسکتا سارا معاملہ کون نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا وہ جاہتا تھا کہ بیرکام وہ خود کرنے اور برطانوی افسران سے داد حاصل کرے آخر کارکوئین نے امریکا کے نائب صدر اوڈیل سے خود بات کی۔ " کوئین تم کیا کررہے ہو؟"اوڈیل نے غصے سے پوچھا۔ "میں کیا کررہا ہوں۔" کوئین نے جیرت سے دہرایا۔ ''یاد رکھیں مسٹر اوڈیل اگر مجھے مقررہ وفت پر ''یاد رکھیں مسٹر اوڈیل اگر مجھے مقررہ وفت پر ڈائمنڈ جبیں ملے تو سائمن کی زندگی کوخطرہ ہوسکتا ہے میں اغوا کرنے والوں کو مزید نہیں روک سکتا میں نے ڈائمنڈفراہم کرنے کے بارے میں کون کوتمام ہدایات وے دی تھیں۔" کوئین نے بتایا۔ ''اوہ میں خوراس معا<u>ملے کور یکھتا ہوں''</u> "اوڈیل نے کہا۔" "وائمند مجھ كل مبح سے يہلے يہلے ال جائيں۔"

کوئنین نے کہااورریسیورر کھویا۔ پھرامریکی نائب صدراوڈیل نے اینے طور پراس

معاملے کو ہینڈل کیا تھا امریکا ہے وہ ڈائمنڈ انہوں ں پر کام کرتے ہوئے کولن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ

سهير ١٠١٥ء

ہیں۔''اورریسٹورنٹ کا ما لک فون کا جواب دینے کے بجائے ریسٹورنٹ کے دروازے کی طرف بھا گا کوئین نے پھرتی ہے ریسپوراٹھالیا تھا دوسری طرف زیک

'سنوزیک بنمبرلکھو'' کوئین نے کہا۔ "كيامصيبت ٢ خرجوكيار با٢ -"زيك نے

"9353215" كوئين نے اس كا جواب وینے کے بجائے تمبر بولا۔

" لکھلیا؟"اس نے پوچھا۔" دیکھوزیک اب سے معاملہ صرف ہم دونوں کے درمیان ہے میں ان سب کو دھوکا دے کرآ گیا ہوں اب بیجے کے بدلے ڈائمنڈ کا سودا ہم کر سکتے ہیں کوئی ٹرک تہیں ہے تم مجھ بربحروسا كريكتي مورتم سائه منث بعد بجهياس تمبرير فون کرواور آگر نوے منٹ تک مہیں کوئی جواب نہ ملے تو تم سمجھ لینا کہ بینمرٹریس ہیں ہورہا ہے۔ کونتین نے کہا اور جواب کا انتظار کیئے بغیر فون بند

دوسری طرف المجینج میں بیٹھے لوگوں نے چندہی سینڈ میں وہ تبرر تس کرلیا تھا جوکوئین نے پہلے زیک لو دیا تھا اور جب انہوں نے کال ریسیو کی تو کوئین جملے کا آخری حصہ بول رہاتھا۔

''اگرنوے منٹ تک جواب نہ ملے تو تم مسجھنا کہ کال ٹریس ہورہی ہے۔''

''اوہ گدھااس نے اسے کوئی اور نمبر دیا ہے۔'اس

ليسب مير بطريقے سے ہوگا۔ ہوسكتا ہے ك میں حمافت کررہاہوں زیک کیکن اس سارے معاملے میں صرف میں ہی واحد محص ہوں جس برتم بھروسہ كريكتے ہواور تمہيں ايبا كرنا ہى ہوگا ايك پنسل لےلو میں جہیں کچھکھوانے جارہاہوں۔" کوئین نے کہا۔ " کونین میری بات سنو۔"زیک نے کہا۔ ''تم سنودوست، میں جا ہتا ہو*ں کہم کسی اور بوتھ* ے مجھے جالیس سینڈ میں کال کرو اس تمبر پر 3701204 كونتين في تمبر بولا-"اب جاؤك

اس نے جیج کر کہا پھر فون بند کیا قریب رکھا ہوا البیجی کیس اٹھایا جس میں ہیرے تصاس نے غلط کہا تھا کہ ہیرے ایک پیالے میں رکھے ہیں پھروہ تیزی ے الیجی کیس کیے ہوئے فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ "جو جہاں ہے وہیں رہے میرے پیچھے کوئی تہیں آ یے گا۔ اس نے سیخ کرکہا تھا اور فلیٹ میں موجود هر مخص ساکت ره گیا تھا کہاجا تک بیکیا ہوا۔

'' یہ کیا حماقت کر رہا ہے۔'' امریکی سفار تخانے میں موجود ٹیم کے ایک ممبر نے کہا جو چوبیں کھنے کو نین کے فلیٹ میں ہونے والی ہر گفتگون رہے تھے۔ " کوئین فلیٹ سے نکلنے کے بعدسڑک پرتیزی ہے بھا گتا جار ہاتھا اس نے جونمبرز یک کولکھوایا تھاوہ کسی بوتھ کا تہیں تھا بلکہ اس سڑک پر واقع ایک ریسٹورنٹ کا تھا جو کوئین نے ایک موقع پراینے پاس لکھ لیا تھا اس نے بھا گتے ہوئے دوسر ہےریسٹورنٹ کے شیشے ہے اندر دیکھا اس کا مالک کسی كاؤنثر ہے ہٹ گیا تھا كوئين ريسٹورنٹ ميں داخل

مسيو ۲۰۱۵ء

ہیروں کا پیکٹ نکال کراینی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا اور خالی الیجی کیس قریب کھڑی ایک گاڑی میں ڈال دیا تھاجھے کچھ ہی در بعد برطانوی پولیس نے پکڑ التين وہاں انہيں خالی البيجي کيس ہی ملاتھا جس ارے میں اس کار کاما لک چھھیں جانتا تھا۔ کوئین نے زیک کو دوسری بار جونمبرلکھوایا تھا وہ ایک مضافاتی علاقے کے حجھوٹے سے ہوٹل کا تھا کوئین وہاں پہنچا تھا اور ایک کمرہ کرائے پر حاصل كرنے كے بعداس نے كچھدىيآ رام كيا پھركال آنے کے وقت سے چند پہلے وہ ہوٹل کے بار پر پہنچے گیا تھا اور کاؤنٹر کے قریب رکھے فون کے قریب رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا تھا۔ ''اس کے دیے ہوئے مقررہ وفت پر تھنٹی بجی تھی اوراس نے تیزی ہےریسیوراٹھالیا تھا بار مین ایپے کام میںمصروف تھا اس نے کوئی توجہبیں دی تھی دوسری طرف سے زیک بول رہاتھا۔ '' دیکھوکو نین کوئی حال نہیں چلے گاتم جانتے ہو *کہ* ہم کیا کر سکتے ہیں۔"زیک نے کہا۔ "تم فکر مت کرو دوست ہم اب لڑکے کے تباد کے بات کر سکتے ہیں۔'' کوئٹین نے کہا۔ " کل مبنے 10 ہے میں مہیں اس مبر پر کال کروں گا۔''زیک نے کوئین کوایک فون بوتھ کانمبر بتایا۔ " تھیک ہے کو نتین نے کہا۔ ''اور کل جھی منہیں بتاؤں گا کہ ہم کہاں ملیں گے۔"زیک نے کہا۔ دی پہلے سے اس علاقے میں موجود کے اگر کوئی بھی شک ہوا تو تم اکیلاہیآ وُں گا۔'' کوننا

كزرت ہوئے ايك موٹر بائيك والے سے اس كى بائیک پھینی اور وہاں سے روانہ ہوگیا میکرانے آگے بر ھ کراہے بکڑنے کی کوشش کی تھی کیکن اس کا ہاتھ صرف کوئین کی جیکٹ کوچھوسکا تھا۔ کوئین کے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد میکرا اور سمر ویل واپس فلیٹ میں آ گئے تھے اور امریکن سفارت خانے میں اطلاع دی تھی۔ ''اوہ بیکونٹین مصیبت بنا ہوا ہے پیانہیں اب اس کے دماغ میں کیا چل رہاہے؟" کولن نے وہال موجود اییخ ساتھیوں سے کہا۔ ''اوراب اے کیے ڈھونڈیں گے؟''ایک ساتھی " کُونَی مسّله نہیں اس المپھی کیس میں ایک ڈائر یکشن فائنڈرلگاہواہے۔" "كيابي خطرناك بياً كرمجرمون كواس كاعلم موكيا تو سائمن کی جان بھی جاسکتی ہے۔'ایک ساتھی نے كاكوئى پتانبيس لگاسكتا-"كون نے كہا-

«نہیں ایسانہیں ہوگا۔وہ بہت حساس آلہ ہےا<sup>س</sup> "اوراس کاریسیوری"

"يہاں ہے ہارے پاس بيدوميل تك كى ريج ر کھتا ہے چنانچہ جمیں فورا ہی اس کے پیچھے روانہ ہونا ہوگا۔'' کوکن نے کہا۔

"ہم جیسے ہی اس تک پہنچیں کے یہاں اطلاع کردیں گئے۔'' کوکن کے ساتھیوں نے کہا اور پھروہ

دسهبر ۱۰۱۵ء

داخل ہوئی تھی اور بہت آ ہت آ ہت مرینگتی ہوئی اس کی طرف برهی تھی پھر جالیس قدم کے فاصلے بہآ کررک حَمِّىٰ مَقَى اس مِيں سامنے کی طرف دوافراد بيٹھے تھے جنہوں نے چہروں پر ماسک لگائے ہوئے تھےجن سےان کی آ تکھیں جھا تک رہی تھیں ۔اس کھے کوئین کواپی پشت پر قدموں کی جاپ سنائی دی اِس نے گردن موژ کر دیکھا ایک تیسرا فرد وہاں کھڑا تھا اس نے کالالباس پہنا ہوا تھااس کے منہ پر بھی نیلے رنگ کا ماسك تفااس كے ہاتھ ميں ايك سب مشين كن تھى جے استعال کرنے کے لیے بالکل تیار نظر آ رہاتھا۔ سامنے کھری وین کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قداور درمیانے جسم کا حص باہرآیا۔ '' کوئین۔''اس محض نے کوئین کا نام لیا اور کوئین فوراً پہچان گیا کہوہ زیک ہے۔ ''تم ڈائمنڈلائے ہو''اس نے پوچھا۔ '' مجھے دو۔''زیک نے کہا۔ "تم لڑ کے کولائے ہوزیک۔" کوئین نے اس کے بی انداز میں یو چھا۔ "احمق مت بنوكياتم سمجھتے ہوكہ ہم اسے چند پھروں کے عوض تہمیں دیے دیں گے ہم پہلے انہیں چیک کریں گے۔ونت لگے گاصرف ایک ڈائمنڈ بھی

اگر تفلی نکلاتو ہم مہیں اڑا دیں گے آگر ڈائمنڈ اصلی ہوئے تو ہم لڑکے کو تہارے حوالے کردیں کے۔"زیک نے جواب دیا۔

ساتھ تھیل مت تھیلو کوئین۔" زیک

، كوئى ۋائر پكشن، كوئى الىكىٹرانك ۋيوائس نېيس کوئی مائیکرونون نہیں ہم جمہیں چیک کرلیں گے۔'' 'میں نے کہا نا میں اکیلا آؤں گا۔'' کوئی حال تہیں چلی جائے کی صرف میں اور ڈائمنڈ اور بس'

' ٹھیک ہےتم نو ہجے اس فون بوتھ پرآ جانا۔'' زیک نے کہااورفون بند کردیا۔

دوسرے دن ٹھیک نو ہے کو ئین وہاں پہنچ گیا تھا اورایک گھنٹہ انظار کرنے کے بعد بوتھ کی تھنٹی بجی تھی دوسری طرف سے بولنے والا زیک ہی تھا اس نے فون براسے ایک جگہ کا پتابتایا تھا۔

د جمهیں جمیکا روڈ پر ایک اسٹیل ویئز ہاؤس کی عمارت میں آنا ہے ایس کے دروازے پر Babbidge لکھا ہوگا۔ لیسی دور ہی چھوڑ دینا اور پیدل آنا پھر گیٹ سے اندر داخل ہو کر درمیائی حصے میں پہنچ کرانتظار کرنا اگر تمہارے ساتھ کوئی ہوایا کسی

نے پیچھا کیاتو ہم سامنے ہیں آئیں گے۔" زیک نے فون بند کردیا تھا کوئین بوتھ سے باہرآیا تھا اور اس نے ایک کرائے کی تیکسی کی تھی اور بتائے ہوئے بینے کی طرف روانہ ہو گیا تھا اصل عماریت تک بہنچنے سے پہلے ہی وہ میکسی سے اتر گیا تھا اور باتی راستہ اس نے پیدل ہی طے کیا تھا پھر اسٹیل ویئر ہاؤس کے سامنے وہ رکا تھا جس کے وروازے پر Babbidge لکھا تھا اس دروازے سے وہ اندر داخل ہوا تھا اور چلتا ہوا اس ویئر ہاؤس کے درمیاتی حصے میں جا کررک گیا تھا اسے محسوں ہور ہاتھا کہ جیسے کوئی چھپی ہوئی نظریں اس کا جائزہ لےرہی ہیں۔ اس نے ایک تھنٹے انتظار کیا تھا پھرتھیک گیارہ تحایک بردی وین ویئر ہاؤس کے دروازے سے اندر

سهبر ۱۰۱۵ء

كاور ميس بيح كوسجح سلامت ديكھے بغير ڈائمنڈنہيں ووں گا۔ میں اپنایقین کرنا جا ہتا ہوں کہ بچے تھیک ہے گےتم بے شک بیکال چوہیں کھنٹے بعد کردینا جو گمنام اس کیے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔'' کوئین نے کہا ہوگی۔'' کوئین نے اسے اپنا پروگرام سمجھایاز یک شش اوراس براس کے سامنے کھڑے دواشخاص میں سے وینج میں نظرآ رہاتھا۔

، ہما۔ ''اپنے بیجھے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہے ہو کوئین۔''زیک نے اینے ساتھیوں کی طرف اشارہ

"میرے ایک اشارے کی در ہے بیتمہاراسراڑا دیں گےاور پھر میں ڈائمنڈ اور بچہ دونوں کو لے جاؤں گا۔"زیک نے کہا۔

'' یہ بات ہے تو کوشش کر کے دیکھاو۔'' کوئین نے یراعتاد کہجے میں کہا۔'' کیاتم نے بیدد یکھاہے۔''اس نے اپنا کوٹ سینے برے ہٹاتے ہوئے کہا۔ جہال اس کے سینے برخود کش جیکٹ بندھی ہوئی تھی۔ "مبہت خوب کین پیاصلی ہیں ہے۔" زیک نے

مسنحرانها نداز میں کہا۔ ''آؤ چیک کرلو۔'' کوئین نے کہا اور زیک نے تنقیدی انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ زیک نے ویکھا کہ کوئین کے سیدھے ہاتھ میں چھوٹا ساریموٹ بھی تفاجس کا بٹن وہ کسی کہے بھی د باسکتا ہے۔ "تم كد هے مجھے پتاتھاتم بہت كمينے ہوتم كچھ بھى كر سكتة ہواب كيا جاہتے ہو۔"زيك نے پوچھا۔

''میں تمہار بے ساتھ چلوں گااورلڑ کے کودیکھوں گا

كركے ہمارى لوكيشن بتاديناوہ آ كرجميں آزاد كراكيس

"اپنے ہاتھ اوپراٹھاؤ میں تمہیں چیک کروں گا۔' زیک نے اپنی پتلون کی جیب سے ایک آلہ نکالتے ہوئے کہا کوئٹین نے اپنے ہاتھ او پر اٹھادے اور زیک نے سرکٹ ڈیٹیکٹر سے اپ چیک کیا اسے یقین ہوگیا کہوہ خود کش جیکٹ اصلی تھی۔

" تھیک ہےا ہے ہاتھ میں پکڑا ہوار یموث جیب میں رکھواور وین میں سوار ہوجاؤ۔" زیک نے پیچھے

پھر کوئین نے وہی کیا تھا جس کی اس کو ہدایت کی کئی تھی اے دین میں رکھے ٹرنگ میں بٹھا کراس کا ڈھلن بند کردیا گیا تھا اسٹرنک میں ہوا جانے کے ليسوراخ بني موئے تصيدو بى ٹرنگ تھا جے تين ہفتے پہلے سائمن کواغوا کرنے کے لیے استعال کیا گیا

وین جب وہاں سے روانہ ہوئی توزیک ہی اسے ڈرائیوکررہاتھا پھر بیوین لندن سے جالیس میل دور واقع ایک کھر کے گیراج میں جاکررکی تھی جب گیراج کا دروازہ بند ہو گیا تو تنیوں افراد نے اپنے کیاس تبدیل کیے تھے آخر میں زیک نے ٹرنگ کا وھلن كھول كوكونتين كونكالاتھا۔

''چلو ہم خمہیں بجے سے ملواتے ہیں۔ کیکن گھ مبر ۱۰۱۵ء

''میں مجبورتھا۔'' کوئین نے کہا۔ ''جی حاہتا ہے تہہیں اسی وفت اڑا دوں۔'' زیک نے کہا۔

''میراخیال ہے تم ایسا کرسکتے ہولیکن کرو گئیں بھے یقین ہے تمہیں جو چاہیے تھا تمہیں بل گیا اب تم سکون سے ڈائمنڈ کو چیک کرواورا آرام سے فرار ہوجاؤ بھے اور بچے کوتم یہیں چھوڑ جانا پھرتم بولیس کوفون کردینا جو تمیں یہاں سے رہائی دلائے گی۔'' کوئین نے کہا۔ زیک نے خاموثی سے دروازہ بند کردیا تھا کوئین نے آگے بودھ کرلڑ کے کے سر پرسے نقاب کوئین نے آگے بودھ کرلڑ کے کے سر پرسے نقاب اتاردیا تھا اور پھر پانگ پر بچے کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اتاردیا تھا اور پھر پانگ پر بچے کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اتاردیا تھا اور پھر پانگ پر بچے کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ دیس تمہیں پچھ اہم اطلاعات وسکتا ہوں۔'' کوئین نے سائن سے کہا۔

"چند کھنٹول کے بعدا گرسب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو ہم یہال سے آزاد ہوکرام ریکا جارہے ہوں گےاور تمہارے والداور والدہ نے تمہیں بہت بہت پیار کہا ہے۔" کوئین نے کہا اور سائین بیان کر رونے لگا کوئین نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے کاند ھے تھیتھیائے تھے۔

وہ رات کوئین نے تہہ خانے میں سائٹن کے سائٹن کے سائٹر کر لیٹا تھااور کوئین دیوار کا سائٹر اری تھی سائٹن دیوار کا سہارا لے کر فرش پر بیٹا ہوا تھا سائٹن نے اس سے بہت سے سوالات کیے تھے۔ میں میٹرکوئین؟"

مستراوین؟ "مم مجھے سرف کوئین کہوسرف کوئین،۔" "کیاتم ذاتی طور پرمیر ہے والدسے ملے تھے؟" "ہاں انہوں نے ہی مجھے آئی ایملی کے بارے میں بتایا تھااور مسٹراسپوٹ کے بارے میں بھی۔" میں بتایا تھااور مسٹراسپوٹ کے بارے میں بھی۔" "وہ کیسے ہیں۔"

ھیک ہیں پریشان ہیں طاہر ہےاعوا کا واقعہ ہی

اپ چیچدروازه بندہونے کی آ وازی کھی۔

"ابتم سرے غلاف اتار سکتے ہو۔" اسے ذیک
کی آ واز سائی دی جو کمرے کے باہر سے بول رہاتھا
کوئین نے غلاف اتارا تو خودکوایک تہہ خانہ میں پایا
جس کا فرش اور دیواریں کنگریٹ کی تھیں اور کونے
میں ایک لوے کے بلنگ پرایک وبلا بتلا لڑکا ہم شاتھا
جس کے سر پہمی نقاب تھا پھر دروازے پردور شکیں
سائی دیں اور لڑکے نے سر سے نقاب اتار دیا وہ
اندھیرے میں کھڑے لیے سر سے نقاب اتار دیا وہ
د کھیرہاتھا۔

ر چارہاں۔ ''ہیلوسائمن تم ٹھیک ہو۔'' سامنے کھڑے مخص نے پیارے یوچھا۔

"مم كون بور" سائمن نے اس سے بوجھا۔
"میں ٹالٹی كروانے والا ہول ہم سب تمہارے
لیے بہت پریشان تھے تم ٹھیک ہو،كوئین نے بوچھا۔
"ہاں میں ٹھیک ہوں۔" بچے نے جواب دیاای
وقت دروازے پر تین دشكیں سنائی دیں اور بچے نے
پھر سر پر نقاب بہن لیا دروازہ کھلا دروازہ میں زیک

'''تم' نے د کیرلیا بچے کواب ڈائمنڈ دواس نے گرج کرکہا۔

''ہاں بیاو'' کو ٹین نے کہاتم نے اپناوعدہ پورا کیا ہے بیں اپناوعدہ پورا کروںگا۔'' کو ٹین نے کوٹ اتارا تھا اور ڈائمنڈ کا پیٹ جو اس کی کمر سے بندھاتھا کھول کرز بیک کودے دیاتھا۔ '' یہ جبیٹ بھی مجھے دو۔'' زئیک نے کہا اور کو ٹین نے بغیر کسی اعتراض کے خود کش جبیٹ اور ریموٹ

ے اسریا۔ "مجھے تم سے سامیر نہیں تھی۔" زیک نے جیکٹ لیتے ہوئے کہا۔

دسهبر ۲۰۱۵ء

ہے اپنی موجودگی کا ایک ایک نشان مٹانے میں مصروف رہے تھے۔ سائمن اور کوئین کو وین میں کے جایا گیا تھا اور

سائمن کوٹرنگ میں بند کرنے کے بعد کوئین کووین کے پچھلے جھے میں بٹھا کراس پر کمبل ڈال دیا گیا تھا جب سے کوئین نے اندازہ لگایا تھا کہ اغوا کاریہ ہیں جاہتے کہ سائمن اور کوئین کو پولیس اس گھر سے

دریافت کرے وہ شاید انہیں کہیں اور لے جا کرچھوڑنا عاہتے ہیں۔ جہاں سے بولیس کی رسائی ان تک نہ

اس بارجھی وین زیک ہی چلار ہاتھا۔اس باروین روانہ ہونے سے پہلے جاروں افراد نے اپنے سوٹ اور ماسک اتار کر چینک ویے تصاور عام لباس میں تھے کی نے بھی وین کو گھر کے گیراج سے تکلتے تہیں د یکھا تھا ابھی مبح ہونے میں ایک گھنٹہ باتی تھا کو تین کو اندازہ نہیں تھا کہ آنہیں کدھر لے جایا جارہا ہے وین میں موجود کوئی محض بھی بات نہیں کر رہا تھا کچھ دور جانے کے بعدوین رکی تھی اس میں سے دوافراد باہر آئے عصاورانہوں نے کوئین کو تھسیٹ کر نیجا تاردیا تفااس کے یاؤں کھاس سے کرائے تنصاس کے سر پر اب بھی نقاب تھا وہ دونوں افراد پھر وین میں سوار ہو گئے تصاوروین کا دروازہ بندہو گیا تھا۔

"زیک لڑکا کہاں ہے۔" کوئین نے میخ کر

"وو مہیں اس روڈ پردس میل آ کے جا کرمل جائے

"جیے مہیں چھوڑا ہے اسے بھی ایسے ہی چھوڑیں

پھروین وہاں ہے آ کے روانہ ہوگئی تھی کوئین کو

ايباتقاـ" "كياتم ميرى والده سے ملے تھے" د نہیں وہ وائٹ ہاؤس ڈاکٹر کے ساتھ تھیں

يريثان تعين كيكن تعيك تعين-" "كيا أنبين نبين معلوم ہے كدمين خيريت

''میں نے دودن پہلے انہیں بتایا تھا کہتم زندہ ہو، اب سوجاؤً۔"

"اوك! مم يهال سے كب تك آزاد مول

' پیرو منبح ہی پتا چلے گا میرا خیال ہے وہ مطمئن ہوجا میں کے تو فرار ہوجا میں کے اور اگر بارہ تھنٹے بعدانہوں نے بولیس کوفون کردیا تو برطانوی بولیس چند محوں میں یہاں چھے جائے کی اس کا انحصار نیک بر ہے۔" کونٹن نے کہا۔

"زيك كياوه ان كاليدري-"

رات کے دو بجے سائمن تھک کرسوگیا تھالیکن كونين جاك رہا تھا اور باہر سے آنے والى آ وازول ے اندازہ لگانے کی کوشش کررہا تھا کہ مجرم کیا کر رہے ہیں پھر مجمع تین ہے دروازے پر تین وسلیں

''نقاب پہن لو۔'' سائمن نے سر کوشی میں کہا اور دونوں نے نقاب پہن کیے تو زیک اینے دوساتھیوں كے ساتھ تہد خانے ميں داخل ہوا اور سائمن اور كوئين

اوراس کے ساتھی ڈائمنڈ جیک کرنے کے فارغ ہو سے تھے لیکن مبح تین ہے تک وہ اس گھر اپنے جسم میں نومبر کی ٹھنڈی ہوا چیعتی ہوئی محسوں

66

سعبر ۱۰۱۵ء

ہوئی اس نے گھاس پر بیٹھے بیٹھے اپنے چھکڑی گے ہاتھا پے کولہوں کے نیچے سے نکال کراپنے گھٹنوں کی طرف لاتے ہوئے اپنے پیروں سے باہرنکال کیے تھاس کام میں اسے چندمنٹ گئے تھے پھراش نے چھکڑی گئے ہاتھوں ہی سے اپنے سر پر چڑھانقاب اتارا تھااورا طراف کا جائزہ لیا تھا۔

دوردورتک سبزہ تھااور سامنے ایک سیدھی سڑک جا رہی تھی جس پرسے وین آگے گئی تھی۔ کوئین نے اس سمت دوڑ ناشروع کردیا بھروہ دومیل تک بھا گنارہا تھا کہ اچا تک اس کے راستے میں ایک ٹوٹا ہوا کیبن آیا جسے آئی کی طور پر استعال کیا جاتارہا ہوگا وہ اندر گیا تو ایک نیبل پرفون رکھا تھا یہاں اس نے بندھے ہوئے ہاتھوں ہی کی مدد سے اپنے اپارٹمنٹ کانمبر ملایا

سے سرویل کی آ داز سنائی دی۔ "ہاں۔" اے سمرویل کی آ داز سنائی دی۔ "سم۔" کوئین نے پوچھا اور سمرویل اس کی آ داز پہنچان گئی۔ "اوہ کوئین کیاتم ٹھیک ہوادر سائمن کیسا ہے۔"

''اوہ کو ملین کیاتم تھیک ہوا درسا من لیسا ہے۔ ''مھیک ہوں مجھے ان لوگوں نے مجھوڑ دیا ہوگا کیکن اسے آگے کہیں روڈ پر چھوڑ اہوگا۔'' کو ئین نے کہا۔ ''کو ئین تم کہاں ہو؟''سمرویل نے پوچھا۔ ''میں نہیں جانتا ایک لمبے سیدھے روڈ پر میں ایک اجڑے ہوئے گیراج کے چھوٹے سے دفتر میں موجود ہوں اور اس فون پر لکھے ہوئے نہر پڑھے نہیں

جارہے ہیں۔'' ''کوئی مسکہ نہیں ہتم جہاں سے کال کررہے ہو پھیچنج نے وہ نمبر لے لیا ہے۔جلد ہی تمہیں مدد پہنچ جائے گی۔''سمرویل نے کہااس کیے کوئین کی نظرمیز جائے گی۔''سمرویل نے کہااس کیے کوئین کی نظرمیز پر ہر ہے ایک رائمنگ پیڈیر پڑی جس پر کیراج کا پتا

لکھاہواتھاکوئین نے وہ تیاسم ویل کولکھوادیا چند محول میں ٹیلی فون لائن ڈیڈ ہوگئی تھی اور سمر ویل اور میکرا فلیٹ سے باہر آ گئے تھے یہی کال امریکی سفارت خانے کے ایکھینج میں بھی سی گئی تھی اور وہاں سے بھی پولیس اور سیکورٹی فورس کے افراد کوکون کی سربراہی میں روانہ ہو گئے تھے۔

کوئین فون کرنے کے بعد پھر روڈ پر اس سمت ہوا گئے لگا تھا جس سمت وین گئی تھی جسی کی روشنی پھیلنا شروع ہوگئی تھی کچھ دور بھا گئے کے بعد مجھیلیے میں اسے ایک کمز ورساجسم اپنی طرف بڑھا اور اس کے ہوا وہ اس سے تین سوگز کے فاصلے پر تھا اور اس کے عقب میں اسے برطانوی پولیس کی کار کے انجن اور سائرن کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ اس کار کے پیچھے سائرن کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ اس کار کے پیچھے میں اسے برطانوی پولیس کی کار کے پیچھے سائرن کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ اس کار کے پیچھے سائرن کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ اس کار کے پیچھے سائرن کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ اس کار کے پیچھے سائرن کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ اس کار کے پیچھے سائرن کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ اس کار کے پیچھے سائرن کی آ واز سنائی دے رہی تھیں۔

کو مین کے قریب پیچی۔ ''لڑکا کہاں ہے۔'' کون نے پوچھا۔ اس وفت کرامر کی کاربھی آگئی اس نے بھی وہی سوال کیا کو ئمین بھا گئے بھا گئے رک گیا۔ ''وہ……وہاں……!'' کوئمین نے بہشکل سانس

لیتے ہوئے سائمن کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے مؤکر سائمن کی طرف دیجھا۔ صبح کی دھند میں اس کا ہولا ڈیگھا تا ہواا پی طرف تا دکھائی دیا اس کے ساتھ ہی کوئن کرامراور کئی امریکی اور برطانوی پولیس والے اس کی طرف بھا گے سائمن کا ہیولا ان سے دوسوگز کے فاصلے پر تھا کوئین اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا وہ اس سے زیادہ کچھ بیں کرسکتا تھا اس کی سائسیں بھولی ہوئی سے زیادہ کچھ بیں کرسکتا تھا اس کی سائسیں بھولی ہوئی شھیں ہاتھوں میں جھکڑیاں تھیں۔

سمرویل نے آگے ہڑھ کراسے تھام کیاوہ لڑ کھڑار ہا اپھر سمرویل نے اس سے پچھ کہا تھا جسے کوئین سن کر

سر ۱۰۱۵ء

بھی سمجھ نہیں پایا تھا اچا نک ان سب کی آتھوں کے سامنے چند کھوں کے لیے تیز چندھیا دینے والی روشنی ہوئی تھی اورایک دھا کہ سنائی دیا تھا سائمن کا جسم تیزی سے ہوا میں اچھلا تھا اور کئی حصوں میں زمین پرواپس آگیا تھا ان سب نے دھا کے سے ہونے والی لہر کو محدید کی انتہا

''اوہ خدایا۔''اجا نک کرامر کے منہ سے نکلاتھااس کے ساتھ ہی ایف بی آئی کا ایک آفیسر بھی روڈ کے کنار ہے پر بیٹھ گیاتھااور رور ہاتھاسم ویل کی بھی چینیں نکل گئی تھیں اور کو تین نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھیالیا تھا چند کموں کے لیے کسی کی سمجھ میں کچھ بیس آیا خما اس کے بعد کوئن تیزی سے سائمن کے جسم کی طرف لیکا تھا اور اس کے ساتھ ہی باقی پولیس والے بھی بڑھے تھے۔

'' نہیں سب ہٹ جاؤ۔'' کون نے تیزی سے کہا تھااور ہرکوئی جہاں تھاو ہیں رک گیا تھا۔

''تم احمق۔''کولن کو مین پر برس پڑا ہے سب تمہارا قصور ہے یہ تمہاری وجہ ہے ہوا ہے اور تمہیں اس کے نتائج کو بھگتنا ہوگا۔''کولن نے غصے سے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے کو ئین کے منہ پرایک زور دار مکا مارا تھا اور کو ئین نے اس سے بیچنے کی کوشش نہیں کی تھی چہرے پر مکا کھانے کے بعد وہ لڑ کھڑایا تھا اور گر کر ہے ہوش ہوگیا تھا۔

''اسے کار میں ڈالو۔'' کون نے غراتے ہوئے کہا پھر کرامراور سمرویل، کوئین کو لے کرواپس لندن میں اپنے فلیٹ کی طرف چلے گئے تھے کولن نے انہیں ہدایت کردی تھی کہ کوئین کوکسی وقت بھی پوچھ کچھ کے لیے بلایا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد جائے حادثے پرکئی تحقیقاتی تیمیں پہنچ گئی تھیں ان میں پولیس کامحکمہ،سی آئی اے،ایف

بی آئی کے افراد کے ساتھ ساتھ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے کام کا آغاز کردیا تھا سائٹن کی لاش کواٹھا کرلیبارٹری پہنچادیا گیا تھااور کون نے سب سے پہلے سر ہیری میرٹ کواس واقعے کی اطلاع دی تھی۔

''کول کیا کسی بھی طرح بیکہا جاسکتا ہے کہاس حادثے میں برطانوی عہد بداروں کی کوئی کوتاہی ہے۔''سرہیری میرٹ نے پوچھا۔

''نہیں جناب دراصل کو نمین اپنے اپارٹمنٹ سے نکل بھا گاتھا یہ سب اس کا ہی کیادھرا ہے اس کا خیال تھا کہ برطانوی ذمہ داران اس معاملے سے اچھی طرح نہیں نمٹ سکیس کے چنانچہ اس نے اسکیے ہی اس معرکے کو سرکرنا جاہا تھا اس نے جیسے جاہا اس معالیے جاتھا اس نے جیسے جاہا اس معالے کو ہنڈل کیا ہے اور دہ اس کام میں نا کام ہوگیا معالے وہنڈل کیا ہے اور دہ اس کام میں نا کام ہوگیا

'''ٹھیک ہے مجھے فوراُئی وزیراعظم کو بتانا ہوگاتم ہر قیمت پرمیڈیا کواس معاملے سے دورر کھنے کی کوشش کرنااگرزیادہ صورت حال خراب ہوئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائٹن کار مک ہمیں مردہ حالت میں ہی ملاتھا لیکن ابھی نہیں اور مجھے لیحہ بہلحہ نئی صوصورت حال رتحال بتاتے رہنا چاہے تنی بھی چھوٹی می بات کیوں مردیال بتاتے رہنا چاہوں گا۔' ہیری میرٹ نے کہا۔ ''او کے جناب۔''کون نے جواب دیااورفون بند کردیال وقت تک سائٹن کار مک کے لکی اطلاع واشکٹن پہنچ بھی تھی اور فلیٹ پہنچ کر سمر ویل نے بھی نائب صدراوڈیل کوفون کیا تھا۔

''کیا ۔۔۔۔۔ یہ کیسے ہوا۔۔۔۔۔اوہ خدا کے لیے بتاؤیہ سب کیسے ہوا؟'' اوڈیل کی سمجھ میں پچھ ہیں آیا تھا سمج کے پانچ ہجآ نے والی کال کے لیے اس نے سوچا تھا کہ یہ سائمن کی رہائی کے بارے میں ہوگی لیکن ایسا

مارگریٹ تھیجرنے یو چھا۔ " ال مجھ اطلاعات يہاں پيچی ہيں ميں حابتا ہوں کہ کوئین سمرویل اور کرامر کوواپس امریکا بجھوا دیں انہیں سائیمن کی باڈی کے ساتھ ہی بھیج دیں اور سائمن کی بوسٹ مارٹم رپورٹ بھی۔''اوڈ بل نے کہا۔ " ہاں کیکن ہارے شحقیقاتی ادارے کارروائی کر رہے ہیں یہ ہماری بھی ذمہدداری میں شامل ہے اور جيب تك مجرِموں كا سراغ تہيں ملتا كارروائى بند تہيں ہوگی۔''مسز مھیجرنے یقین دلایا۔ کیکن اوڈیل کے کہنے کے مطابق کوئین امریکن تہیں پہنچاتھاوہ برطانیہ میں ہی غائب ہوگیا تھااور سمر ویل جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر وفت سائے کی طرح کوئین کے ساتھ رہے وہ باقی تیم کے ساتھ امریکا چیچی تھی اور اس نے نائب صدر اوڈیل سے «میں کوئین ہی کوسائٹن کی موت کا فرمہ دار سمجھتا ہوں۔''اوڈیل نے کہا۔ ، ''لیکن ایبانہیں ہے میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہی وہ اپنا کام نیک نیتی سے کر رہا تھا۔'' سمرویل نے کہا۔ "انسان ہے اس کے دل میں لالچ بھی آسکتا ہے۔ دوملین ڈالر کے اصلی ہیرے معمولی دولت مہیں ہے۔ 'اوڈیل نے کہا۔ ''اگراہے دولت ہی کالاچ ہوتا تو وہ ہیرےخود ر کھ سکتا تھااس نے ہیرے مجرموں تک پہنچائے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے سائمن کو چھوڑ دیا تھا خودکو میں ہمیں روڈ پر بھا گتا ہوا ملاتھا اور اس کے ہاتھ ''اگرانہوں نے سائمن کوآ زاد کر دیا تھااوران کے

ساتھ کوئین کی ڈیل کامیائے تھی توسائمن کافل؟"

تہیں تھاشدت جذبات سے اس کارنگ سفید پڑ گیا۔ "ابھی کچھ پتانہیں جناب سائمن بالکل ٹھیک تھا جب اے رہا کیا گیاوہ بھاگ کر ہماری طرف آ رہاتھا ہم سے صرف نوے گز کے فاصلے پر تھاجب بیہ حادثہ ہوا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھا کیکن وہ مر گیا جناب۔"سمرویل نے بتایااورفون رکھدیا۔ نائب صدراوڈیل نے اس وقت میٹی کے ارکان کو جمع کر کے میٹنگ کی اور انہیں اس حادثے کے بارے میں بتایا وہ پریشان تھا کہ صدر کارمک کو کیے اطلاع دے اسے یا وتھا کہ صدر نے اسے ذمہ داری دی تھی کہوہ سائمن کارمک کوان تک ڈھونڈ کرلائے وہ بوجل قدموں سے صدر سے ملنے گیا وہ اس وقت جاگ ہی رہے تھے۔

" ہاں مائنگل اوڈیل کیا بات ہے؟" انہوں نے

"وہ سائمن مل گیالیکن مجھےافسوس ہے کہوہ مردہ حالت میں ملاہے۔ 'اوڈیل نے رک رک کر کہا۔ صدر کارمک بے حس وحرکت اپنی جگہ پر بیٹھے رہے تھے کچھ دہر بعد انہوں نے سراٹھا کر اوڈیل کی

« مجھے تنہا چھوڑ دو پلیز۔"ان کی آ واز بالکل سیاٹ تھی اس میں کسی قشم کا تاثر نہیں تھااوڈیل نے اثبات میں سر ہلایا تھااوران کے کمرے سے نکل گیا تھا اپنے بیجھے اسے صدر کار مک کے رونے کی آ واز سنائی دی تھی جب وہ اینے آفس میں پہنچا تو اسے برطانوی وزیر

ہیں بتا تو ہو گیا ہوگا یہ داقعہ کس طرح ہوا؟

سعبر ۱۰۱۵ء

کے بعد اس نے اپنے پرائیوٹ سیرٹری کو اینے تمرے میں بلایا تھا۔ "آج میں تمام برے ٹی وی چینلز پر قوم سے خطاب كرناحيا ہتا ہوں \_''انہوں نے كہا۔ "جی جناب "سيرٹری نے جواب ديا اور پھراس شام صدر کار مک نے قوم سے خطاب کیا۔ ''لیڈیزاینڈجینفل مین امریکا کےصدر آ ہے سے خطاب کررہے ہیں۔''اناؤنسرنے کہازیاہ ترلوگوں کا خیال تھا کہ صدراہے عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کریں گے کیونگہ وہ اینے اکلوتے بیٹے کی موت ہے بہت دل برداشتہ ہیں کیکن ایسانہیں ہوا تھا۔ اس شام صدر کار مک کوایے ذانی تیلی فون پرایک کال ریسیوہوئی۔ "جیلو\_"انہوں نے ریسیوراٹھا کرکہا۔ "مسٹریرینینٹ؟" "پال....کون-" ''میں کو نتین بول رہا ہوں، ثالث جسے آپ نے سائمن کولانے کی ذمہداری دی تھی۔" "بال، کیس میں سن رہاہوں۔" "میں جہیں جانتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس کی اب کوئی اہمیت تہیں ہے میں آب کے بینے کوآپ کے پاس واپس لانے میں نا کام ہوگیا ہوں کیکن میں نے ہمت تہیں ہاری اور سم کھائی تھی کہ میں جب تک مجرموں تک جہیں چھپج جاؤں گاایئے آپ کوظا ہر نہیں کروں گااب میں اپنے

'' یہی بات کوئین کی سمجھ میں جہیں آ رہی ہے اس نے مجھے کے سے ملنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اصل مجرموں کو بے نقاب کر کے رہے گا تا کہ سائمن كفل كابدله بقى لياجا سكاوركوئين خودكوبهى بقصور ثابت كرسكے "سمرويل نے كہا۔ وہ کچھ در بعداوڈ مل سے مل کررخصت ہوگئ تھی کیکن اس پر بابندی لگا دی گئی تھی کہوہ واشتکٹن سے باہر ہیں جائے گی۔

سائمن کارمک کی لاش پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ امریکا بھیج دی گئی تھی اوراسے خاموثی سے وفن كرويا كيا تھاميڈيا كے لوگوں كواجازت جبيں تھى كم اس موقع پرآخری رسومات میں موجود ہوں صدر کارمک برغموں کا بہاڑ ٹوٹ چکا تھاوہ اوران کی بیوی صدے سے نڈھال تھے اور ان کی جگہان کی ذمہ داریاں نائب صدراوڈیل ادا کررہاتھااس کے ساتھ ساتھ کارمک کی موت کے سلسلے میں ہونے والی تحقیقات کی نگرانی کرر ہاتھا۔

سائمن کارمک کی آخری رسومات کی ادائیکی کے تین ہفتے بعد صدر کار مک کواوڈیل نے خاص کمرے میں منعقد کی جانے والی میٹنگ کی خبر دی جوصدر کے کہنے پر ہی کی گئی تھی۔صدر کارمک میٹنگ روم میں ا یی مخصوص کرسی پر جا کر بیٹھے اور تمام ذمہ دارا فراد نے ا پنی اپنی ر پورٹ ان کےسامنے پیش کی جوانہوں نے سأتمن كارمك كيس كيسليك ميس تياري تقى تمام صورت حال سے باخر ہونے کے بعدصدر کارمک

200 (1)11

''کل سبح یا کچ یجے وہائٹ ہاؤ'

سےخطاب کیاتھا.

"لیڈیزاینڈجینفل مین امریکا کے صدراآ پ سے خطاب کررہے ہیں۔'اناؤنسرنے اعلان کیا زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ صدر کارمک اینے عہدے سے وستبردار ہونے کا اعلان کریں کیے کیونکہ وہ اپنے اكلوتے بیٹے کے م سے نڈھال ہیں کیکن ایسانہیں ہوا

''میرے امریکی ساتھیوں۔'' انہوں نے بولنا شروع کیاان کی آواز میں عم کا تاثر تھالیکن ناامیدی نہیں تھی۔انہیں ساری دنیامیں دیکھا جار ہاتھا۔ "جيها كه پسب جانة بن ميرابينا سائمن ایک حادثے میں مارا گیا ہے۔ دراصل ان مجرموں کا نشانه میں تھااس کی کچھ سیاسی وجوہات ہیں جن میں، میں جانا نہیں جاہتا کیکن انہوں نے میرے بیٹے کو میری جگه نشانه بنایالیکن میں بتانا جاہتا ہوں کہ میں ا پی جگہ ہے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہوں گا اور اپنے

ملك كى سلامتي كالبهي سودانهين كرون گا ميرا بيثا مجھ ہے چھن گیا، میں غمز دہ ضرور ہوں کیکن میں بُوٹا ہوا مہیں ہوں میراعز مزندہ ہے کے اصدرزندہ ہے۔'' صدر کار مک کے خطاب کے بعد لوگوں کو اضل حقيقت معلوم هوكئ تقى اوران كى مدرد يار اينصدر

کےساتھ تھیں۔

سروس بوسٹ والے پلک گیٹ پرایک موٹر سائکل سوارا نے گاوہ ایک چھوٹالکڑی کا بکس دیے گااس میں سائمن کارمک کے کیس کی میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ساری رپورٹ ہے بیصرف اور صرف آ پ کے لیے ہےاس کی کوئی کا پیال ہیں ہیں آپ خاص احکامات دیں کہ وہ فوراً احتیاط کے ساتھ آپ تک پہنچا دی جائے جب آپ اسے پڑھ لیں گے تو آپ پر نوری حقیقت واضح ہوجائے گی مجھ پر بھروسہ کریں جناب صدر ..... بيآخرى بار ہے گذ نائث " كوئين نے بات ختم كركير يبورر كادياليكن صدركار مك چند محول تک فون کو گھورتے رہے تھے پھرانہوں نے ریسیور ر کھو یا تھااورانٹر کام پرائیے سیکرٹ سروس ڈیوٹی آفیسر

الطلح روز صدر كارمك كوعلى اصبح كوئين كى تيار كرده ر بورٹ مل تی تھی جھے انہوں نے کئی تھنٹے لگا کر برد جا تھا اور ان برسائن کارمک کے تل کی حقیقت واضح ہوگئی تھی اسے قبل کرنے والی طاقتیں بہت خطرناک تھیں ان کے کچھ عزائم تھے جوصدر کارمک جانتے تصلیکن وہ ان کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے تھے بیان کے ملک کے مفاد میں نہیں تھااورابیانہ کرنے پر ان کے بیٹے کوان کی جگہ نشانہ بنایا گیا تھا۔ کوئین نے مجرموں کے بارے میں ساری معلومات بہم پہنجائی تھیں انہوں نے بیہ بتائے بغیر کہ انہیں کس ذریعے ہے معلومات ملی ہیں نائب صدر اوڈیل کو بلا کراہم احکامات دیے تھےاور چند ہی روز میں اصل مجرم گرفتار

چندرورز بعدصدر کار مک خودکواس صدے ت نکا کنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔انہوں یسیکرٹری کو ہدایت کی کہوہ قوم سے نے ہیں اور پھراسی شام انہوں نے قوم

بر ۱۰۱۵ء



## شاهده صديقى

شاہدہ صدیقی کا شمارملك كى معروف خاتون صحافيوں اور افسانه نگاروںمیں ہوتا ہے وہ ایك نیم سیاسي پرچے كى مديرہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مترجم بھی رہ چکی ہیں۔ ڈاٹجسٹوں خاص طور پر ابن صفی میگزین، نئے افق اور نیا رخ کے قارئین کے لیے انہوں نے انگریزی ادب کی کئی شاہکار کہانیاں اردو کے قالب میں ڈھالیں، ان کے تراجم کا انداز دیگر سے بہت مختلف ہے، وہ اتنا ڈوب کر لکھتی ہیں که قاری کو یوں محسوس ہوتاہے که وہ کوئی کہانی نہیں بلکہ کوئی سچ بیانی پڑھ رہا ہے، اس ماہ ہمارے بے حد اصرار پر انہوں نے نئے افق کیلئے دو مختصر کہانیاں ارسال کی ہیں ہمیں امید ہے که وہ اب قارئین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی اور ہر ماہ آپ کو اپنی خوب صورت تحریروں سے محظوظ کرتی رہیں گی۔

> سلویا کونرزاییخشو ہر کی لاش کو گھورر ہی تھی' جو پچھ اس نے اب تک پڑھا تھا اس کے برعلس اے ل کرنا بڑا آسان لگا۔ جب جھٹڑے کے دوران جان كونرزنے اسے تھیٹر مارا تو فطري رومل كے تحت اس نے آتشدان سے سلاخ اٹھا کراس پروار کردیا تھا۔ ہاں!اسے مارڈ النا آسان تھالیکن سلویا کومعلوم تھا

كهاب اسے لاش تھكانے لگانا ہے اور يہ بہت آسان کام ہیں تھا۔

موفے پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے آپ سے کہا۔" گھبراؤ نہیں۔ اطمینان سے سوچو۔ ہنگامی صورت حال میں کامیابی کی سجی پرسکون رہنا اور

ساری کھدائی اور پھرجان کی لاش کو چھیانے کے لیے بهرائي نهيس كرسكتي اور پھر بلائش بھي تو مشكوك ہوجائي کی کہ جان احیا تک کہاں غائب ہوگیا اور عین اس دوران عقبى احافظ مين كهدائي بهي موتى\_

بلايش كابورانام بلانش ويبستر تقااوروه سلويا كونرزكي پڑوس تھی سب کی ٹو ہ میں لگی رہتی تھی۔اس کے علم میں آئے بغیر کوئی کام کر باناجان جو تھم میں ڈالنا تھا۔ "بلائش نے شام کو جان کو گھر سے جاتے ویکھا تھا۔''سلویانے سوجا۔''میں نے دیکھاتھا کہاس نے جان كوباته ملايا تقاليكن جب وه داپس آيا تو بلائش گھر بہیں تھی۔ کیوں نہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ سلوما اٹھ کر شہلنے لگی۔ شہلتے شہلتے اس کی نظر شام نے جرائم، جاسوی پراور پراسرار کہانیاں کے اخبار پر بڑی جس میں کسی تھیٹر کا

ر کے منہ ہے نکلا۔"میں یہاں سے کار لے کرجاؤں اور جان کی لاش بالغوں والے پهرفورا بی خیال آیا۔" ناممکن میں اتن سینما کی گلی میں ڈال کر کارجھی و ہیں چھوڑ دوں۔اس



سے لگے گا کہ شہر کے اس مشکوک علاقے میں اس يرحمله ہوا اور وہ ہلاک ہوگیا۔''سلویا کواپنی ذبانت پر خود ، ی رشک آنے لگا۔ "بس پھر مجھے کسی کی نظروں میں آئے بغیر گھرواپس آناہے لیکن کیے؟ "اس سوال كاجواب بھى ايك جھماكے سے اس كے ذہن ميں آ گیا۔ وہ کسی طوائف کے بھیس میں وہاں جائے گی۔سلویا کو یادآیا کہ گزشتہ جیلووین کی رات اس نے أيك فينسى ذريس مين طوا ئف بن كربي حصه ليا تفااور اس کے باس وہ بلاؤز منی اسکرٹ، جالی داراٹ اکتگز اور وگ کہیں الماری میں اب بھی رکھی تھی۔ ذرا سا میک اپ اور پھر بہروپ مکمل۔ "تواب کام شروع کردیاجائے۔"اس نے اپنے

سب سے پہلے اس نے جان کے سر پر ایک بلاستك كالتحيلا جرهايا تاكه لاش كوحركت ويية ہوئے خون ادھرادھرنہ لگے۔اس کے بعد جان کا بٹوا ے نکال کرائے خالی کیا، پیےایے پاس رکھ

کام آئیں اوراس نے گیرج سے برف گاڑی نکال کر اس سے مدولی۔اس میں رکھ کرلاش کوسٹر صول سے اتارنااوركارتك پہنجانا قدرے آسان تھا۔

جان كى لاش كوكار كى الكى نشست ىربىھا ناالبىتە پھر ایک دشوارم حله تھا۔ بمشکل تمام اس نے لاش کو بہلو کے بل نشیت پرڈالا اور اس پروہ برسانی ڈال دی جو اہے پہنناتھی۔

آہتہ آہتہ اور بغیر لائنس جلائے اس نے کار كيرج سے تكالى تاكم ہروفت أوه ميں رہنے والى بلانش كو كجھ نظرنہ آسكے۔

ا گلے بندرامنٹ تک سلویابری احتیاط سے گاڑی جلاتی رہی تا کہ سی بھی علطی کے سبب وہ پولیس کی نظر میں نہ آجائے۔

آخر کاروہ شہر کے اس علاقے میں جانچیجی جہاں جنسی کتابوں اور فلموں وغیرہ کی دکا نیں اور بالغوں کے لیے مخصوص تھیٹر تھے۔خوش ممتی سے ایک تلی سی گلی اسےنظرآ گئی جوایک تھیٹر اور کتابوں کی دکان کے

جان کی لاش اس کے انداز ہے سے زیادہ بھاری سردی۔ کافی دیروہ اپی نشست پر بیٹھی جاروں طرف ا ہے۔ یہاں بھی پڑھی ہوئی جاسوی کہانیاں اس کے کا جائزہ لیتی رہی اور جب اطمینان ہوگیا کہ دور دور

آپےکھا۔

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کیےاوراندھیرے میں ہی بستر پر دراز ہوگئی۔ بلانش کو پتا چلنے کا خطرہ مول نہیں لیا جاسکتا تھا۔ موں موں موں

سے اچھی طرح نمٹ لوں گی۔ کل شام یہ کہ کر نکلاتھا کہ اسے ایک میٹنگ میں جانا ہے اور پھر بلیث کرآیا بی نہیں۔"

"میں نے کل شام اسے جاتے دیکھاتھا۔" بلانش بولی۔"جھ بجے تھے شاید ہے نا؟"

دروازے پر ہونے والی دستک نے ان کی باتوں کاسلسلہ منقطع کردیا تھا۔

سلویا نے دروازہ کھولاتو ایک بولیس والا وردی میں ملبوس کھڑاتھا۔

"منزکونرز؟"اس نے پوچھا۔" مجھے بچھ میں نہیں آرہا کہ ریخبرآپ کو کیسے دوں لیکن آپ کے شوہر کی لاش آج شیح ایک گلی میں پائی گئی ہے۔ایہ الگتا ہے کہ انہیں لوٹا گیا ہے۔"سلویا نے اپنے ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا۔ اس کے خیال میں اِس حرکت سے حیرت اور صدیمے کا اظہار ہونا چاہئے تھا۔وہ صوفے پرگر بھی پڑی تھی۔مزید تاثر کے لیے اس نے کا نمینا اور لرزنا بھی شروع کردیا تھا۔

پولیس والا اندرآ گیا تھا اور جاروب طرف دیکھرہا تھا۔اس کی نظریں دروازے کے دائیں طرف لگی جابیاں لڑکانے کی مختی پرٹک گئی تھیں۔ بیدروازہ گیرج کی طرف جاتا تھا۔وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔" مجیب بات ہے ہمیں آپ کے شوہر کی لاش

تک اے دیکھنے والاکوئی نہیں تو وہ کاریے نکلی اور جان کی لاش نکال کرجلدی جلدی اسے تھیٹتے ہوئے نصف گلی عبور کرلی۔لاش نیچے ڈال کے اس نے جان کی جیبیں باہر نکال دیں اور خالی بوہ وہیں بھینک دیا تا کہ وہ فورانظر میں آجائے۔

اس كے سرتے تھيلى اتار كے وہ كار كى طرف يلى ، دروازے مقفل كيے اور تيزى سے كلى سے نكل آئى۔وہاں سے تين بلاك دور آ كے اس نے ايك نيكسى روكى اور ڈرائيوركوشہر كے سب سے بروے مال كى طرف چلنے كے ليے كہا۔

کی طرف چلنے کے لیے کہا۔
مسکرادی۔اب اس کا اعتماد اور سکون واپس آگیا تھا۔
مسکرادی۔اب اس کا اعتماد اور سکون واپس آگیا تھا۔
د'کامیابی کی بنجی نارل رہنا ہے۔' وہ برٹر برٹ ائی۔
مال پہنچ کر اس نے نیکسی کا کرایہ ادا کیا اور اس
وقت تک وہیں رکی رہی جب تک کہ کیسی اوجھل نہیں
ہوگئی۔اب اس کا رخ مال کے عقبی جھے کی طرف
تھا جہاں عملہ اپنی کاریں پارک کرتا تھا۔ اس سنسان
جگہ اس نے تیزی ہے اپنی وگ، شوخ بلا وز ، منی

طوائفوں والالباس بیک میں ڈال لیا۔ مال کے سامنے والے جصے کی طرف آ کے اس نے بس پکڑلی اور گھرروانہ ہوگئی۔

اسكرث اور او لحى ايري والى سينثرل اتارى بلدى

جلدی جینز ،سوئیٹراور جوتے پہن کر برسانی اوڑھی اور

اے اندازہ تھا کہ لاش ٹھکانے لگانا کتنا دشوار ہوگا۔وہ کافی تھک گئی تھی۔

سلویا اپنے اساپ سے کی بلاک پہلے ہی بس سے اتر گئی اور ہاتی راستہ اس نے پیدل طے کیا۔گھر قریب آتے ہی وہ خاموشی سے گیرج کے ذریعے اندر آگئی۔وہ باور چی خانے سے گزرتی ہوئی اندھیرے میں ہی بیڈروم میں پہنچی۔ کپڑے تبدیل

دسمبر ۲۰۱۵ء

اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں تیری یا کی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن الکے پچھلے سارے گنا ہوں کومعاف فرمادے ہماری خطاؤں کو درگز رفر ما'ہم سیے دل سے تو بہ کرتے ہیں ہماری خطاؤں کومعاف فر ما۔اےاللہ جو جان کے گناہ کیے ہیں اور جوانجانے میں ہوئے ہیں سب کوا ہے حبیب پاک علیہ اور قرآن پاک کےصدیے میں معاف فرما۔اے الله جمیں نجات عطافر ماتیری معافی بوی چیز ہے۔اےاللہ اگر تونے معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے۔اےاللہ تیرا دراس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمیں معافی نیل جائے اےاللہ اگر تونے معاف ندکیا تو ہم تباہ و ہر باد ہوجا کیں گے۔اے اللہ بے روز گارکوروز گارعطا فرما۔اے اللہ ہمارے نگہبان ہمارے جان و مال عزت وآبر و مکان د کان سب چھوٹے بروں کی پوری طرح حفاظت فرما۔اےاللہ ہمیں ہر مسم کی بلاؤں سے نا گہانی آ فتوں اور مصیبتوں سے بچااور اچا نک موت سے بچا۔ ہمارے ساتھ رحم وکرم کا معامله فرما۔اےاللہ ہماری گھریلومشکلات کوحل فرما ہمارے گھروں میں خبرو برکت عطا کراےاللہ ہم سب کے گھر والوں میں سچی محبت اور پیارعطا فرما۔اےاللہ! ماں باپ بہن بھائیوں خاوندوں بیو یوں میں سچی محبت دے اے اللہ بچھڑے ہوؤں کوملا دے روشھے ہوئے کومنا دے۔اے اللہ ہماری دلی تمنا کیں پوری فرما۔اے الله مهارے لڑ کے لڑ کیوں کو پاک دامنی نصیب فرما نیک از داج نصیب فرما۔ہم سب کا نصیب اچھا کردے۔اے قدرت والے ہماری ساری الجھنوں کوددر کردے اور ہماری نیک مرادیں پوری کردے ا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو دلیس اور پر دلیس میں چین امن وسلامتی عطا کر۔اے اللہ بنگ دستوں کی تنگدی دور فرما۔اےاللہ ہے اولا دکو نیک اور صالح اولا دعطا فرما۔اےاللہ حضرت آدم جیسی توبہ نصیب فرما۔اے الله جميں حضرت يعقوب جيسى گريدوزارى عطا فرما۔اےاللہ حسن يوسٹ جيساحسن عطا فرما۔اےاللہ حضرت ابراجيم جيسى دوستي نصيب فرما -ا سالله حضرت ابوب جبيها صبرعطا فرما -ا سے الله حضرت داؤ دّجيسا سجده شكرنصيب فرما-ا مالله حضرت ابو بمرصد يق جيسا سجابنا-ا مالله حضرت عمر جيسى خدمت اسلام رعب . ودبد بهٔ شان وشوکت عطافر ما-اےاللہ حضرت عثمان جیسی شرم وحیاا ورخز انه عظا کر۔اےاللہ حضرت علی جیسی شجاعت بهادرى وسخاوت عطافر ما-اےالله خضرت محصیفی جیسے تمام کم لنصیب فرما۔ اقبال بهثی ..... کراچی

سلویا برانی عادت کے تحت کار کے دروازے مقفل کرنے حابیاں برس میں ڈالنا اور آتے ہی عابيال محتى يراك ناتبيس بحولي هي-

ان کا بٹوااوران کی کارنو گلی میں ملی کیکن کار کی جابیاں اس نے جابی کے ایک چھلے کوا تارلیا تھا جس پر جي ڪانگريزي حروف کنده تھے۔"ميں جيران تفا اکہ وہ بغیر جانی کے کارچلاتے ہوئے وہاں کیسے پہنچے



سمير ١٠١٥ء

## ناتماه عشق

## محمد ياسين صديق

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ وہ عشسق جسو ہے سے روٹسے گیسا اب اس کــــا حـــال ســنـــائیـــں کیــ مگروہ عاشق ہی کیا جو اپنا حال دل نه سنائے۔

ایك نا تمام عشق كى روداد' وہ مل كر بھى نه مل سكے.

گے۔تم میرے پیھیے آنے کی کوشش نہ کرنا۔تایا کا ایک بیٹاغفور پولیس میں ملازم ہے۔وہ مہیں تھانے بند کردے گااور کوئی کیس ڈال دے گا۔ "اس نے خط میں جدائی اور ہجر کے نوحے لکھنے کے ساتھ چند شعر بھیلکھ مارے تھے۔

ا پی طرف سے ناہیر کے والدین نے بڑی عقل مندی کی تھی کہاہے گاؤں ہے شہر بھیج دیا تھا۔انہوں نے سوچا ہو گا کہ اس طرح وہ اس بدنای سے فیج جائیں گے جومیرے اور ناہید کے عشق سے ہورہی ھی۔ بیتو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں شہر بھی بہنچ جاؤں گا۔ جارون پہلے ناہید کواس کے والدین نے شہررانا شاہد کے ہاں تھیج دیا تھا۔ میں نے بھی شہر حانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

ایک صبح میں شہر پہنچ گیا۔غفور کی وجہ سے میں نے اس کا گھر تلاش کرلیا۔ تھانے سے مجھے غفور کے ایک ساتھی پولیس والے نے بتایا تھا کہ وہ برکت کالونی میں رہتا ہے۔ برکت کالوئی میں سارا دن چکر لگا کر نامہ لکھا۔جواس کے جانے کے دو دن بعد مجھے میں نے ان کا گھر ڈھونڈلیا۔بیمیری محنت کا ہی نتیجہ ملا جس سے بچھےاس کے تایا شاہداوراس کے بیٹے ہی تھا کہ بچھے شام کواینے کھر سے پچھ فاصلے پر بنی غفور کاعلم ہوا جو بولیس میں سیابی تھا۔ ناہید نے لکھا ایک چھوٹی سی دکان پر کھڑا دیکھ کرناہید نے پہچان

وہ بالیس برس بعد میرے سامنے تھا۔ میں نے اے ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے وہ راتیں یاد آ کئیں جنہیں میں اپنی زندگی سے جاہتے ہوئے بھی نہیں کھر چ سكتا تقاراس نے ابھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ شادی کا ہنگامہ تھا۔ میں جیب جاپ وہاں سے بلٹ كرائے كھرآ گيا۔

یادوں نے مجھے آ کو پس کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا تھا۔ شبیر کا چہرہ اور اس کی ضائع شدہ آئکھ مجھے بھول تہیں رہی تھی اور اس کی اوث ہے وہ مەرخ ، جومیرا پہلا پیارتھا،اس کا چېرہ مجھے بائیس برس بعد کے ان دنوں میں لے گیا ،جب ہم ایک کھیت میں باتیں کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔سنا تھااس کی تھوڑی دھلائی کی گئی تھی۔ پھراسے شہراس کے تایا کے ہاں بھیجنے کا فیصلہ ہوا تھا۔جب ناہید کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا گاؤں میں رہنا مشکل ہوجائے گا تو اس نے میرے نام ایک محبت

اب بحصامی ابوشہر تایا شاہد کے پاس بھیج دیں موٹر سائنکل کیے گھرسے برآمد ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ



بعد برآمدے تھے جو کہ کمروں کے آگے ہے ہوئے تھے۔دروازہ کھلا۔ناہیدنے تیزسر کوتی کی۔ ''بھائی شبیر!''

میں نے سامنے دیکھااس کے تایا زاد بھائی شبیر نے لائٹ جلا دی۔ہم روشنی میں نہا گئے۔پھرسب کچھ بڑی تیزی ہے ہوا۔وہ تیزی سے ہماری طرف ، میں باہر دروازے کی طرف۔ناہید اندر کمرے کی طرف ایک ساتھ بھاگے۔

''زُک خبیث .....' شبیر دھاڑتے ہوئے میری جانب بڑھا۔ وہ مجھ سے دو گناعمر ، دوگنا جسامت میں ہونے کے باوجود دو گنار فتار سے بڑھا تھا۔ " بھاگ جاؤ سکندر بُ"

ناہید نے بیددوسری علظی کی کہ میرانام لیا۔ میں وروازے کے یاس بھیجے چکا تھا کہاس سانڈنے بیچھے ہے میری قیمض پکڑ کر صینے لی۔اگر میں پکڑا جاتا تو تھانہ حوالات میرامقدر ہوئی۔ بیتو ناہیدنے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حوالات کا تصور کر کے مجھے جھر جھری آ کئی۔جیسے ہی شبیر نے مجھے اپنی طرف تھینچا۔ میں اس کی جانب تھوما۔ پوری طاقت سے اس کے پیٹ میں مکا مارا اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ وہ یب پکڑے آگے جھکا پھرمیری ٹانگ آھی، جوتے کی ٹوسیدھی اس کی پیشانی سے ذراینے مگرائی۔اس کی چنخ نکل گئی۔ یہ چوٹ ایں کے کیے غیر متوقع ہونے کے ساتھ شدید بھی تھی۔ میں نے اس کی آئکھوں پرحملہ ہیں کیا تھا۔ انداز ہے کی علطی ہو گئی تھی۔اس نے دونوں ہاتھا پی آنکھوں پر برر کھےاور میں داخل ہوا۔میری پیاسی نظریں اندھیرے میں اسپرنگ کی طرح او پرکواچھلا۔میں نے اس کے سینے میں مکر جڑ دی۔ بیاتین مھوکریں اس کے لیے کافی تھیں۔وہ زمین بوس ہو گیا۔

نظروں سے او بھل ہوا، میں ان کے گھر کی طرف لیکا۔ناہید کا تو رنگ اُڑ گیا۔ اس کے یاس سے تحزرتے ہوئے میں نے بڑےاعتماد سے کہا۔

" آج رات باره بج آؤں گا۔ دروازہ کھلا رکھنا۔' 'اس نے پچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے۔اس نے کیا کہا مجھے سنائی نہیں دیا۔ جب میں نے بلیث کر ديکھا تھا تو وہ گھر ميں داخل ہور ہی تھی۔ کالوئی شہر کی بالكل ابتدامين تقى -اسے شہر كے اختيام يرجمي كہا جا سكتا تھا۔ بيتواس پر منحصرتھا كه آپ شہر کے تس طرف

باقی وفت شہر میں گھوم کر گزارنے کے بعد میں رات بارہ ہے دوبارہ وہاں جا پہنچا۔اندھیرے میں ڈونی ہوئی کالونی میں ہوکاعالم تھا۔ میں نے ادھرادھر د مکھ کر درواز ہے بر دباؤ ڈالا۔ بیہ کیاوہ تو اندر سے بند تھا۔ کیا نامید کو جو میں نے کہا تھا اُسے سنائی نہیں ویا تھایا پھرایں نے جان بوجھ کراییانہیں کیا تھا۔ مجھے یہ امید نہیں تھی۔تھوڑا اور زور لگایا لیکن وہ بند تھا۔میرا دل توٹ گیا۔اس توٹے دل کے مکڑے ہی چن رہا تھابقول شاعر جوکوئی یہاں گراتھا کوئی وہاں گراتھا کہ ایسے لگا جیسے کسی ہے اندر سے کنڈی کھولی ہو۔ میں وروازے سے لگا کھڑا تھا۔اس طرح میں کی ک دونوں طرف نظرر کھ سکتا تھا۔ کنڈی تھلی تو میرے دباؤ ہے دروازہ کھلتا چلا گیا۔

''ہائے اللہ!'' کی سریلی چیخے نے ماحول کے سکوت کوتو ڑ دیا۔ یہ چیخ نام یڈ ہی گی تھی۔ پھراسے خود ہی احساس ہوا کہاس سے غلطی ہو چکی ہے۔ میں گھر اس کے لب ورخسار کا طواف کررہی تھیں کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے ناہید کواینے ساتھ ہی دیوار ہے لگا لیا۔ ہمارے سامنے بحن تھا۔اس کے

78

مسهير ١٠١٥ء

کتوں کے بھو نکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ایک مصیبت سے نکلاتھا ہے دوسری مصیبت گلے پڑر ہی تھی۔کتے میرے نزدیک پہنچ رہے تھے۔میرے بالمنے کھیت تھے۔اب بھا گنا بے وقو فی ہوتا قریبی گھرے دروازے پر میں نے دباؤ ڈالا۔ میں جیران ہوا وِہ کھلا ہوا تھا۔ دیے قدموں اندر داخل ہو گیا۔ آ مستكى سے دروازے كو بند كر دياليكن كنڈى نہيں لگائی۔ کتنے بے برواتھے بیکین جیسے چوری کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔رات کا ایک نج رہا ہوگا ،کافی سردی تھی۔میں ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔اندھیرے میں گھر کا جائزہ لیا۔صرف تین کمرے تھے جو بند تھے۔جاتو میری تھی میں تھا۔ باہر کتوں کے بھو کنے کی آواز بند ہوگئی تھی۔ میں نے تھوڑی درمزید کھڑارہے کا سوجا۔ پھرنکل جانے کا ارداہ کیا۔ناہید کے ایک تایا زاد بھائی کوتو میں لسالٹا آیا تھا۔اب اس کے دوسرے تایازاد بھائی بھی بیدار ہو گئے ہوں کے اور کیا خبر مجھے تلاش کر رہے ہوں۔ان میں ایک تو پولیس میں ملازم بھی تھا۔ يبي سوچتے ہوئے اس کھر کی د بوار سے لگ كر کھڑے آ دھا گھنٹا ہو گیا تھا۔ باہر جانے کے لیے جیسے ہی میں نے دروازے کی طرف قدم بوصائے وہ اس سے پہلے کھل گیا۔ میں دوبارہ دلوار سے جا الگا۔ایک سانیسا اندر داخل ہوا۔ میں نے اپنی سالس روک لی۔وہ سامیددوسری طرف دیوار سے لگا آگے نكل جانا تقامين لتو دروازه كل كيا-اندر مرهم روشي تهي جس ميں ايك اندر داخل ہوئی کیکن کڑکا ماہر نکل آما کڑکا دیکہ

یہاں ہے۔''ناہید کی آواز میں خوف کے ساتھ جیرائی بھی تھی۔میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف تھینجا۔اس کی رنگت گلانی ہوگئی تھی صحن میں جلتے بلب كى روشنى ميں جلتے ہونٹ ملے۔ پيموقع نہيں تھا كهيس اس كے عارض كے مزيدرنگ چرا تا صرف مھنڈی سانس لے کراس کا باز وجھوڑ دیا۔ ناہید نے مجھےدھکادیااور تیزسر گوشی کی۔''اب بھاگ جاؤ۔'' اس دوران شبیراٹھ بیٹھا تھا اور مجھے گالیاں دے ر ہاتھا۔میراوہاںمٹہرنا مناسبنہیںتھا۔بعد میں جو ہوتا سوہوتا ،اس وفت تو مجھے غائب ہو جانا جا ہے تھا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے دروازہ کھولا اوراس مكان ہے دور ہوتا جلا گيا۔

ایک کلی مزا پھر دوسری۔نہ جانے کہاں ایک کتا بیٹا تھا،میرے پیچھے لیکا۔میں ایک دم رکا۔اس کے حملے سے بیخے کے کیے خبیث نے مجھ پر چھلانگ لگا دى هي مين دوقدم ليحي مثااورز ورسے ثا نگ همائي جواس کی کپلی میں لگی۔وہ جیاؤں کرتا ہوا دیوار سے عكرايا\_ميں تيز تيز فقد موں سے چل برا۔اس دوران میں نے اپنی جیب سے حاقو نکال لیا تھا۔ میں نے فلموں ہے متاثر ہوکر جیب میں حاقورکھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ان دنوں نوجوان فلموں سے متاثر ہو کر ہیراٹائل ہیروجیسا بنا لیتے تھے۔ان دنوں میرے ياس جوجا قو تھا وہ جھوٹا ساتھا۔ جائينا کا بنا ہوا'جس سنے وستے یر خوبصور ت نقش ونگار ہے ہوئے تھے۔ چاقو پاس رکھنے کی بیادت اب تک میرے بوصنے لگا۔ میں چونک گیا۔سابیسی عورت کا تھااوروہ ساتھ ہے۔زندگی میں جاتو بدلتے رہے لیکن میہ چوروں کی طرح آگے بڑھ رہی تھی۔ بائیں طرف

بهآخري كلي تقى \_اس وقت بهت

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سعبر ۲۰۱۵ء

Section

نہیں تھی۔انہوں نے خود کوملبوس کرنے میں درنہیں لگائی۔اس وفتت تک میں نے بورڈ تلاش کر کے بلیب روش کردیا۔اب میرے جیران ہونے کی باری تھی۔عورت کی عمر کسی طرح بھی جالیس ہے کم نہیں تھی ہےشک وہ خوش بدن تھی۔اس وفت لڑ کا میری

منت کررہاتھا۔ ''مجھ سے غلطی ہوگئی میں مجبورتھا مجھے معاف کر

عورت کے چہرے پر کوئی پریشانی مہیں تھی۔ ''اچھارشید میں چلتی ہوں'' کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے باہرنکل گئی۔ مجھے کیا کرنا جا ہیے، میں سوچتا ہی رہ گیا۔ میں جاریائی پر بیٹھ گیا اور رشید سے مخاطب

" جاؤ۔ پہلے کمروں کے دروازوں کی کنڈی کھول آؤاور باہروالے دروازے کی کنڈی لگا آنا ، پینش نہ لو، میں کوئی نقصان نہیں پہنچا وَں گا۔' وہ بکھرا بکھراسا باہرنکل گیا۔اس کے واپس آنے تک میں جاریائی پر سیدها ہوکرلیٹ چکا تھا، سردی سے براحال تھا، میں نے رشید کے جاریائی پر بیٹھ جانے کے بعد کہا۔" میں سے سے پہلے چلا جاوں گا۔"

" آپکون ہیں یہاں کیسے؟"اس نے تفر تقراتی ہوئی آواز میں وہ سوال کر دیا جو اے يريثان كررباتها

'' مجھے چھوڑ و۔ بیہ بتاؤیہ عورت کون ہے اورتم مجبور کیوں ہواس کے سامنے؟" میں نے اسے مزید کسلی

ے کیے پریشان نہ ہو میں مسافر ہوں ایک کام ہے آیا تھا، جوہیں ہوا، بعد میں بتا تا ہوں ہے کام آیا تھااور ہاں اگر گھر والوں کی طرف

دروازوں کی طرف بڑھا۔وہ ایک ایک دروازے کے سامنے جاتا تھوڑی در وہاں رکتا پھر دوسرے دروازے کے سامنے جا پہنچتا۔ کھڑے کھڑے میری ٹانگیں جواب دیے گئے تھیں میں بیٹھ گیا۔ کیکن میرے سامنے کا منظر مجھے مجسس میں ڈال رہا تھا، جس سے مجھے اپنی حکن کا ہوش نہ رہا۔اندھیرا تھا بہت غور كرنے يرجھے بمجھآئى كەوەان دردازوں كى كنڈى لگا ر ہاتھا۔ بینو کوئی اور ہی چکرمحسوس ہور ہاتھا۔

لڑکا سب دروازون کی باہر سے کنڈی لگا کراسی كمرے كى طرف بڑھ گيا جھے اپنے اور ناہيد كے آناڑی بن برغصہ آیا ،اب سمجھامحبوبہ کورات کے وقت اگراس کے کھر ملنے جاؤ تو اس کے کیا آ داب ہوتے ہیں۔ مجھے بہاں سے نکل جانا جا ہیے تھا سردی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ویسے تو میں نے کوٹ اور مفکر پہنا ہوا تھا۔ پھر بھی سر دی محسوس ہور ہی تھی۔

کیکن اب مجھے اس کمرے سے دلچیسی پیدا ہو چکی تھی جس میں وہ عورت اور لڑ کا تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکے نے سب دروازے بند کر دیئے تھے اس کیےائے کمرے کا دروازہ بند جیس کیا تھا۔ میں نے دروازہ بڑی احتیاط ہے کھولا اتنی احتیاط سے کہ ذرا بھی آواز پیدانہ ہو میرادل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں دیے قدموں آگے بڑھنے کی بجائے وہیں دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیایہ کمرے میں یوں تو دوحیار پائیاں تھیں کیکن ایک خالی تھی اور دوسری پر دو وجود ایک رضائی کے بنیجے متحرک تھے۔میر بے وجود میں سنسناہٹ بھرتی جلی

80

2011(1)

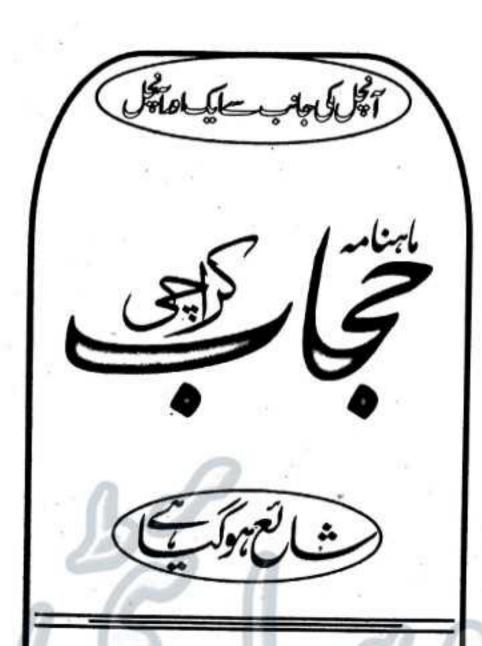

ملک کی مشہور معرد ف قارکاروں کے سلسلے دارناول، نادلت اورافسانوں سے آراست ایک مشہور معرد ف ایک ہی رسالے میں سے آراست ایک ہی رسالے میں سوجود جو آپ کی آسودگی کا باعث بے گا اور وہ صرف '' حجاب'' آج ہی ہاکرے کہ کراپی کا لی بک کرالیں۔



•خوب مورت اشعار منتخب غراول ادرا فتباسات پرمبنی متقل سلیلے

اور بہت کچھ آپ کی پہنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسیبھیقسم کیشکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242 ے کوئی آجائے تو کہد ینامیرادوست ہے۔'' اس نے اثبات میں سر ہلا کر ہو جھا۔'' آپ کا نام۔''اس کی آواز میں ابھی تک بے بھینی تھی ''سکندر۔''اپنانام بتا کر میں نے پھر اپناسوال دہرایااور مزید کہا۔''ہاں اب میرے سوال کا جواب بھی دے دو۔''

اس نے جو کچھ بتایا محضر بیرتھا کہ عورت کا نام صفیہ ہے۔اس کی محلے دار ہے۔اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے۔ ایک بیٹا ہے کین وہ لا ہور میں کام کرتا ہے۔ الیلی رہتی ہے۔رشید کے گھر آنا جانا ہے۔گزشتہ دو ماہ سے رشید کے ساتھے وہ یے تھیل تھیل رہی ہے۔ جہلی مرتبہ رشیداس کے شکنج میں پھنسااس وفت رشید کے سر پر بھی شیطان سوار تھا۔اس کے بعداب اس نے جس رات آنا ہووہ اسے دن کولسی وقت بتا دیتی ہے۔ ایسے ہی وہ ملتے ہیں۔جب وہ خاموش ہوا تو میں مسکرادیا۔ "اچھی جوڑی ہے۔"وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نے اے مزید شرمندہ جبیں کیا اور اینے بارے میں بتانے لگا۔شہر سے بیس کلومیٹر دورجی تی روڈیر جک اکیس میرا گاؤں ہے۔ایف اے تعلیم ہے۔گاؤں کی لڑکی ناہیدجو چوہدری عابد کی بٹی ہے سے محبت کر بیٹھا۔ ہم بھی رانا قیملی سے تعلق رکھتے ہیں کیکن رشتہ دار نہیں ہیں۔ہم غریب ہیں اور وہ امیر\_میرے والدکی پرچون کی دکان ہے گاؤں میں۔ناہیر کے والدز مین وار۔ناہیدائے والدین کی

اکلوتی اولا درمیرے دو بھائی اورایک بہن ہیں۔ میں بےروزگار ہوں۔اب سوچا ہے شہر میں کام تلاش کر لوں میری بات روک کررشید نے کہا۔ ''کام کی آپ فکرنہ کریں میرے والدایک کاشن فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔وہاں آپ کو کام مل

**دسمب**ر ۲۰۱۵ء

81

جائے گا۔''وہ رکا پھرجلدی ہے بولا ،''ہمارے گھر نیندآ گئی۔اپنے گاؤں سے اگلے شاپ پر آنکھ کھلی میں اینے والد کوشہرکام کی تلاش کا کہہ کر گیا تفا۔واپس اعمر میں نے سب گھروالوں کو کام ملنے کی خوشخری سنائی۔ای سب سے زیادہ خوش ہوئیں۔ ما ئیں معمولی بات برخوش ہوجاتیں ہیں۔ مجھے ہیں جنوری کوشمر جاناتھا۔ کم فروری کو پہلا دن ڈیوٹی کا تفارابوكا خيال تفاحسب سابق مين جفوث بول رما ہوں۔میں نے ان سے بحث نہیں کی۔دوسرےون ہے میں نے گھر کے کام کرنے شروع کردیئے۔ منح د کان کی صفائی بھی کر دیتا۔ بھینس کو یانی پلانا ،حیارہ لانا ،وغيره ايسے سب كام كھر والے مطمئن ہوتے طے گئے۔ شام کو میں دوستوں سے ملنے نکل جاتا۔ مجھے بروی شدت سے انظارتھا کہ شہرے کوئی بری خبرائے کی میرے خیال میں شبیر کواچھی خاصی چوٹ لگ می اس لیےان کی طرف سے رومل آنا جا ہے تھا، کین ایسا کچھ ہیں ہوا۔اب گاؤں میں میرے کیے کوئی دلچین نہیں تھی۔ مجھے گاؤں آئے ہوئے چھدن گزر گئے تھے کہنا ہید کی سہیلی نازی مجھ سے ملنے آئی۔ میں دکان پر بیٹا تھا۔ ابو کی طبعیت خراب تھی۔وہ کچھ پریشان تھی . اس کی بات س کر میری پریشانی کتنی برهی میں بیہیں کہوں گا کہاسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ میں ہیں ، میں اپنی پریشانی کو بیان کرسکتا ہوں۔ پہلے نازی کی ''بھائی آپ کو بتا ناتھا کہنا ہید کی منگنی ہو چکی ہے

آدهی رات کیے؟" اب رشید کے لیجے میں اعتاد وہاں سے پھروالیں اینے گاؤں آنام اتھا۔ "ای طرف تو آر ہاہوں۔" بیکہ کرمیں نے اس کے بعدوہ واقعہ بتایا جس وجہ سے میں اب اس کا بن بلايامهمان تفارساري بات س كراس في كهار "اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟" میں نے سوچتے ہوئے کہا۔'' میں اب گاؤں چلا جاؤں گائم میرا یغام کسی طرح ناہید تک پہنچا دینا میں اس سے ملنا حامتاً ہوں۔" اس کے چہرے پر ایک چک پیدا به کام مجھوہوگیا۔'' تسے ہو گیا.....؟"میں نے جیران ہوکر ہو چھا اس نے بتایا کہ وہ صفیہ ہے کہے گا۔ 'صفیه کردے تی اور کسی کوشک بھی نہیں ہوگا۔'' ومري گڏ-'مين خوش ہو گيا۔رشيد بھھ گيا اور لہنے لگا''کیکن اس کی شرط ماننا پڑے گئی۔'' " پہلے بھی تو مان رہے تھے ایک گناہ اور سہی۔ ہم دونوں مسکرا دیئے۔اس کے بعد ہم باتیں کرتے رہے بہت ہی کم وفت میں رشید میرادوست بنا۔میں نے جانے سے پہلے اسے پھریاد ولایا کہ میں ناہیدے ملنا جا ہتا ہوں اور ہاں نمیرے کام کے متعلق بھی اپنے والدے بات کر لینا۔'' "کل کرلوں گا۔" "اچھامیں چلتا ہوں۔" پھرمیں نے حساب کر خبرس لیس جو مجھےوہ اس دن بتانے آئی تھی کے بتایا۔'' میں دس دن بعد جمعہ کی شام کوآ وٰں گا''وہ مجھے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا۔ مبح ہوگئ تھی میں جلد ہی اڈے پر بہنچ گیا۔ دس ہے میں اینے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔شہر میں چوہیں تھنٹے گزار يتهكاوث سےميرابراحال تھا۔بس ميں بيٹھتے ہی 82

مسمينر ۱۵مم



" كہاں ....كس ہے .... تم كوكس نے بتايا؟" میں نے ایک ساتھ یو چھاتواس نے بتایا۔ "کل ناہید اور اس کے تایا جان آئے تھے گاؤں میں اور ناہیر کی منتنی اس کے خالہ زاد سے ہوئی ہے جو لاہور میں رہتے ہیں۔چند مہمان آئے تصے میں نے سنا ہے اس کی جلد شِیادی بھی کر دی جائے گئی کڑے نے باہر جانا ہے۔ منگی کے بعد شام کو ناہید اینے تایا کے ساتھ ہی واپس شہر چلی م م مجھے بھی وہ سرسری بی ملی جیسے اس پر دباؤ ہواور میں میں مجھے بھی وہ سرسری بی ملی جیسے اس پر دباؤ ہواور وہ مجبور ہواس نے مجھے کہا کہ سکندر سے کہدوینا، مجھے بھول جائے اور ملنے کی بالکل کوشش نہ کرے۔ ناہید نے نازی کو بیتھی بتایا کہ سکندر مجھے شہر میں ملنے آیا تھا اس کیلڑائی شبیر سے ہوگئے تھی شبیر کی ایک آئکھ ضائع ہولئی ہے۔انہوں نے ناہید کے والدین سےمل کر فیصلہ کیا ہے کہ ناہید کی شادی جلداور خاموشی ہے کر دی جائے۔ نازی سے مجھے احتیاط سے رہنے کی تصیحت کی اور بتایا کہنا ہید کے کزن تو آ ہے ہدلہ لینا جائے تھے خالہ رقیہ (ناہید کی والدہ) نے ان کی منت کی کہاس ہے ان کی بدنا می ہوگی اور اگراڑ کے والوں تک بیہ بات پہنچ گئی تو کڑ کی کی شادی میں ركاوي بن سكتي ہے۔اس كيے آپ سے بدلدانہوں نے وقتی طور پر لینسل کر دیا ہے جب ناہید کی شادی ہوجائے کی تو آپ ہے یو چھاجائے گا۔ نازی توبیسب مجھے بتا کر چلی گئی۔میرے لیے بیسب ایک بم دھاکے سے کم تہیں تھا۔ مجھے این خواب و خواہشات بھرتے ہوئے تحسوس ہوئے۔کافی دیر تک تو میں نے خیالی میں ہیضا

3 — Seellon

er-10

فیملی جائے گی۔''ناہیدنے میرے نام ایک مختضر خط لکھا تھا جورشید نے مجھے تھایا تو میں نے فورا کھول لیا۔اس میں وہی سب باتنیں تھیں جوایسے موقع پر لکھی جاتیں ہیں۔''میں مجبور ہوں ہم مل نہیں سکتے ہم مجھے بھولِ جانا ، تیری یاداب ساری زندگی میرے ساتھ رہے کی میں تم سے بہت پیار کرتی ہون، ہارا ملنانصيب مين جيس تفا-اس خط مين ني بات سيھي كه " آنٹی صفیہ سے بات ہوئی ہے میں ان کے کھر آپ سے ملنے آوں گی۔"میرے ساتھ ساتھ رشید بھی خط کو پڑھ رہا تھا۔ہم دونوں نے ایک دوسرے ک طریف دیکھا۔رشیدنے کہا۔

"مکمل پڑھلو پھر بات کرتے ہیں۔"میں نے باقى خط پڑھا لکھا تھا ہمارى ملاقات كالسى كوعلم نہيں ہونا جاہیے۔ میں صرف ایک بارتم سے ملوں کی اس کے بغد مجھے بالکل بھول جانا وغیرہ وغیرہ خط تہہ کر کے میں نے جیب میں رکھااور رشید کی طرف و یکھا۔ میری آنکھوں میں سوال ہو گا جواس نے پڑھ لیا

اورجواب میں کہا۔ ''صفیہ کے گھر آپ نے اسکیے جانا ہے وہاں صرف صفیہ ہوگی دان کے کسی وقت ناہید وہاں آپ سے ملنے آ جائے گی۔ "میں نے جوش سے رشید کا ہاتھود بایا۔

"اس آخری ملاقات کو میں یاد گار بنا لوں گا ۔''اس کے خط سے لگتا ہے یا تو وہ بہت مجبور ہوگئ ہے یا سب ڈرامہ کررہی ہے۔اگراسےاس شادی سے

باقی حیارون بری بے چینی سے گزارے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ناہید کو بھگا لے جانے کے سوا کوئی راستہبیں ہے۔ میں تیاری میں لگ گیا اور وعدے کے مطابق شہرآ گیا۔سب سے پہلے میں رشید کے یاس پہنچا۔اس نے اپنے والدسے بات کر لی تھی اور اس کے والدنے کہاتھا کہ جیسے ہی سکندرآئے اے فیکٹری جیج دینا۔شہر سے تین کلومیٹر دور فیکٹری تھی۔ صفیہ نے ابھی تک رشید کو کوئی جواب مہیں دیا تھا۔ میں نے رشید کو بتایا کہ نامید کی منکنی ہو چی ہے اورجلد ہی شادی کردی جائے گی میں نے اسے مزید

'یارتم صفیہ سے مجھے ملوا دو میں اس کی منت کر لیتا ہو۔' میں نے التجا آمیز کہے سے کہا۔ میرے لهج میں جانے کیاتھا کہرشید نے فورا کہا۔ " بہیں بہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آج صفیہ ہے مل لیتا ہوں اسے بتا دیتا ہوں۔''میں نے کچھ کہنے کے لب کھو لے اور پھر خود ہی بند کر کیے وہ کہدر ہاتھااب بیہ یادنہیں کہ کتنے لب کھولے تھے بنداس کیے کیے کہ رشید کہہ رہا تھا''تم فیکٹری جاؤ وہاں ابو سے ملو اور کام پرلگ جاد۔ میں خودتم سے وہاں آ کر ملوں گا۔'اس کے بعدادھرادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔کھانا ان کے گھرسے کھایا اوراس کے بتائے اوریس پرشام کوجا پہنچا۔ دوسرادن میری ڈیوٹی كاببلادن تقار مجصشدت مصرشيدكاا تظارتهاليكن وہ اس سے اگلے دن آیا۔ میں نے جب اسے دیکھا

ئے کی اس کے ساتھ تایا کی ساری

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

" پتا ہے آپ کی اس ملاقات کے لیے مجھے کتنی قربانی دین پڑے گی۔' ہم دونوں مسکراتے چلے

اس رات مجھے اپنا بچپن یاد آیا جو نامیر کے سِاتھ ساتھ جوانی میں بدل گیا تھا۔ مجھے گورنمنٹ اسکول يادآ ياجهال مين جمأعت يتجم مين تقارجب ناهيدووم میں تھی ،اسکول تو بوائز کے کیے تھا وہاں بچیاں بھی پڑھتی تھیں۔لڑکیوں کے لیےان دنوں الگ اسکول نہیں بنا تھا۔اس کے علاوہ میری ملاقات مسجد میں ناہید سے ہوئی جہاں ہم دنوں نے قرآن یڑھا۔ کتنے اچھے تھے وہ دن ایک دوسرے کے کھ آنے جانے برکوئی پابندی تہیں تھی،نازی کا بھائی نديم ميرا كلاس فيلوتها ، جماعت عشم ميں ہم ايك ساتھ دوسرے گاؤں پڑھنے جانے لگے، دوسرے گاؤں میں لڑکیاں بھی جایا کرتیں۔اس گاؤں میں گرلز ہائی اسکول تھااور بوائز کا بھی ہائی اسکول تھا۔ ہر روز صبح صبح میں ندیم کو لینے اس کے گھر جاتا تو ناہید ہے بھی ملاقات ہوجاتی۔ دوسال بعد ناہید ، نازی ،میری بہن صغرابھی اپنی سہلیوں کے ساتھ دوسرے گاؤں جانے لگی۔انہی دنوں ہماری محبت بڑھی،ایک دوسرے کو درجنول محبت نامے لکھے سیکروں چھوٹی حیطوئی ملاقاتوں نے محبت کو عشقِ میں بدلاء عمریں برهیں تو یابندیاں لگنا شروع ہو کنیں۔گاؤں میں ماری محبت کے چرہے ہوئے تو نامید پر پابندیاں سخت کر دی کنئیں۔ایسے ہی میں نے ایف اے اور ناہید نے میٹرک کر لیا۔اب ہمارا آپس میں ملنا سپہلی محبت تھی ،ایسے کافی وفت گزر گیا آخر صفیہ نے مشکل تر کردیا گیا ،کئی بار ناہید نے اپنی امی سے مار ہم کوڈسٹر ب کیا۔ کھائی اور میں نے اپنے اہا جان سے مرمت "جھوڑو ان باتوں کو اور رونے دھونے کو" ردھی۔ وہ منحوں دن آیا جب ہم دونوں ناہید کے گھر یا تو بھاگ جاؤ۔اتنی ہمت نہیں تو ان کمحات کو یادگار

ے پیچھے بیٹھے مستقبل کے حسین ورنگیں سینے دیکھ رہے بنصے تو ظالم ساج نے ان کو توڑ دیا۔ یعنی بکڑ لیا۔ نظالم ساج کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہرصاحب عشق اسے سمجھتا ہے۔اس کے دو ماہ بعذایک بارہم کھیتوں میں پکڑے گئے تو ناہید کواس

کےوالدین نے شہر طیح دیا۔ اب ووصرف چنددن بعد پرائی ہونے جارہی تھی اور میں کیچھ بھی نہیں کرسکتا تھا۔اس کی وجہ سیھی کہوہ میرے ساتھ بھاگنے کے لیے بالکل تیار مہیں تھی۔اس نے آخری خط میں لکھا تھا میں تم سے آخری بار ملنے آ رہی ہوں۔ آخر وہ دن بھی آیا جب میں آخری بار ناہیر ہے ملنے صفیہ کے کھر جا پہنچا۔دن کا ایک بج رہا ہوگا۔ میں صفیہ کے گھر ایک اندورتی کمرے میں بیٹھادھڑ کتے دل کے ساتھ اس كا انظار كرربا تقاميس في فيصله كرليا تقامحبت میری ہے تو اس سے سہاگ رات تہیں منا سکا تو سہاگ دن ضرور مناؤں گا۔ میں نے ویے لفظوں سے صفیہ سے بھی کہدیا۔اس بے بروائی سے کہا۔ " مجھے کیا امیں تو تم کو یہاں چھوڑ کر باہر چلی جاول گی کیکن جو بھی کرنا ہوجلد ہی کر لینا۔" آخرتھا جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا۔وہ شاہ کار صفیہ کی موجودگی میں ہی روتا ہوا میرے گلے آ لگا۔وہی باتیں ،وہ ہی آہیں،سسکیاں ،آنسو، مجبوریاں جو جدائی سے پہلے آخری ملاقات میں ہوسکتی تھیں ،اس دن ناہیدیئے ساتھ میں بھی جی بھر کے رویا۔میری

روائی۔ پابندیاں بڑھیں تو روممل میں محبت بھی صفیہ نے مزید کہا۔''اب کوئی فائدہ نہیں ایسی ہاتوں کا

کی۔میں اس کا وزن سنجال نہ سکا۔دھڑ کتے دل ہے میں نے اس کے جسم کو جاریائی پرمنتقل کیا۔وہ بے ہوش ہو چکی تھی اسی وقت ایک دھاکے سے دروازہ کھلا۔ اندرآنے والوں میں سے ایک تو غفور تھا دواس کے ساتھی اور تھے میں ان کو پہچان نہ سکا۔ " مار دواس کتے کو ..... ' غفور دہاڑ ااور وہ دونوں مجھ پر مل پڑے۔اب آپ سے کیا پردہ پہلے تو میں نے مزاحمت کی اور ان دونوں کو دو تین کھوکریں لگانے میں کامیاب بھی ہوا ایک کو میں نے مکر ماری وہ دیوار سے جانگرایا۔ میں اس کے پیچھے ہی تھا۔اس کے بال پکڑ کر میں نے اس کا سر دوبارہ د بوار پر مارا۔اس وفت تک دوسرے نے میری ٹا نگ طینج لی۔میں اپنا توازن برقر ارندر کھ سکا۔میں نیچے کرااور پھر اٹھ نہ سکا۔ایک میرے سینے پر چڑھ بیٹھا۔وہ میرے منہ کونشانہ بنار ہاتھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے اس کے حملے رو کنے کی ناکام کوشش کررہا تھا۔ناکام كوشش سے آ يے مجھاتو كئے ہوں گے۔دوسرے نے نسی ڈنڈے سے میری ٹانگوں پرضرب لگائی۔درد سے میں بلبلا اٹھا۔ میں نے بوری طافت صرف کی اورای وحثی کے نیچے سے نکل گیا۔ میں نے کوشش کی کلین کھڑا نہ ہو سکا۔اصل میں انہوں نے کھڑاہونے ہی نہیں دیا۔پھر وہ مارتے جلے گئے۔انہوں نے جی بھر کرمیری پٹائی کی۔میں نے د یکھا کہ عفور اس دوران ناہید کو ہوش میں لے آیا تھا۔اوراس کا باز و پکڑے باہر لے گیا تھا۔صفیہ مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ جب وہ دونوں مجھے مار مار کرتھک کئے تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے سب کچھ گھومتا ہوامحسوں ہور ہاتھا۔ آنکھوں کے آ گے اندھیرا چھار ہا

انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کومیری پشت پر

بناؤ، پھولوں کی ہاتیں کرو پیار کی ہاتیں کرو، بلکہ پیار کرو۔ "میں نے اسے ہازوں میں لے لیاای وقت صفیہ کمرے سے ہاہرنکل گئی اور ہاہر سے دروازہ بندکر دیا۔وہ کسمسائی تو میں نے اسے مزید زور سے خود سے لگالیا۔ "ایک منٹ جھوڑو مجھے۔"یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے خود کوالگ کیا۔ میں نے بازوں کا حصار ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں لیٹا ہوا تھا کہ وہ مجھ برآ گری۔

''سکندر''وہ ہولے سے پکاری۔ ''ناہیدمیری جان ''میں نے کیکیاتی آواز میں

ہی '' مجھے بازوں میں لے کر مار دو ۔''اس نے تیز ہوتی سانسوں میں کہا۔

ہم نے خود کو شعلوں کے حوالے کر دیا۔ پہلے سانسیں ناہموارہوئی۔اس کی سانسیں تیزی سے جلنے گئی تھیں میرا حال بھی ایسا ہی تھا۔طوفان اتراتو ہم کو ہوش آیا۔اس کی آنکھول میں خمار تھا۔ چہرے پر شرمیلی مسکرا ہد۔اس نے کرسی سے لباس اٹھا کر پہنا۔وہ ایک بار پھر گلے آگی۔میرے دل میں سکون اتر تا چلا گیا۔اس ملاقات کا نشہ میری رگ میں رگ میں اتر گیا۔ وقت گزرتا گیا ہم با تیں کرتے رگ میں اتر گیا۔ وقت گزرتا گیا ہم با تیں کرتے رگ

ہم اس وفت چونے جب باہر سے صفیہ کی کسی ہم اس وفت چونے جب باہر سے صفیہ کی کسی سے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ آواز بلند ہونے لگی۔ وہ کسی کواندرآنے سے روک رہی تھی۔

''ہٹ کتیا تم سے تو میں بعد میں بوجھ لول گا۔''ایسے لگا جیسے صفیہ کودھ کا دیا گیا ہو۔ نا ہید کا رنگ اڑگیا۔

'''بھائی غفور۔''بس وہ اتنا ہی کہہسکی۔وہ وفت تک میرے بازوں میں تھی۔وہ ایک طرف لڑھک

PAKSOCIETY1

یادیں + یہی بس مشکل ہے بھولی جانا انسان کے بس میں ہیں جو حاوثہ ایک دفعہ کز رجائے وہ یاد بن کے بار بارگزرتا ہے۔ بھولنے کی کوشش ہی اسپے زندہ رہتی ہے انسان ظالم کومعاف کرسکتا ہے کیکن اس کے ظلم کونہیں بھول سکتا' بھول جانا انسان کے اختیار میں نہیں۔ + موسم گزر جاتا ہے مگر یاد نہیں گزرتی مرحوم زمانوں کی یاد مرحوم نہیں ہوتی۔ پرانے چہرے نئے چہروں میں نظر آنا شروع ہوجاتے ہیں۔ برانے کم نے کم میں شامل نظرا تے ہیں۔ پرانی یادئی زندگی کے ساتھ چلتی ہے تہہ درتہہ یا دانسان کے اندر ہمیشہ محفوظ رہتی ہے یا د ہے نجات کی کوشش دلدل سے نجات کی کوشش کی طرح رائیگاں جاتی ہے۔ (واصف علی واصف کی ستاب ''دل دریا مندر'' ہے اقتباس)

نورالدين.....كراچى

کا گلاس بھرا،اس دفت تک میں اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر چکا تھا ،تکیہ سے ٹیک لگا کر میں نے پانی پیا میرے سرمیں بدستوردھا کے ہورہے تھے۔نرس کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آیا۔میرے پوچھنے برڈاکٹر نے بتایا۔

'' تم اسپتال کے باہر رات کو دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ایک مریض کا تیماردار کسی ضرورت سے ادھر گیا تو علم ہوا تم بے ہوش تھے۔سارے جسم پرالیمی چوٹیس ہیں جیسےتم کو مارا پیٹا گیا ہو۔ہم نے پولیس کواطلاع کر دی ہے وہ آنے ہی والی ہوگی۔' ڈاکٹر نے پولیس کا نام لیا تو میری روح فنا ہوگئ۔ مجھے غفور یاد آیالیکن میں جیپ نائلون کی رسی ہے باندھا۔جو انہوں نے ایک چار پائی ہے نکالی تھی ،میرے سر میں ہے پناہ دردہو رہاتھا، بلکہ کہنا چاہے دردہ ہے پھٹا جار ہاتھا۔میرے دل چاہتا تھا کہ ہے ہوش ہو جاؤں۔اتی مارکھانے کے بعدجسم کا جوڑ جوڑ دکھرہا تھا اور درد سے نجات ہے ہوشی میں ہی ممکن تھی ،موت کے خوف نے مجھے ہوشی میں ہی ممکن تھی ،موت کے خوف نے مجھے سامنے خودکومرتا ہواد کھنا چاہتا ہو۔ مجھے اس کی امیدتو سامنے خودکومرتا ہواد کھنا چاہتا ہو۔ مجھے اس کی امیدتو میرے پاؤں بھی باندھ دیئے۔اب تک جوامیدتھی میرے پاؤں بھی باندھ دیئے۔اب تک جوامیدتھی میرے پاؤں بھی جاؤں یا فرار ہو جاؤں ،وہ دم توڑگی میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ کے ساتھ ہی میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ کے ساتھ ہی میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ گیا اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔

''ٹھیک ہوں مجھے پیاس گلی ہے۔'' ''احپھا۔'' کہہ کراس نے دوسرامریض جو کہایک زھا آدمی تھا کے پاس پڑے ہوئے جگ سے پانی

87

تھا۔ مجھےا پی موت سامنے نظر آرہی تھی نہیں غفور کی منتیں کرنے لگا۔وہ کہنے لگا۔

"تم میری بہن سے عشق کرتے ہواب موت تمہارامقدرہے۔ تم تو کہا کرتے تھے ناہیدکو کہ ساری دنیا سے تکرا جاؤ گئے اس کے لیے۔موت کو مگلے لگا لوگے۔''میریےجسم پر پسینہ بہنےلگا،میراد ماغ گھوم ر ہاتھا،میرے آگر دونوں سیاہیوں نے ہاتھ نہ پکڑے ہوتے تو میں عفور کے یاؤں پڑھا تا۔اسی وفت عفور نے گولی چلادی جومیرے سینے پر لگی۔ میری چیخ نکل كئي۔اس كے ساتھ ہى ميرى آئكھ كھل كى۔ميں اسپتال میں لیٹا ہوا تھااور میرے اوپر رشید جھکا ہوا تھا۔میراجسم کینے سے بھیگا ہوا تھا۔ایے حواس میں واليسآن ميل مجھے چندمن لگے

"تم كب آئے ـ" ميں نے رشيد سے يو چھا ''ابھی تھوڑی در پہلے اب تمہاری طبعیت کیسی ے ۔'' میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہواتھا۔اس کے بعد میں نے کہا۔

'' مجھےاسپتال سے لے چلو۔'' ''کہاں لےچلوں۔'

" فیکٹری مناسب رہے گی۔" ''چلوٹھیک ہے۔''اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا اوررشیدمیرابازو پکڑیے اسپتال نے نکل آیا۔میری سانس پھول رہی تھی گلی کی نکڑ سے تا نگہ ل گیا۔ رشید نے اسے سہیل کاٹن فیکٹری جانے کا کہا۔اس نے ہیں رویے مانکے جوعام حالت میں بہت زیادہ

ر ہاتھوڑی در وہ مبرید باتیں کرتار ہاجو میں بے توجہی ئے سنتار ہا۔ مجھے انجکشن لگایا گیا اور چند گولیاں دی تکئیں جو میں نے پھا نک لیں۔اس کے بعدوہ مجھ ہے آ گے والے مریض کے پاس جا پہنچا۔ میں صبر سے لیٹا اے دیکھتا رہااور ناہید سے ہونے والی آخری ملاقات کے رنگین وسٹگین کمحات کے باریے میں سوچتار ہاغفور کمپنی نے اچھی خاصی میری ٹھکائی کی تھی کیکن میرے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا ،ویسے جسم پھوڑ ہے کی طرح د کھر ہاتھا۔ بڑی دہر تک میں وہاں لیٹا مخصندی سائسیں لیتارہا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گی۔ میں اسپتال کے بستر پر لیٹا ہواتھا کہ پولیس آ گئی اور مجھے اٹھا کر لے گئی ،انہوں نے مجھے حوالات میں بند کر دیا ، میں وہاں بھوکا پیاسا قیدرہا ،دن گزرا ،رات آ دھی ہے زیادہ گزر گئی تھی جب غفور آیا ،اس کے ساتھ دوسیاہی اور تھے۔انہوں نے مجھے حوالات ے نکال کرایک جیب میں زبردستی بٹھایا اورشہر سے باہر لے گئے۔اس دوران میں نے بہت مزاحمت کی کیکن انہوں نے میری ایک نہ چلنے دی ہشہر سے باہر ہارے ہی گاؤں کی طرف جانے والی سڑک بر کافی آ گے لے جا کرایک جگہ انہوں نے مجھے جیبے سے تھینچ کرنکالا اور کھیتوں کی طرف لے چلے یخفوران کے آگے آگے چل رہا تھا اور باقی اس کے پیچھے پیچھے جنہوں نے مجھے اٹھایا ہوا تھا۔ ایک نے میری ٹائلیں کپڑر کھی تھیں دوسرے نے بازؤں سے۔جس جگہ جا کرانہوں نے مجھےزمین پریھینکا میں اس جگہ کود مکھ

PAKSOCIETY1

1-10

کا کہہ کر چلا گیا۔ میں اپنے جسم پرزخم کے نیثان ویکھنا حابتا تھا۔جو ناہیر سے آخری ملاقات کی یاد گار تص\_ساراجهم بي سوجا بواتها\_

دوسرے دن مجمع میں نے نہا کر دوسرے کپڑے پہنے اور کیٹ گیا۔اب کچھ دماغ کام کرنے لگا۔ ناہید کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔صفیہ کی بھی مجھے فکر ہوئی \_سوال بیبھی تھا کہوہ مجھےحوالات میں بھی بند كريكتے بتھے اور جان ہے بھی ماریکتے تھے نہیں وہ جان سے نہیں مار سکتے تھے کیونکہ رشید ،صفیہ کومیرے بارے میں علم تھااور پھرنا ہید کو بھی۔ ہونہہ۔ میں نے سوحا۔ مجھےوہ اسپتال کے سامنے پھینک کر <u>جلے گئے</u> تصاب مجھے کیا کرنا جا ہے؟ بیسب سے اہم سوال تھا جب کوئی جواب نہ ملا اور سوچ سوچ کر سر کا درد برا ھا گیا تو میں نے خود کو نیند کے حوالے کر دیا۔

شام كوآ تكه كلي اب جسم مين دردكم هو گيا تفارسارا ون رشید جیس آیا لیکن شام کوآ گیا۔ میں اس کے ساتھ کلینک گیا۔ دوالی مکھانا کھایا۔ اب مجھے کیا کرنا عاہے۔ بیس فروري کونا ہيد کی شادي تھی۔ صرف پانچ دن بعد\_ا گرزند کی قلم ہوئی اور میں قلمی ہیروہوتا تو پیہ شِادى رو كنا كوئى مشكل نه ہوتى حقیقی زندگی میں ایسا ممکن جیس تھا۔ اپنی بے بھی پر سوائے رونے کے کیا ہوسکتا تھا۔سواس رات میں جی بھر کر رویا۔رونے ہے مقدر کہاں بدلتے ہیں۔ مجھے مایوی نے کھیر لیا۔اب کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ایسے ہی دو دن گزر گئے میں نے کام سے چھٹی کر لی تھی اوررشید کے والد اقبال احمد سے حساب لے کر دینے کا کہدویا۔اس شام مجھے میری تنخواہ مل گئی۔ بیدرات میں نے ای فیکٹری میں گزاری دوسری صبح گاؤں واپس آگیا۔ آخروه دن بھی آن پہنچا جس دن ناہید کی بارات آئی میں کمرے میں لیٹا آئی ہے کبی پر ماتم کرتا

ر ہا۔شام تک بخار نے آن کھیرا یہ بھی اچھا ہوا۔اب امی ،ابو ،بہن صغرا، بھائی میری خبر گیری کرنے کے۔ تنہانہیں رہا تو اس کاعم کم رہا۔ وقت ہرزخم کا مرہم ہے وقت گزرتا چلا گیا۔ایک ہفتے بعدرشید مجھ سے ملنے آیا میں نے اس سے سب سے پہلے صفیہ کا

''وہ ٹھیک ہے،اس کووارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔'' وہ بڑی دریتک میری نا کام محبت پرافسوس کرتا ر ہا۔شام کووا پس چلا گیا۔

شادی کے بعد ناہیر سے درجنوں بار ملاقات ہوئی کیکن بیہ ملاقاتیں کسی خاندان کی شادی پر یا وفات پر ہوئیں۔اس کا روبیاایا تھا جیسے وہ میری محبت کو بھول چکی ہے اس کا چبرہ بھی سیاف رہتا۔ میں نے بھی بھی اس سے الیمی کوئی بات نہ کی۔میں روز گار کے سلسلے میں کوئٹہ چلا گیا۔ آج اس بات کو بائیس برس گزر گئے جب میں نے ایک شادی کی تقریب میں شبیر کو دیکھا جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔اس کہائی کے بہت سے

چندایک ہی زندہ ہیں۔ان میں سے ایک تورشیدے سِال جھے ماہ بعد ہماری ملاقات ہوئی رہی ہے۔ بھی بھی ہم بھولی محبت کو یاد کر کے ہنس کیتے ہیں بھی اداس ہو لیتے ہیں۔

كرداراب اس دنيات رخصت ہو چکے ہیں صرف



بر ۱۰۱۵ء

## آخري قسط قلندر ذات امجد جاويد

قلندر دو طرح کے ہوتے ہیں ایك وہ جو شكر گزارى کے اعلیٰ ترین مقام تك پہنچ كر قرب اليئ حاصل كرنے ميں كامياب ہوجاتے ہيں۔ رب تعالیٰ بھی ان کی خواہش کو رد نہیں کرتا۔ دوسرے وہ جو ذات کے قلندر ہوتے ہیں۔ ان کا پیشہ بندر' ریچہ اور کتے نچانا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایك ایسے مرد آہن كى ہے جو ذات كا قلندر تھا۔ اس نے ان لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچایا جو اپنے تئیں دنیا تسخیر کرنے کی دھن میں انسانیت کے دشمن بن گئے تھے۔ انسانی صلاحیتوں کی ان رسائیوں کی داستان جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے اور فکر حیران۔ اس داستان کی انفرادیت کی گواہی آپ خود دیں گے۔ کیونکہ یہ محض خامه فرسائی نہیں مقاصد کا تعین بھی کرتی ہے۔





بالکل واضح ہے کہ انسان کا تعلق اس زمین ہی ہے ہیں بلکہ اس پوری کا منات سے جڑا ہوا ہے۔ جیے معمولی مثال کہ چاندنی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سورج کی روشی کے ساتھ انسان کا پورا پوراتعلق ہے۔ پوری کا منات ایک قوت کی مانند ہے، جس سے انسان جب چا ہے ، مرکی اور غیر مرکی دونوں سے فائدہ انسان جب چا ہے ، مرکی اور غیر مرکی دونوں سے فائدہ اٹھائے۔ بیانسان پر مخصر ہے۔

ایک بات اور ، جیسے انسان وطوب میں رہے یا چھاؤں میں آ جائے بیاس کا اختیار ہے۔دھوپ سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، بیرانسان کے اختیار میں ہے۔ای طرح کوئی مرئی یاغیر مرئی قو توں کے ساتھ جر جائے البیں سخیر کرے یا البیں سخیر کرنے کی صلاحیت بیدا کرلے یا دلچیں ہی نہ لے، بیانسان پر منحصر ہے۔ کیکن ربط اور تعلق ہونا، پر حقیقت ہے۔ میں جس وقت بللہ جو گیاں پر موجود تھا،اس وقت میرے اندر کی ہلچل نے مجھے اپنے اندر کسی قوت کا احساس دلا دیا تھا۔میرے دماغ میں بیہ بات پورے یقین کے ساتھ القاہو کئی کہ یہاں کچھے ہے۔وہ قوت كيا ٢٠ اس كالمجھے ادراك تہيں تھا، ليكن كسى قوت كالوراليتين مجھے ہو چكا تھا۔ ميں اندھيرے ميں ديكھ رہاتھا۔آئکھیں کی حد تک اندھرے کی عادی ہوچکی تھیں۔ میں نے محسوں کیا کہ میں کسی او کی جگہ پر کھڑا ہوں۔ دور کہیں وادی میں بری محدود سی روشنیاں جھمگارہی ہیں۔بلاشبہوماں زندگی کے آثار تصے بھی فرخ نے کہا۔

"میں تو وہی جانتا ہوں نا جوتم جانتے ہو؟ یہاں کے بارے میں تہہیں ہی پت ہے۔" میں نے جواب میں کہا تو وہ بولا۔

"يہال قريب ہى ايك ريسٹ ہاؤس ہے وہاں

میں نے کھڑے ہوکراپنے اردگردد میصنے کی کوشش ک لیکن مجھے سوائے اندھیرے کے پچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔اس حقیقت کا مجھے علم تھا کہانسانی جسم سے تكلنے والى شعاعيں نەصرف اپنااثر ركھتى ہيں، بلكه وهمل اورردهمل كالجفي احساس ديتي بين ايك بار مجھے اروند سنگھ یونہی معلومات کے لیے بتاریا تھا کہ پورٹ اور امر یکامیں غیرمرئی مخلوق پر با قاعدہ تحقیق ہور ہی ہے۔ کسی الی مخلوق کے بارے میں شواہد اور حقائق جمع كرنے كى كوشش كى جارى ہے جومخلوق دكھائى تونہيں دیتی کلین اس کے بارے نیں شواہد موجود ہیں۔ جنوبی ایشاء میں بھوت پریت ، ارواح ، کے بارے میں بروی کہانیاں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ دیو مالائی كهانيون ادربعض مذاهب مين اس كايوراوجود سليم كرليا گیا ہے۔ جو کی ہو پایو کی ،ان کا نظریہ جو بھی ہو،کیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمان صوفیاء نے مشاہرات کئے ہیں۔وہ ان مشاہرات میں کیا د يھے ہيں، انہيں كون سااور كيساجهان دكھائى ديتاہے، وہ کہاں کا مشاہرہ کرتے ہیں؟

ان سب باتوں سے قطع نظر، یہ حقیقت ہے کہ یہ مشاہدہ دوطرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جودکھایا جاتا ہے۔
اس کی حقیقت یوں بیان کی جاسکتی ہے کہ دیکھنے والا یہ خواہش کرتا ہے کہ اس نے مشاہدہ کرنا ہے، اب اسے کیا دکھایا جائے ، یہ دیکھنے والے کی حیثیت اور مقام کیا دکھایا جاتا ہے۔ اسے کس جہان کی سرجوتی ہے، یہ مالک کی مرضی۔ دوسرا یہ کہ اچا تک سرجوتی ہے، یہ مالک کی مرضی۔ دوسرا یہ کہ اچا تک سرجوتی ہے وگئی منظر یا کوئی حقیقت سرجوتی ہے اور مقابدہ کرتا ہے اور شہادت دیتا ہے کہ انسان ہی ہے جو یہ سب دیکھ رہا ہے اور بیانسانوں پر ہی راز کھل رہے ہیں۔
مشاہدات کی اس ساری حقیقت میں ایک بات مشاہدات کی اس ساری حقیقت میں ایک بات

रमंगीका

ٹاپ بیک میں ڈال رہاتھا کہاس نے بوچھا۔ "باہر کیوں آ گئے؟" "يبال كوئى تېيى ہے۔"ميں نے كہا۔ "ہوسکتا ہے، کوئی ہماری آمد کا احساس کرکے حصی گیاہو۔'اس نے رائے دی تو میں نے یو چھا۔ "ليپ ٹاپ کوہاتھ لگا کرد يکھاتم نے؟" ونہیں تو .... "اس نے تیزی سے جواب دیا۔ "وہ بالكل محندا ہے۔اگر كوئى وہاں ہوتا اور ہمين و مکھ کریہاں ہے جاتاتو پیضرور ساتھ لے کرجاتا۔ اتنی در بھی نہیں ہوئی کہ ہم اس کی سرسراہٹ بھی نہ س سکتے۔اصل بات سے کہ کوئی یہاں پر ہے اور وہ اس وقت ریسٹ ہاؤس میں ہیں ہے۔ "تو پر ہمیں مخاط ہوجانا جائے۔"اس نے تیزی ہے کہااور ارد کردد مکھنے لگا۔ تب میں نے خود میں بے چینی محسوس کی۔ میں بھی ارد کردد یکھنے لگا۔ مجھے لگا کہ بے چینی کی بیلہرایک طرف ہے آرہی ہے۔ میں نے اس طرف اشارہ کرکے ہو چھا۔ "ال طرف كياب؟" "ادھروہی ہندوں کے برانے مندر، جواب کھنڈر بن ڪي ٻين "فرخ نے بتايا۔ ''اس طرف چلو'' میں نے کہ اور قدم بروھا دیئے۔ بچھے ہیں پہۃ اندھیرے میں فرخ کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے۔ بله جوگیاں پر بیمندر کہاں سے کہاں تک تھلے ہوں گے۔ان کا اجاطہ کتناہوگا، میں نہیں جانتا تھا کیکن ٹارچ کی محدود روش میں جارے سامنے مجھولے حچوٹے سے مینار تھے ، جن کے درمیان میں سے سٹرھیاں چڑھ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے اس سڑھی لہ کر میں نے لیب ٹاپ اٹھایا اور باہر پرقدم رکھا۔ مجھے ایک لحد کے لیے جھٹکا سالگا،جسے کو کی

دھكادے۔ ميں تھنگ گيا۔ بلاشيدوماں ان ديكھا حصار

جلتے ہیں، کیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ ممکن ہےان ئےساتھ کوئی سیکورنی ....." "بستم چلے آؤ۔" میں نے کہا اوراس کے ساتھ چل پڑا۔

ہارا زُخ اُسی ریسٹ ہاؤس کی جانب تھا،جس کے بارے میں فرخ نے بتایا تھا۔ ہم مختاط قدموں ے آگے بڑھتے چلے جارے تھے فرخ میرے آگے تھا اور ہم چڑھائی چڑھتے چلے جارہے تھے۔ یہاں تک کہ کھر دری می زمین والی بہاڑی برآ گئے۔ فرخ نے ٹارچ کی روشنی سامنے کی جانب لہرائی تو سامنے ریسٹ ہاؤیں تھا۔ تکوئی حصت اور کم اونجائی کی یہ ہال نما عمارت تھی۔ ہم اس کے دروازے برآن ہنچے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو کورو<u>ہے</u> ہوئے ایک دم سے اندر چلے گئے۔ وہال کونی جیس تھا۔ وہاں روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں سارے کمرے کودیکھا۔ پھرا گلے کمرے میں گئے تو بیز کے پاس ایک نیالیپ ٹاپ دکھائی دیا۔وہ بند تھا۔اس کے پاس ایک بیک پڑا ہوا تھا۔اس پر نگاہ یوتے بی فرخ نے سرسراتے ہوئے کہا۔ " یہ بوری طرح یقین ہو گیا ہے کہ کوئی یہاں پر ہےیا کھدریا کے تک تھا۔"

"اييابى ہے۔"ميں نے جواب ديااور بورى طرح چو کنا ہو کر کسی بھی متوقع آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگالىكىن ہو كا عالم تھا۔كوئى الى آواز سنائى تہيں دى ،جس ہے کسی کے ہونے کا اندازہ ہوسکے۔فرخ نے ے میں ہرجکہ یہاں تک کہ بٹر کے ليا\_ومال کوئی ذی روح مبیس تھا۔

ماہرے"فرخ نے آہتہ آواز میں کہا

93

سهبر ۱۰۱۵ء

میں آگ روش تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پرایک سفید اور سرخی مائل رنگت والآخص جیھا ہوا تھا۔ اس کا سارا بدل نظا تھا۔ صرف ایک نارنجی رنگ کی لنگوٹ اس بران نظا تھا۔ صرف ایک نارنجی رنگ کی لنگوٹ اس کے گلے میں ایک سیاہ رکھی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں ایک سیاہ بال دراز تھے۔ اس کی کلائیوں پر سرخ دھا گابا ندھا ہوا تھا۔ اس کی آئکھیں بندھیں اور وہ ہڑ ہڑانے والے انداز میں کچھ پڑھتا چلاجا رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی یوگا کا آس جماکر انداز بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی یوگا کا آس جماکر بیٹھا ہو۔ وہ پوری طرح منہمک تھا۔ اس کے سواوہاں بیٹھا ہو۔ وہ پوری طرح منہمک تھا۔ اس کے سواوہاں پرکوئی نہیں تھا۔

برکوئی نہیں تھا۔

در جوگی کرتا گیا ہے۔ چند منٹ یونہی گذر گئے تب اسے ضاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میس و کھنا چاہتا تھا کہ اسے ضاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میس کی گذر گئے تب اسے ضاموش رہنے کہا ہواں تفریح کے لیے نہیں آیا ہوا ہوں۔ وقت بہت کم ہے۔

ہوں۔وقت بہت کم ہے۔

"" تم باہر کاخیال رکھنا ممکن ہے کوئی اس کاساتھی ہو
یابیسب ڈھونگ دکھاوا ہو، کچھ بھی ممکن ہے، میں اندرجا
رہا ہوں۔" میں نے سرسراتے ہوئے کہا اور ٹوٹے
ہوئے کواڑ کو دھکیلا۔ اس کی چرچرا ہٹ ہوئی تو اس
جوگ نے اپنی آ تکھیں کھول دیں۔وہ یوں میری طرف
دیکھنے لگا جیسے کوئی انہونی ہوگئ ہو۔وہ چند کہتے میری
طرف دیکھنے لگا جیسے کوئی انہونی ہوگئ ہو۔وہ چند کہتے میری
طرف دیکھنے لگا جیسے کوئی انہونی ہوگئ ہو۔وہ چند کہتے میری

''وہیں رک جا،کون ہوتم ؟'' ''یہی سوال میں نے تم سے کرنا ہے ،کون ہوتم ؟'' انے کہااوراس کے ماس جا کھ ابہوا

"بلٹ جاؤ، اور میری تبنیا بھنگ مت کرو، ورنہ تمہارے لیے برا ہوگا۔" اس نے غضب ناک لہج میں کہاتو میں نے سکون سے کہا۔

'' بتادو کهکون ہو، ورنہاس سے بھی بدتر حال تیرا

تھا۔ یہ کیوں تھا اور کس نے لگایا تھا ، اس بارے میں پچھہیں کہ سکتا تھا۔ میں فرخ کواپنی کیفیت بتا کر خوفز دہ نہیں کرنا جا ہتا تھا، اس کیے خاموش رہا۔ میں مجھنے لگا کہ یہاں کس طرح کے معاملات سے واسطہ یر سکتا ہے۔ میں نے اپنے حواس جمع کئے اور سیر ھیاں چڑھتا چلا گیا۔میرے سامنے ایک تالاب تھا جواس ونت خشك ہو چكا تھا۔اس میں سٹر ھیاں تھیں جواب بوسیدہ ہوچی تھیں۔اس تالاب کے بارایک مندر تھا۔ وہاں اور بھی برجیاں بنی ہوئی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں جو دکھائی دیا ہم ای منظر میں آ گے بڑھتے چلے گئے۔ وہ مندر فرش سے ذرااویر تھا۔ چند سیر ھیاں چڑھنے کے بعد میں انتہائی مختاط انداز میں اندر چلا کیا۔اس بوسیدہ ، ویران اور ٹوٹے ہوئے مندر میں کچھیجھی نہیں تھا۔ایک خاص قسم کی بساند وہاں ہے آ رہی تھی۔میں باہرنکل آیا۔مگرمیری بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جارہی تھی۔ میں اس مندر کے اردگرد چکراگا کرد بکھنا جا ہتا تھا۔ میں دائیں جانب مڑا توای کی سیدھ میں تھوڑا آ گے مجھے یوں لگا جیسے کسی كمرے ميں آگ جل رہى ہو۔ مجھے نارىجى روشنى كى ایک لکیر دکھائی دی۔ میں اس جانب بڑھ کیا۔

وہ بھی ایک مندر نما جگہ تھی۔ شاید کئی جوگ کا استفان تھا۔ میں اندھیرے میں ٹھیک طرح ہے اندازہ بین لگارکا تھا۔ لیکن مجھے اس سے غرض نہیں تھی اندازہ بین لگارکا تھا۔ لیکن مجھے اس سے دلچینی تھی جواس کے دوہ جگہ کون کی تھی مجھے تو اس سے دلچینی تھی جواس کمرے میں آگ جلائے بیٹھا ہے؟ میں نے ٹوٹے ہوئے کواڑوں میں سے اندرجھا نکا ،اندرکا منظر میرے لیے کافی دلچیپ تھا۔ میری بے گائی دلچیپ تھا۔ میری بے چینی کوسکون آگیا، جیسے لاشعوری طور پر میں ایسانی کوئی منظر دیکھنا جا ہتا تھا، یا ایسانی ہونا چا ہے انسانی کوئی منظر دیکھنا جا ہتا تھا، یا ایسانی ہونا چا ہے تھا۔ کمرے کے برتن تھا۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک مٹی کے برتن

94 -

سعير ١٥١٥ء

ہوجائےگا۔"

""تو اس طرح نہیں مانے گا؟" اس نے ہث دھزمی ہے کہا۔

" نہیں، میں نہیں .... افظ میرے منہ ہی میں تنص كه ال في آك والابرتن مجه برأجهال ديا\_مين چونکہ ذہنی طور پر ہرطرح کے حالات کے لیے تیارتھا، اس کیے جھکائی دے گیا۔ اسی دوران اس نے مجھ پر چھلا نگ رگادی اور مجھے لیتا ہوا فرش پر آن گرا۔میرے منجطنے تک اس نے میر بے سراور گردن کے درمیان جو کھونسہ مارا،اس سے میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔اس کھے میں نے اندازہ لگا لیا کہاس بندے کوزیادہ آسان کینے کی ضرورت مہیں۔اس سے یہلے کہ وہ کوئی مزید ضرب لگاتا، میں نے اس کی گردن يكرى اورخود سے الگ كرديا۔ ميں فرش سے اٹھا تواس نے مجھے کمرے پکڑ کراویرا چھالا، میں واپس فرش پر گرنے سے پہلے ہی سنجل گیا اور پوری قوت سے لات اس کے منہ پر ماری وہ لرکھڑا گیا۔ اب وہ میرے سامنے تھا۔ میں اس کی آئھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھر ہاتھا کہ وہ حد درجہ شجیدہ ہو چکا ہے۔ اس ہے پہلے کہ میں آ گے بڑھ کراس پرحملہ کرتا، وہ گھوما اور باہرنگل گیا۔

فرخ نے اس کے آ کے ٹانگ اڑائی تو ہوا میں احصلتا ہوا چند فن کے فاصلے برجا گر۔ مجھے لگا کہ وہ دوبارہ ہیں اٹھ یائے گا مگر میں الگلے ہی کمے جران رہ گیا، جب وہ کسی تھلونے کی ماننداچھلا اور تن کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کی جانب بڑھنے ہی والا کہ وہ زور زور سے بربراتے ہوئے ہوا میں ہاتھ لہرانے لگا۔ ای وقت میرے اور اس کے درمیان آگ کی دیوارین گئی۔وہ دوسری طرف کھڑا تھا۔ میں ہاتھا کہ بیرکیا ہے، وہ فائیٹرنو تھا،اس کےساتھ نے اٹکتے ہوئے کہا۔

جادو گر بھی تھا۔ میں نے اس آگ کی دیوار کی بالکل بھی یروانہیں کی اوراس کی جانب بڑھا۔وہ کھڑارہا۔ میں نے ایک ہی جست میں دیوار پارکی اور اس تک جا پہنچا۔وہ ملیٹ کر بھا گااور چندقدم کے فاصلے برجا کر بلٹا۔ اس نے بھر ہوا میں ہاتھ لبرایا اور آگ جھ پر میں نے اس آ گئی بالکل بروانہیں کی اور اسے جالیا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑا تھا۔ کیکن اس نے ایک ہی جھٹکے سے خود کو چھٹرالیا۔وہ میرے سامنتن گیا۔ میں آ گے بردھ کراسے بکڑنا جا ہتا تھا کہ اس نے میری کلائی بکڑلی۔ مجھے ایک جھٹکا دیااورا پنے ساتھ لگالیا۔ میں اس داؤ کو مجھتا تھا،اس ہے پہلے کہ وہ داؤ آزماتا، میں پوری قوت ہے گھٹنااس کی ٹانگوں کے ورمیان میں دے مارا۔وہ ڈکارتا ہوا مجھے چھوڑ کر چھھے منا۔ یمی وہ لھے تھا، جب میں اس پر قابو یا سکتا تھا، میں نے پھراس کی گردن پکڑنا جابی اس نے پھر کلائی پکڑنے کی کوشش کی لیکن بیہ جھکائی تھی، میں نے بھر پوری قوت سے یاؤں کی تھوکر وہیں لگائی۔ وہ دہرااہو گیا۔ میں نے گھٹنا اس کے منہ پر مارا۔ وہ ز میں بوس ہو گیا۔ میں نے تنین حیار تھوکریں اس کی پسلیوں میں ماریں۔تب وہ ساکت ہوگیا۔

'' فرخ رسی لاؤ'' میں نے کہا تو وہ رسی پہلے ہی بیک سے نکلار ہاتھا۔وہ تیزی سے اسے باندھنے لگا۔ جبوہ باندھ چکاتو میں نے یانی کی بوتل اس کے منہ یرانڈیل دی۔وہ ہوش میں آگیا۔وہ دھیرے دھیرے <sup>ک</sup>راہ رہاتھا۔ میں نے اس کا مندا سے ہاتھ میں لے کر

'' کون ہو؟ اور یہاں کیا کررہے ہو'' خاص ..... تيسيا كرريا هون ..... بالناتھ ہوں ''اس

اسمبر ۱۰۱۵ء

میں ہاتیں چکتی رہیں۔مختلف سوال جواب ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ ڈنر خوشگوار ماحول میں ہوگیا۔ نو جوان بھی باہرلان میں جا بیٹھے تعجیت کور کے پاس جسیال سنگھ، بھو بندر سنگھ برار اور اس کی بیوی رہ گئے۔ جائے پیتے ہوئے بھو پندر سنگھ برارنے کہا۔ "لوجي بهن الجيت كوراجمين تولز كاليهلي بهي يسندتها اور اب بھی ہے۔اب آپ بنا دیں کہ کب آپ ہارے پاس آرہے ہیں اورآپ کی کیارائے ہے۔ " مجھے بھی سب پہند ہے۔بس لڑ کا اورلڑ کی آپس میں جو بطے کرنا ہو کرلیں۔"ملجیت کورنے کہا۔ "چلیں جی، انہیں ملنے کاموقعہ دے دیتے ہیں۔ یھیک ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ "مجویندر سنگھ برارنے کہااور پیالی رکھ کر بولا۔ ''لو بہن جی ہم چلتے ہیں،ہمیں فون کردیں آپ اب آرے ہیں۔ کھ دریا بعد وہ لان میں ایک دوسرے کو الوادع كہدرے تھے۔وہ علے گئے تو مجھ در كے كيے وہ لاؤنج میں آبیٹھے۔ یو بھی تبصرہ ہوتارہا۔ پھر جسیال سنگھ اٹھ کرایے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے جاتے ہی اروند سکھ سے بات کی تواہے معلوم ہوا کہ میجرراٹھورتک بات پہنچ کئی ہے۔اس کارد عمل ابھی تک سامنے ہیں آیا۔ اس نے رومل معلوم كرنے كى كوشش بھى نہيں كى تھى كداس وفت وہ جمال کے ساتھ مصروف تھے۔جسپال نے فون بند کیا اور بیڈیر لیٹ گیا۔زیادہ وفت نہیں گذرا تھا کہ باغیا کور

" کہاں کے ہو؟" ''نواب شاہ سے '''اس نے بہ مشکل کہا تو مجھے اس کے کرا ہے کا انداز مصنوعی لگا۔ میں نے یونہی اس کے ہاتھ دیکھے ، وہ رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیوں میرے سوالوں کے جواب سکون سے دے رہا ہے۔ وہ کوئی اپنامنتر چلا چکا تھا۔ میں ہوشیار ہو گیا۔جیسے ہی میں نے یو جھا۔ "يہال كب سے ہو؟" اس نے جواب دینے کی بجائے ، پوری قوت

ے اپنی کلائی میرے منہ پر مارنا جائی ، جے میں نے پکڑلیا،اوراس کی گردن پر یاؤں رکھ کر تھینجا، ميں اس کا باز دنکال دینا جا ہتا تھالیکن وہ انتہائی سخت جان تھا۔اس کی چیخ بلند ہوئی۔ میں یہی سمجھا کہاں کا بازونکل چاہے۔ میں نے دوسری تھوکراس کی کنیٹی پر ماری۔وہ بے ہوش ہو گیا۔ "مرگیایه؟"فرخ نے پوچھا۔ ووجہیں صرف بے ہوش ہوا ہے۔لگتا ہے کافی

مخت جان ہے۔ ''ہیلی کا پٹر بلاؤں۔''اسنے کہا۔ "بلاوُ اوريهال سرج آپريشن ہونا ج<u>ا</u>ئے" ميں نے کہااوراس جو کی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھےوہ کائی پراسرارلگاتھا۔

ڈنر برانتہائی برتکلف اہتمام تھا۔ بھو پندر سنگھ برار اور اینے خاندان کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، دوران انہی دوخاندانوں کے بارے

PAKSOCIETY1

"ٹھیک ہے،میرا کام حتم ہوا،آپ کا شروع ہوگیا ،اب بیسب آپ دیکھیں۔" میں نے کہااور وہاں ہے اٹھ گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ سب سنجال کیں گے۔ میں اسی وفتت سرمد کے باس گیا۔وہ اس جو کی کا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ اس کے ساتھ وہاں کے ماہرین بھی تھے۔ اس وقت وہ اسے کھنگال رہے تھے۔جیسے ہی میں ان کے قریب گیا تو سرمدنے کہا۔ '' بير شک بالکل درست نها که معلومات کهاں جا ربی ہیں، بیسب یہاں ہیں،اس بندے کے یاس آ رہی تھیں۔اس نے آ گے ٹرانسفر ابھی کیوں تہیں کیں ابھی ،شاید وہاں اسے کھولنے کا موقعہ بیں ملا ، یا پھر ابھی ....؟"اس نے مزید کہنا جاہاتو میں نے اس کی بات کا منتے ہوئے کہا۔

"تم نے دیکھ لیا، ہمارا کام ختم ہوا، پیسب یہاں پر ہیں،اسے دیکھیں گے،ہمیں اب چلناہے۔ د بس دومنٹ، ابھی چکتے ہیں۔'' اس نے کہا اور اسكرين كي جانب متوجه ہو گيا۔ ميں ايك كرى پر بيٹھنے ہی والاتھا کہ ایک آ دمی تیزی سے میری طرف آیا اور

"سر! آپفوراً آئیں میرے ساتھ۔' "چلو" میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ جلتے ہوئے یو چھا۔ "اُدُه! خيرتو ٻنا؟"

''وہ جو گی،وہ بندھا ہوا تھا،جیسے ہی اسے ہوش آیا، اس کی رسیاں خود بخو دڑو ہے گئی ہیں۔اس نے سرفرش پر ماركر برى طرح زخى كرديا ہے۔ "وہ مير سےساتھ تيزى سے چکتے ہوئے بولا تو میں مزید تیز رفتاری ہے اس بال كامنظر برداوحشت ناك تھا۔وہ حانب بیٹھا ہوا تھا۔اس کے بدن برصرف

"بہت انچھی اور بہت پیاری ہے۔ مجھے تو پسند ہے کیکن بات انوجیت کی ہے،اسے اگر پسند.....'' ''اُے تو پسند ہے، بیاظہار کر دیا۔''ہر پریت بولی توباغيتا كورنے كہا۔

"لڑی تو پہلے ہی انو جیت کو چاہتی ہے۔" '' پھریو معاملہ سیٹ ہے جی،اتنے تکلفات کی کیا ضرورت تھی ،آج بات کی کر دیتے۔"جیال نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

''ای ہفتے میں ہوجانی ہے بات کی۔'' ہریریت کورنے کہااور ہنس دی۔وہ کچھ دریا تیں کرتے رہے اور پھروہ دونوں اٹھ کر چلی گئیں۔جسپال سنگھ بھی سونے ک کوشش کرنے لگا۔

ہم ای عمارت میں واپس آ کیے تھے جہال ہم نے پلان کیا تھا۔اس جوگی کوہم اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ میں نے آتے ہی وہ لیب ٹاپ سرمدکو دے دیا تھا۔اس وقت وہ جو کی ایک کمرے میں بندھا ہوا ہے ہوش پڑا تھا اور میں ایک اسکرین کے سامنے بعیضا تھا، جہاں پر ہولل میں ہونے والے آپریش کو وكهايا جار ماتها - اس آيريش كاانجارج آفتاب كرماني لا تین پر تھا۔اس نے مجھے دہاں کی صورت حال بتاتے

" ہولی کی اوپری منزل کو پوری طرح سیل کردیا گیا ہے۔جولوگ اب تک ان کے رابطے میں تصوہ بھی آ گئے ہوئے ہیں،ان میں سے صرف ایک رہتا ہے،

سعبر ۱۰۱۵ء

ہیں۔لفظ جادو ہی میں جادو ہے ، ورنہ اس کی کوئی حقیقت جمیں۔ بیایک دھوکے کا نام ہے، جواس سے ڈر گیا، وہ فناہو گیا، کیونکہ وہ شیطانی ممل کی لپیٹ میں آ گیااور وہ جوائے تحض دھوکا سمجھتا ہے،اور ہے بھی ایسا ہی تواس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے لیے یہ ماورائی عمل ہوتا ہے لیکن بیان لوگوں کے کیے ماورائی ہے جواس کی حقیقت نہیں جانے۔ جن لوگوں کور تب تعالی پر بھروسہ اور کامل یقین ہوتا ہے، وہ اس ہے بے نیاز ہوتے ہیں۔بس بندے کو بھروسہ اور یقین بارے پینہ ہونا چاہئے۔ میرے ذہن میں تھا کہاس کا بازونکل چکاہے، مگر ایسانہیں تھا۔وہ میرے سامنے کھڑا خود پر قابو یا چکا تھا۔میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ''تو اپنی ساری شعبرہ بازیاں دکھا لے، میں اس کے بعد ہی تم سے بوچھتا ہوں۔'' "أبھی تو نے کیا دیکھا۔ لے اب دیکھے" ہے کہتے ہوئے اس نے بھرسے ہاتھ لہرایا تو ایک سانب اس کے ہاتھ میں تھا، جواس نے لہرا کرمیری جانب بھینک دیا۔ میں نے اسے د بوجا اور ایک ہی جھٹکے میں دو مکڑے کر دیئے۔ جیسے ہی وہ سانپ دوٹکڑے ہوا ، میرے ہاتھوں میں وہ را کھ بن گیا، میں نے اسے یجینگااورآ گے بڑھا۔وہ لاشعوری طور پردیوار کےساتھ لگ گیا۔ میں اس کے بالکل قریب چلا گیا اور اے گردن سے پکڑ کیا۔اس نے پچھ دہریسلے والاحربہ مجھ پرآ زمانا جاما،اس نے اپنا گھٹنامیری ٹانگوں کے درمیان مارنا جاہا، سیکن اس کا یہ وار خالی کیا۔ میں نے اسے کردن سے دبوج کراہے سامنے والی دیوار میں د \_ مارالیکن وہ بالکل دیوار کے باس پہنچ کررکا اور انتہائی ماتھاس نے اپنی ٹا نگ تھمائی۔ میں ذرا

تھے، یہاں تک کہ اس کے چہرے کا وحثی بن بھی ليكن اس كےساتھ جو وہاں وحشى بن وكھائى و سےرہا تھا، دوسیکورٹی گارڈ زفرش پر بے حس وحرکت پڑے تھے۔ان کے بدن سےلہونکل کر پھیل رہا تھا۔فرخ ایک دیوار کے ساتھے لگا ہوا ہے ہوش تھا۔ ایک گارڈ کی آ تکھیں تو تھلی ہوئی تھیں لیکن وہ ساکت تھا۔ میں نے اس جوگی کی طرف دیکھا۔وہ آنکھیں بند کئے دیوار کے ساتھ فیک لگائے بیٹاتھا۔ میں نے اشارے سے سب کو وہاں سے لے جانے کے لیے کہا۔ کئی سیکورٹی گارڈ آ کے بڑھے اور انہوں نے سب کو اٹھا لیا۔ کمرے میں صرف میں اور وہ جو کی رہ گئے۔ میں نے اس جو کی کی طرف دیکھ کر درشت کہجے میں کہا۔ "اوئے اٹھ کر کھڑ اہوجااور بتا کون ہے تو؟" میرے بول کہنے پراس نے آنکھیں کھول دیں، پھرز راب مسكراتے ہوئے طنزيد کہجے ميں بولا۔ "مت ہے تو پوچھ لے؟"

"سن میں نے تیرے جیسے کی بندروں ، کوں اور رکھیوں کو اپنی انگلی پر نجایا ہے، میری ہمت مت دکھی، ورنہ میں تمہارا نام ہیں پوچھوں گا اور تو اپنے بارے بتانے کور سے گا۔" میں نے گہائی تھا کہ اس نے ہاتھا تھا یا ، جیسے ہی اس کاہاتھ ہوا میں ہرایا ، آگ کا ایک کولا میری طرف آیا ، یہ ایک ٹائے ہے بھی کم ایک کولا میری طرف آیا ، یہ ایک ٹائے ہے بھی کم وقت میں ہوا ، میں نے اپنی جھنگی کھڑی کوری وہ آگیا ۔ یو دکھے کر وہ ایک لیے کو گھبرا گیا ، پھر اضطراری گیا۔ یہ دکھے کر وہ ایک لیے کو گھبرا گیا ، پھر اضطراری انداز میں اٹھ بیٹھا۔ میں اس کی نگاہوں میں دیکھ رہا تھا انداز میں اٹھ بیٹھا۔ میں اس کی نگاہوں میں دیکھ رہا تھا انداز میں اٹھ بیٹھا۔ میں اس کی تھا اور اپنے میں کے کہاں جیرت سمٹ آئی تھی۔ وہ جادہ جا تا ہو تھی کرا سے جیرت ہونا ہی تھی ۔ میں میں اس بات کو بجھتا تھا۔

دراصل شیطانی تو تیں ایسے بندے کی مددکوآ جاتی

مبر ۱۵م

اليمي راز ..... كے جاتا ..... ميں مهان شكتي كينے ..... مندر چلا گیا۔ آج کی سبح ....میں نے سب لے كر ..... نكل جانا تقاريس برج ناته ..... ايك چور ہوں ..... تیرے الیمی راز کا ....سب کے جاتا .... سب .....، بيكه كراس نے كردن ايك جانب وال دی۔وہ بےہوش ہو چکا تھا۔

میں اٹھااور باہر چل دیا۔اب وہ بے کار ہو چکا تھا۔ میں باہرآ کرایک کری پر بیٹھ گیا۔سباس کمرے میں ہونے والی ایک ایک حرکت دیکھ کیے تھے۔ سبھی ایک آفیسرمیرے قریب آیااوراس نے بوجھا۔ "آب کیسامحسوں کررہے ہیں؟" "میں تھیک ہوں اور اب جانا جاہتا ہوں۔ مجھے امیدے کہ آپ انہیں سنجال لیں گے۔ "ہال سب تھیک ہے۔وہ ہول اوراس میں سب و کھے جلا دیا ہے۔ تا کہ سب ایک راز بن کر وہن موجاعل-"

"اوہ!میرےمنہے تکلااور میں اٹھ گیا۔ میں اس ممارت کے لاؤنج میں آیا تو وہیں مجھے سرمداور چندمل گئے۔ ہم باہر نکلے تو پورچ میں فوروہیل کھڑی تھی۔ہم اس میں بیٹھ کرچل دیتے۔

میح کی روش کرنیں او کی پند کوروش کرنے کو بے تاب تھیں۔جسیال عکھ حجیت پر کھڑا دور تھیلے ہوئے گاؤں کو دیکھر ہاتھا۔اس کی آنکھوں کے سامنے منظر واصح تصييكن وه اين سوج مين كھويا ہوا تھا۔ بيہ جوہر دار جیت سنگھ بندیال نے اس پر ذمہ داری ڈالی تھی ،

نے اس کی اٹھی ہوئی ٹا نگ کو پکڑااورا پی طرف تھنچا۔وہ لڑ کھڑایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فرش پر گرا۔ میں نے بوری قوت سے تھوکراس کے منہ پر ماری۔ پھراسے کردن سے دبوج لیا۔ میں نے اس کا سرد بوار میں دے مارا تو وہ بے ہوش ہوتا جلا گیا۔ میں نے یائی کی بوتل پھراس کے منہ پرانڈیلی تو اس نے آنکھیں یکھول دیں۔میں مانتاہوں کہاس میں بلاکی برداشت تھی۔اب میںاسے کوئی وفت جہیں دینا جا ہتا تھا۔اس کاچہرہ خون سے لت بت تھا۔ میں نے اس کاباز و پکڑا اینی ران برر کھااور بوری قوت ہے کھڑی مھیلی اس کی کلانی بر ماری۔ایک چخ اس کے حلق سے بلند ہوئی۔ اس کی کلائی ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے ایس کا دوسرا بازو پکڑا، اب اس میں اتنی مزاحت مہیں تھی۔ میں نے اس کی دوسری کلائی بھی تو ڑ دی۔وہ بے جان سافرش پر وهر ہوگیا۔اے دیکھریوں لگ رہاتھا، جیے سانپ کو ماراجائے توایک دم سکڑساجاتا ہے۔

میں ایک اسٹول پر بیٹھ چکا تھا۔وہ کچھ دریو ہی پڑارہا، پھراس نے ہولے سے میری طرف دیکھا، وہ کچھے کہنا جاہ رہا تھا کمین اس کی آواز نہیں نکل یا رہی تھی۔ میں اٹھا اور جا کر اس کی گردن پھر سے

"بول، وكهاچتكار\_"ميس في انتهائي غصي كها\_ "تو….. پہلا ہے .....جس نے مم .....میری میں سال .....کی تب .....تیبیا .....کا سامنا .....کیا كك .....كوئى نهيس بشمرسكا ..... آج تك ـ "وه به ے بندر، کتے اور ریچھ نحانا

-1010 x

وتے ہوئے یو چھا۔

"میں ناکئی دن سے سوچ رہا تھا کہ کیا سردار سرجیت سکھ بندیال نے جوذ مدداری مجھ پرڈالی ہے، اسے کیسے پوراکرسکوں گا۔ میں پچھاور بھی جاہتا تھا۔وہ کیا ہو؟ یہ مجھے میں آرہا تھا۔ابھی سمجھ میں آگیا۔" یہ کہتے ہوئے جہال نے جائے کاسپ لیا تو وہ بولی۔ "دوکیا؟"

"وہ یہ ہے پر یتو کہ جس طرح تیری آنکھوں میں خواب ہیں،ای طرح یہ خواب ہرسکھ کی آنکھ میں ہونا چاہئے۔ یہ حقیقت ہے کہ اب تک جو بھی سنگھ خالفتان کے لیے نبرد آزماہے، وہ انتقام کے جذبے میں ہے۔ وہ ہمندو سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ اکال تخت کے لیے نہیں اپنیروں کابدلہ لینا چاہتا ہے۔ اور اس کی آنکھوں سے انتقام کی پٹی اتاری جائے اور اس کی آنکھوں میں اکال تخت کا خواب بھر دیا جائے۔" اس نے گہرے ہوتے ہوئے کہا خواب بھر دیا جائے۔" اس نے گہرے ہوتے ہوئے لیجے کے ساتھ کہا۔ اس نے گہرے ہوتے ہوئے تلاش کرنا ہوں گے جو گئے لوگ تلاش کرنا ہوں گے جو اس خواب کو حقیقت بنا کردگھا کیں۔" ہر پر بیت کور نے اس خواب کو حقیقت بنا کردگھا کیں۔" ہر پر بیت کور نے بھی بھر ایک دو ہے گئی ہو۔ تب جیال نے کہا۔ بھراکی دم سے یوں جیسے اس خواب کو حقیقت بنا کردگھا کیں۔" ہر پر بیت کور نے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے یوں جیسے اس خواب کو حقیقت بنا کردگھا کیں۔" ہر پر بیت کور نے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے یوں جیسے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے یوں جیسے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے یوں جیسے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے یوں جیسے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے یوں جیسے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے یوں جیسے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے یوں جیسے بول جیسے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے یوں جیسے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے یوں جیسے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے بوں جیسے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے بوں جیسے بھی بورے جوثل سے کہا، پھرا یک دم سے بوری جیسے بھی بورے جوثل سے کہا۔

"میں نے سوجا ہے کہ فالصتان کے لیے ساری رسگی بھی اڑتے رہے تو ہندو کی سازش کا مقابلہ نہیں کر پائیں گئے پہلے اگر سولوگ خالصتان کی جمایت میں تصفواب بچاس ہیں۔ لوگ شدت پسندتح یکوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ بیزمانہ دلیل کا زمانہ ہے۔ ہندویہ عابم اگرتے رہیں اوراس تحریک کے ساتھ لوگ کم ہوتے چلے جا ئیں لوگوں میں مایوی بڑھ جائے۔" کم ہوتے چلے جا ئیں لوگوں میں مایوی بڑھ جائے۔" کم ہوتے چلے جا ئیں لوگوں میں مایوی بڑھ جائے۔" کم کیا کرنا چاہتے ہو؟"

انسان نے ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے لیکن مرنے مرنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس فلسفہ کو بخو بی جانتا تھا۔ کیکن انسان بڑا ہے صبرا ہے ، وہ اپنے خواب اپی آنکھوں سے بورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ ان خوابوں کو بھی جنہوں نے صدیوں بعد بورا ہونا ہوتا ہوتا ہے۔ وہ بہی سوچتا چلا جارہا تھا کہ اسے اپنے کا ندھے پرجانا بہچانا کمس محسوس ہوا۔ اس نے مڑے بغیر کہا۔ پرجانا بہچانا کمس محسوس ہوا۔ اس نے مڑے بغیر کہا۔ پرجانا بہچانا کمس محسوس ہوا۔ اس نے مڑے بغیر کہا۔ پرجانا بہتا ہواد مکھوں سے خالصتان بنتا ہواد مکھلوگی؟''

اس کے بوں پوچھنے پر ہر پریت کورنے اس کاباز و پکڑا اور انتہائی نرمی ہے اپنی جانب موڑتے ہوئے لائمت ہے کہا۔

"بات مجیس ہے کہ خواب پورا ہوجائے، ہات یہ ہے کہ میری آتھوں میں ایک خواب تو ہے، ہم ہے واہ گروکی، میں اس خواب کو حقیقت بنیا دیکھے چکی ہوں، ایک بارنہیں کئی بار۔"

"تم تھیک کہتی ہو پر یتو،خواب ہی ہیں آئے گا تو
تعبیر کہاں ہے آئے گا۔ "جہال سکھنے نے سوچنے
ہوئے کہا، پھر تیزی سے پر جوش لیجے میں بولا۔
"تو نے میری ایک بہت برئی مشکل حل کر دی
ہے پر یتو۔" یہ کہتے ہوئے اس نے ہر پر بیت کواپ
ساتھ لگانا چاہا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا
ساتھ لگانا چاہا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا
ساتھ لگانا چاہا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا
ساتھ بی آگئے تھی۔ بہت عرصے بعداس کے منہ سے
بر یتونکلا تھا

"اوئے نے۔ ہر پریت تیزی سے بولی۔ جائے فرش برگر گئی تھی۔ مگ میں تھوڑی سے بچی۔ جہال نے وہ مگ پکڑتے ہوئے کہا۔ "بہت بڑی ہات کہ دی ہے بارتو نے "

"بہت بڑی بات کہدی ہے یار تونے '' "ایسی کیا بات کہدی میں نے ؟"اس نے خوش

-100-

See for

سمبر ۱۰۱۵ء

" مجھے نہیں پہتونے کیا کیا ہے اور کیا نہیں لیکن،وہ تو جب سے میرے ساتھ بات کرد ہے ہیں، جب بیہ پتہ بھی نہیں تھا کہ انوجیت ممبر ہے گا۔ خیر جو بھی ہے ومیں تم لوگوں کی رائے کے بغیر پھھیس کرنے والی۔ للجيت كورنے صاف لفظوں میں كہا۔ " پھرتو بیانو جیت ہی بتائے نا؟"ہر پریت کورنے کہاتووہ کسمساکررہ گیا پھردھیرے سے بولا۔ "ٹھیک ہے ہے،جیبا آپ کہیں،میری بھی "او کے ڈن ہو گیا۔"جسپال نے حتمی کہج میں کہا۔ "اب بتاؤ، شادی کب کریں، مجھے برارصاحب نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہوسکے۔وہ اینے بیٹے کے ساتھ باہر چلے جانا جائے ہیں۔" "میری طرف ہے تو صبح ہی رکھ لیں۔"جسال نے کہاتو بھی ہنس دیئے۔اس پر باغیا کور بولی۔ "تیری کون تی ہورہی ہے، توابویں ای۔" "اس سے یو چھ،جس کی ہوئی ہے،اس کے دل میں تو لٹرو پھوٹ رہے ہیں نا، وہ تو آج ہی جاہ رہا ہوگا۔ کیوں انوجیت درے؟" " بھائی جی آ ہے بھی نا،بس جو کرنا ہے وہ کردیں۔" يهكه كروه المحكر چل ديا باقي بننے لگے۔ " تھیک ہے پتر اابتم لوگ پلان کر کے دے دو، آج شام ہی برارصاحب کی طرف ہوآتے ہیں۔ میرے خیال میں بھی بیشادی جلدی ہوجائے تو اچھا بی ہے۔"عجیت کورنے اٹھتے ہوئے کہا، پھرایک دم

منام ہو " انہاں پتر باغیا، اب تو نے کہیں جبیں جانا، اس

خالصتان کی تحریک کو دلائل کے ساتھ اقوام متحدہ میں رکھوں۔ برطانیہ میں اینے حق کے لیے الیکشن ہو سکتا ہےتو بھارت میں کیوں تہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر میں پوری دنیا میں سکھوں کو اکٹھا کروں گا۔'' وہ جوش میں کہتا چلا جا رہا تھا۔ جبکہ ہر پریت سنتی چلی جارہی تھی۔جسیال مین کر یوں جیسے خوابوں میں کھو گیا وہ چند کہے یونمی کھڑی رہی چر ملیٹ کر تیز قدموں سے چلتی گئی۔جسیال نے اسے سٹرھیاں اترتے دیکھا مگر اسے روکائبیں۔وہ جانتا تھا کہاس کا دُ کھ کیا ہے۔وہ مجمى ہولے ہولے نیچے چلا گیا۔

ناشتے کے بعد مجیت کوران سب کو لے کر لاؤنج ہی میں بیٹھ کئے۔اس نے سب سے مخاطب ہو کر ہو جھا۔ "اب بتاؤ 'برارصاحب کے ساتھ کیا بات کرتی ہے۔تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟"

اس برجھی خاموش ہے۔ بھی جسیال ہی بولا۔ " پھو پھو! آپ کا کیا خیال ہے؟"

" دیکھو بیٹا، میں نے تو بہت دیکھ بھال کے،ادھر ادهرے من سنا کر بیرشتہ طے کرنے کی بابت سوجا ہے۔ دوسراہارے خاندان کاان کے ساتھ پرانالعلق بھی ہے۔ انہیں مارے بارے میں بھی سب پنة ہے۔ یہ پرانالعلق ہی تو ہے جودہ ہمارے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں۔حالانکہ کہاں وہ زمین جائیدادوالے،جن کا باہر برنس ہے۔ وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ بیساری زمین جائداد، ماری نہیں جسیال کی ہے اور ہم اس پر .؟" مجيت كورن كهناجا باتوجيال فيوك ديا-

101

بر ۱۵-۱۹

کرتا تھا،اس کی ذراسی جھلک یہی بتائی جاسکتی ہے کہ وہ لوگوں کی ڈیل کراتا تھا۔سامنے خدا ترس دکھائی وين والاجرائم كي ديناميس ويل كروان والانتها كون کیا کررہاہے، کس قل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کے كيا جائية ، اسے سب پنة ہوتا تھا۔ اصل ميں وہ یولیس کا سب سے بڑا انفارمرجھی تھا۔اس نے اپنا لفيل مجهاس طرح جمايا مواتفا كهسي كوخبرتبيس موتي تھی کہوہ کر کیارہاہے۔ یہاں تک رہتا تو معاملہ دوسرا تھا۔ یہی ڈیل اب وہ ایسے لوگوں سے بھی کرنے لگاجو ملك وتمن عناصر تنصيه

وه تقريباً دُيرُه برس ملك لندن كيا تها، جهال اس كى ملاقات أيك الكريز في أيك بھارتى سے كروالى۔ بیانگریز پہلے بھی اس سے کام لیتارہا تھا۔ بھارتی نے اے ایک بڑی ڈیل کی آفری کرنااے بیتھا کہ جنوبی افریقیہ اورایسے ہی ممالک سے آنے والے لوگوں کو اليسے لوگوں سے ملوانا تھا جوانہیں اینے یاس ر کھیس اور انبیس یہاں جو بھی کرنا ہو اس پر بورا بورا تحفظ فراہم كريں۔ بظاہر بيدويل بردى آسان تھي ليكن اس كے مقابلے میں دولت کی آ فربہت زیادہ تھی۔اس کیے سے ب مان گیا۔اس کے واپس یا کستان آتے ہی ایک ایک کرکے لوگ آناشروع ہو گئے۔

روہن، بنگا مکر اور اویناش ای کے پاس آ رہے تھے۔اس نے ہی آ گےان لوگوں کا بندو بست کیا تھا، جن کے ذریعے انہوں نے یہاں بم دھاکے کروانا تصے۔بیانسانیت پر طلم کی انتہاتھی۔

وونله ٹے قد کا گول مٹول ساسفیدرنگ کا تھا۔ ا

«بس پھر ہوگئی شادی۔''جسپال نے آ ہستہ سے کہا توباغيتا تنك كربولى-" كيامطلب، كيابين شادي كانتظام بيس كرسكتي؟"

« كرسكتي مو، پڻاخوں كى جِگه گولياں چليس گی\_اصلی بم پھوڑے جائیں گے۔ 'وہ کہنےلگا تو باغیتا کورایک دم ےاس پرجاروی۔اسےصوفے ہی میں دبوج لیا۔وہ ہنتے ہوئے بولی۔

"اب بتا، كيا موكا؟"

"اُو ،معافی ، میں نے کس کوچھٹر دیا۔ 'جسپال۔ کہاتووہ ایک طرف ہوکر بولی۔

'ہریریت ،ہم دونوں اس شادی کا انتظام کریں کے، دکھادیتے ہیں انہیں۔''باغیتا کورنے کہا۔ ''ٹھیک ہے۔''یہ کہ کروہ بھی ہنس دی۔پھر بولی۔ "میں ابھی کاغذ پینسل لے کرآتی ہوں، پہلے پیر ورك كرليس، آخر بم نے كرنا كيا ہے۔"

"بال بلڑنگ کھڑی کرنی ہے تا۔"جسیال نے کہا تو باغيتا كورنے كھوركرد يكھاتو وہ اٹھ كر باہر كى جانب چل دیا۔وہ دونوں باتیں کرنے لکیں۔

��....��....��

اس وفت رات كا دوسرا پهر تها، جب وه لا هور الحج گئے۔ وہ ماڈل ٹاؤن والے گھر تہیں گئے ، بلکہ سیدھا طارق نذیر کے سیف ہاؤس جائینچے، جہاں پر وہ بندہ لا كرركها كيا تھا،جس كے بارے ميں اس نے ہدايت دی ہوئی تھیں۔

وه تحص بظاہر ایک عام سا برنس مین تھا ،اس کا اخبار اورساتھ ایک چینل بھی تھا۔ کچھ برابرتی کا کام

102

40 0 1

د ۱۰۱۵.

''ڈر گیاہے۔لیکن جھوٹ پھر بھی بولے گا۔ایک دودن اسے دیکھو، پھر میں آ کراسے دیکھتا ہوں۔اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں۔"

"جی بالکل،اس وقت سیجرم بغیر چین کے ہوتا ہی تہیں ہے۔اس میں بہت سارے لوگ ملے ہوئے ہیں۔بیتواس کا حصہ ہی لگتاہے۔"

"اب انہی کا صفایا کرنے کی ضرورت ہے۔جو ساس لبادے میں، ندہبی چولا پہن کریا این جی او کے بھیں میں ملک وحمن ہے ہوئے ہیں۔ابان کا خاتمہ میں نے ہی کرنا ہے۔اب بات ای سے شروع کریں گے، دیکھیں کہاں جا کر ختم ہوتی ہے یا پھر ہم حتم ہوجاتے ہیں۔'' میں نے انتہائی جذبائی کہے میں کہااور وہاں ہے نکلتا چلا گیا۔میرا زُخ نور

نورنگر پہنچنے تک دن نکل آیا تھا۔سرمدلا ہورہی میں ره گیااورجنیدمیرے ساتھ تھا۔ پورچ میں فوروجیل رکی تو میں از کر اندر جانے لگا۔ بھی مہوش تیزی سے دروازے تک آگئی۔

" زُکو،رُکو، جمال بھائی و ہیں رُکو۔"

"خرے، کیا ہو گیا۔" میں نے ایک دم سے کھبرا لربوجها،ميرادل آيك دم ت دهر ك الفياتها .

"خبرہ، رُکوآپ، جب تک میں نہ کہوں، آپ نے اندرہیں آنا۔"مہوش نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے تیزی سے کہا۔ میں وہیں پورج میں داخلی دروازے کے باہررک گیا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی سر پرائز ہی ہوسکتا ہے۔ میں رک گیا۔ زیادہ فرش کے کونوں پر تیل ڈالا ،ای طرح رونیت کور

اس نے مجھے دوبارہ دیکھا تو میں نے پوری قوت سے یاؤں کی ٹھوکراس کے ماتھے پر ماری۔وہ اُلٹ کر پیچھے مرا۔اس کے منہ سے چیخ نکل گئے۔میں نے دوسری تھوکراس کی پسلیوں میں ماری تو وہ فرش پر دوہرا تہرا ہونے لگا، جیسے بیابھی مرجانے والا ہے۔ میں نے پھراس کے سینے پرلات رسید کی تووہ تڑنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑااور لائیٹر جیب سے نکلا، جو میں ای مقصد کے لیے باہر ہی سے لایا تھا۔ وہ سمجھ ندسکا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، جیسے ہی میں نے لائیٹرروشن کیا، وہ سمجھ گیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے زور زور سے چیخے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے بکڑلیا اورآ ک کی کو سے اس کی مصلی جلانے لگا۔وہ تڑ ہے ہوئے ڈکارنے لگا۔ میں ایک لفظ بھی منہ سے مہیں بولا۔ تب وہ چینتے ہوئے کہنےلگا "خداك كيے بتاؤ كياجاتے ہو؟"

«ان سب لوگول كاپية ، جنهيس يهال پناه دى مولى ہے۔" میں نے سکون سے کہا وہ تڑیتے ہوئے زور ہے بولا۔

"ميرے ياس كوئى نہيں ہے،سب مر محتے ہيں، کھور پہلے میں نے سنا۔" "أيك أيك كاحساب دول"

"بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔" اس نے تیزی ہے ہاتھ چھڑانے کی خاطر کہا الیکن میں نے اس كالم تحربين جهور اءلا أيشر عد يسي بى جلاتار ما-"اگرذراسا بھی جھوٹ بولاتو سیدھے پہلے تیری آ میں جلاؤں گا۔'' یہ کہتے ہوئے میں نے لائیٹر کی اُو

بر ۱۰۱۵ء

مانکتی ہیں۔جوآپ نےاب تک دیا،وہ کم ہے کیا؟" میرے سینے سے ایک سرد آ ہنگل گئی۔ میں ان سے الگ ہواتو جنیدمیرے گلےلگ گیا۔ "میں بھی تو جا جا بن گیا ہوں نا۔" "اجھی وہ آنے والا آیا نہیں اور تم ابھی سے اسے رشتے جوڑرہے ہو۔''امال بھی وہیں آگئیں تو میں ان كے ساتھ كلے لگ كرملا۔ مجھ سے كچھ كہا ہى ہيں جار ہا تھا۔انہوں نے مجھےخود سے الگ کیااور بولیں۔ "جاسوہنی کے پاس،وہ اپنے کمرے میں ہے۔' میں نے انہیں ویکھا اورائیے کمرے کی جانب ילסלען-میں۔ سوہنی بیڈ پربیٹھی ہوئی تھی۔میری آنہٹ س کروہ شرمالجا کئی، جیسے پہلے دن کی دہن حیاسے دہری ہوجاتی ہے۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ یونہی جیتھی رہی۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ منتی ہوئی میریے ساتھ آگی تومیں نے کہا۔ "اتنافیمی تخفیدین کابہت شکر ہے۔" " آپ نے اپنا آپ مجھے سونپ کر جوا تنافیمتی تحفہ دیا،اس سے تو بہت کم ہے۔ وہ منساتے ہوئے بولی میں نے اسے بیڈیر بٹھاتے ہوئے کہا۔ " پیتہ ہیں ہماری قسمت میں کیا ہے، بیٹا یا بیٹی ، کیکن جوبھی ہے، وہ میرے رَبّ تعالیٰ کی رضاہے۔ بني رحمت ہے اور بیٹا نعمت بس اینا خیال رکھنا۔ "جی ، ضرور۔" اس نے نگاہیں جھکائے کہا تو میں نے اس کی تھوڑی اٹھا کر چہرہ اوپر کیا تو اس نے آ پھیلا ہوا تھا۔اس دن مجھےوہ بہت ہی پیاری لگی۔ یو<u>ں</u> جسے آج مجھے اس ہے محبت ہوگئی ہو۔ میں اس سے الگ ہوبیٹھااورمہوش اوررونیت کور کی بات بتانے لگا۔

بھی کیا۔اس کےساتھ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ میں اندر لاؤنج میں جا بیٹھا تو وہ دونوں میرے سامنے والصوفے پرآ بیتھیں۔ ''پہ کیا تھا بھٹی؟'' "یانی کی لیس، پھر ہے بھی پینا یاد نہیں رہے گا۔" مہوش نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ میں ان کے چہرے پر پھوٹتی ہوئی خوشیاں دیکھ کرمطمئن ہوگیا تھا،اس کیے کا ندھےاچکا کرکہا۔ "چلو،ايساكر ليتے ہيں\_" اتنے میں ایک لڑکی یانی لے کرآ گئی۔اس دوران جنید بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔وہ بھی پیسب پھو مکھر ہاتھا۔ جب ہم یاتی بی <u>تھکے تو</u> مہوش یولی۔ ' بچھے پہلے بیہ بتا میں کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے، بھائی کایا بہن کا؟" " آف کورس بهن کائم میری آنی ہی پیاری بهن ہوجلنی بدرونیت کور،اب بتاؤبات کیا ہے۔"میں نے کہاتو مہوش ایک کمے کے لیے جذبانی ہوئی،ابیابی کچھ حال رونیت کور کا بھی تھا۔ان کے چہرے پریل یل بدلتے رنگ اور میرے کیے عقیدت مجھے خود سوینے پرمجبور کررہی تھی۔ تب ہی مہوش نے خود پر قابو يات مونية انتهائي جذباتي ليج ميس كها-" بھائی! میں پھوچھی بننے والی ہوں۔" ''اور میں بھی۔''رونیت کور کہتے ہوئے رودی۔ پی خیرخود مجھےسرے یاؤں تک خوشی سے بھر دینے والی عی۔ میں اٹھا اور بازو میکھلا دیئے۔ دونوں میری

کی زندگی کی دعا مانگی ہیں،سلامتی کی دعا

مسهبر ۱۰۱۵ء

دوں کی۔برارصاحب کا بھی یہی خیال ہے۔ " پھراس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اگلے مہینے میں آرہے ہیں؟''سوہنی نے یو جھا۔ "رَتِ خِير سكور كھي، الكے ہفتے ميں آرہے ہيں۔ ہارے کاغذات چلے گئے ہیں۔" "سجى آرہے نہيں نا؟" رونيت كورنے يو چھا تو جيال فيسامعة كركها-''ہاں بھی آئیں گے، میں بھی آرہاہوں۔'' بیہ کہہ كروه ركا چردونو ل ہاتھ جوڑ كر بولا۔ ،"سوہنی بہن ، بہت بہت مبارک ہو،سب حاجا ہے ہیں، میں ماما بنوں گا۔'اس نے انتہائی پیار ہے کہا توسومنی ایک دم ہے کرخت کہے میں بولی۔ "خبردار، اگر مجھے بہن کہااور ہمارے کھر میں قدم رکھاتو جہیں کوئی اجازت جیس ہے یہاں آنے گی۔" مين كرجسيال سنكه بونقول كى ما ننداسے ويكھنے لگا، اس کے چبرے سے لگ رہاتھا کہاہے بچھ بیں آئی کہ بيهوكيا كيا ہے؟ وہ جيرت زدہ سااسكرين پر جامد كھڑا تھا۔ باقی سب بھی اس کے اس رویے پر جیران تھے۔ چند کھے یونمی گذر گئے۔ مجی جیال روہانسا ہوتے ''ایی کیاعلطی ہوگئی میری بہن، مجھے بتاؤ توسہی ، اييا كياهوگيا؟" "جہیں ہر پریت کا احساس تک ہیں ہے۔ میں

''جسپال عنگھ کو بتایا؟''ایک دم سے سوہنی نے پوچھا ومیں نے کہا۔ '''یہ میں محد خی کھی جا سے سوہا

''اُو بیوی، مجھےخود ابھی پینہ چل رہا ہے اور میں کیسے بتاسکتا ہوں اسے۔'' یہ کہہ کر میں نے پوچھا۔ ''کیا بتا دوں اسے؟''

"ہاں، پھر مجھےاس سے بات بھی کرنی ہے۔" "کیابات کرنی ہے۔"میں نے یونہی سرسری سے لہجے میں یو چھاتو وہ بولی۔

''بیمیرااوراس کامعاملہ ہے۔''
دیمیرااوراس کامعاملہ ہے۔''
دیمیر کے کھانے کے بعد بھی لاؤنج میں تھے۔
دو پہر کے کھانے کے بعد بھی لاؤنج میں تھے۔
یہاں تک کہ مس اور قمر بھی ایک جانب بیٹھے ہوئے
سے اشفاق چوہدری نے لندن میں تانی کو بتادیا تھا۔
اروند نے ایک بڑی اسکرین لگا دی تھی۔ جس براس
سے باتیں ہوتی رہی تھیں۔ وہ افسوس کر رہی تھی کہ
میں یو نہی لندن چلی آئی۔ مجھے پیتہ ہوتا تو میں نے جانا
میں یو نہی لندن چلی آئی۔ مجھے پیتہ ہوتا تو میں نے جانا

ے بات ہو چکی تو اروند سنگھادگی سے رابطہ کرنے لگا۔

ر کچھ دیر وہاں رابطہ ہو گیا تو اسکرین پرسب سے پہلے

تلجیت کوردکھائی دی۔ ''بہت بہت ودھائی ہوسب کو،خاص طور پر دھی سوہنی کو۔ بہت دل کر رہا ہے کہ اُڑ کرتم سب لوگوں کے پاس آ جاؤں ، پراب انو جیت کی شادی کرکے ہی آؤں گی ، زکانہ صاحب متھا میکنے اور نور نگرتم سب سے ملنے۔''

سے سے۔ ''جم جم آئیں گی، ہم انظار کررہے ہیں۔''سوہنی نے کہااور پھر جلدی سے پوچھا۔ ''کوئی بات ہوئی دن رکھنے گی؟'' ''نہیں ابھی تو ان سب سے بات ہوئی ہے، کین میرا خیال ہے کہ میں اسی ہفتے ہی ان کی شادی کروا

105

مبر ۱۰۱۵ء

''میں تمہاری ساری دلیلیں اور فلسفے جانتی ہوں۔ دنیا میں تحریک چلانے والے لوگ کیا شادی مہیں کر تے ، اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں ایسانہیں ہے۔تم اس کی محبت کونظر انداز کررہے ہو۔' سوہنی جیسے سب پھھ کہدوینا جا ہتی تھی۔

" ٹھیک ہے میری بہن، جیسے تم کہو۔"جسیال نے كهااوراسكرين سيبث كيا-الكلي بى لمح مريريت اسکرین کےسامنے تھی۔

" سوہنی! میں مائلے کی محبت نہیں ..... '' مجھے فلسفے نہ تمجھاؤ۔ جو کہا ہے وہی کرو۔'' سوہنی نے کچھال طرح کہا کہ میں خود جیران رہ گیا۔اس نے بہلے بھی ایسے بات جیس کی تھی۔اس کے اس انداز میں منی محبت تھی ، بیوہی سمجھ سکتا تھا،جس نے ایسا تعلق دیکھاہو اور برتا ہو۔ہم پچھد برتک باتیں کرتے رہے

֎ ..... میرادل جاه ر ہاتھا کہ میں مسافر شاہ کے تھڑے پر جاؤں۔وہاں جا کردیکھوں ،اس ماحول میں جاؤں۔ میں وہاں جانے کے لیے تیار ہورہا تھا کہ احیا تک

مجھے مہوش سے کیا ہوا وعدہ یادآ گیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس سال سیلہ ضرور کیے گا۔ میں نے مسافر شاہ کے تھڑے پر جانے کی بجائے اشفاق چوہدری کواسیے یاس بلا لیا۔وہ باہر گیا ہوا تھا ،اسے

آنے میں کچھ وفت لگ گیا۔ میں کافی دریتک اس سے میلے کے بارے میں بات کرتار ہا۔اس کے ذہن

میں تھا کہ اس بارمیلہ ضرور یکے گا۔وہ اس کی تیاریوں مسافر شاہ کے تھڑے پر چلنے کو کہا تو وہ اٹھ گیا۔

میں تھا۔وہ صرف تاریخ کے عین کے بارے میں سوچ ر ہاتھا۔تب میں نے اس سے کہا۔

"يار!ايباكرتے ہيں، يورےعلاقے كاايك چكر

تیار کرتے ہیں، ای بہانے لوگوں سے بھی مل

"كيا تمهارا الكشن لؤنے كا ارادہ بن كيا ہے؟" اشفاق چوہدری نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔ " بہیں ویسے بی ایک بارتوسب سے ل لیاجائے ، میں بھول ہی گیا ہوں اینے علاقے کو۔'' میں نے کہا تووه بولا ـ

"بینه وکه بہیں کوئی نیافسادنکل آئے؟" "كيامطلب، كهناكياجا بيت مو؟"

" کوٹ سلطان کے چوہدری دین محد کا بیٹا شہراد اب اینے باپ کا وارث بن گیا ہے۔ دین محمد تو بہت احصاادر بيبابنده تقاليكن بيشفراد اب يريرز بيالاربا ہے۔ مجھے پورایقین ہے کہوہ اس میلے میں ضرور پھھنہ وهايناكرے كا،جس سے وہ علاقے كوبتا سكے كدوه بھی چوہدری ہے۔''

"چل د مکھ لیں گے ، اگر وہ چار بوریاں نوٹ لٹائے گانو ہم چھلٹادیں گے، بھلانو غوام کا ہی ہوگانا۔ طاقت دکھائے گاتو پہ چل جائے گااہے کہ آئندہ کچھ تہیں کرنا۔"میں نے اسے مجھاتے ہوئے کہا۔ "بات بينبين، مين تو فقط اتنا جابتا هوب كه اچھا بھلا امن ہے ، بورے علاقے کے لوگ سکون ہے جی رہے ہیں، بدلہیں ..... "اس نے کہنا جاہا تو میں نے اس کی بات ٹو کتے ہوئے کہا۔ "د نگھرلیں گے۔"

میری بات ن کروہ سر بلا کررہ گیا۔ میں نے اسے مسافرشاہ کے تھڑتے پرجس وقت ہم پہنچے،سہ پہرڈھل رہی تھی۔فریدا کھاڑے میں زور کررہا تھا۔کی پہلوان تھے۔وہاں پرلوگوں کارش لگا ہوا تھا۔اس کے لگاتے ہیں،علاقے کے شدزوروں کو ایک بار پھرے یاس ہی درویش بیٹھا ٹھنڈائی کی تیاری کر رہا تھا۔

مبر ۱۵ ۲۰۱۵

میں بھی جاکران لوگوں میں کھڑا ہوگیا۔ وہاں پرلوگوں کا جوش ہی اتنا تھا اور وہ اس قندر متوجہ تھے کہ کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ میں تھوڑی دیر تک ان کے داؤج دیکھتا رہا پھر بلیٹ کر تھڑے برآن بیٹھا۔ میرے دیکھتا رہا پھر بلیٹ کر تھڑے برآن بیٹھا۔ میرے

� ₩ ₩

سامنے ڈھلتا ہوا سورج تھا۔جس نے مغربی افق کو

سارانارنجی کردیا تھا۔

ابھی رات کا پہلا پہرہی تھا۔ جہال اپنے کمرے
کی کھڑی کے ساتھ لگا باہر دیکے رہاتھا۔ وہ سلسل سوئی
گیاتوں پرسو چہا چلا جارہاتھا۔ اس کا لہجہ کس قدر تخت
تھا۔ اس تخت لہجے ہیں جو مان چھپا ہوا تھا، وہ اس سے
نگاہیں نہیں چرا سکتا تھا۔ اگر چہ اس نے اس وقت
سوئی کے کہنے پر اپنا فیصلہ دے دیا تھالیکن وہ تب
ساتھ زیادتی کرتا چلا آبا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ساتھ زیادتی کرتا چلا آبا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ساتھ زیادتی کرتا چلا آبا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ماتھ زیادتی کرتا چلا آبا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ماتھ زیادتی کرتا چلا آبا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ماتھ زیادتی کرتا چلا آبا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ماتھ زیادتی کرتا ہو کیا وہ اس کا انتظار کرتی ؟ اس برجان
مخلص نہ ہوتی تو کیا وہ اس کا انتظار کرتی ؟ اس برجان
شکوہ تک نہیں کیا تھا۔ وہ اس بار سے سوچ رہا تھا کہ
شکوہ تک نہیں کیا تھا۔ وہ اس بار سے سوچ رہا تھا کہ
جمال کا فون آگیا۔

المان المراج المان الما

"کس نے بتایا،؟" بیکه کراس نے خود ہی جلدی

ہے۔ ''خیر' پیۃ لگنا کون سا ہڑی بات ہے۔' جسپال نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو جمال نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ''دیکھوجسپال ،اگر تمہیں سوہنی کی سمی بھی بات سے دکھ پہنچا ہوتو میں اس کے لیے معذرت جاہتا

ہوں ،اس نے تو ..... 'اس نے کہنا جاہا تو وہ اس کی بات کا منتے ہوئے بولا۔

دوجہ بیں نے کہدویا کہ میں نے سوہنی کی بات کا برامنایا ہے، ارے اس نے تو میری آسمیں کھول دی ہیں۔ میں کمرے میں پڑا تب سے اب کھول دی ہیں۔ میں کمرے میں پڑا تب سے اب کت یہی تو سوچنا چلا جا رہا ہوں کہ اسے کس طرح یقین ولاسکوں گا کہ بیسب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھ پرذھ واریاں، ی ایسی تھیں۔''

بین بیا، بھے پرد سے داریاں بی بیاں ہے۔
"اجھااب بات بن، شاید سوہنی اس قدر سخت کہے
میں نہ بھی اگر ہر پریت کی ساری روداد یہ تمہاری بانتیا
کورنہ بتاتی ۔ یہ دودن سے سوہنی کے ساتھ را لیطے میں
ہے اور اس نے ساری با تیں کی ہیں۔ میں نے سب
پڑھ کی ہیں۔ "جمال نے خوشگوار کہے میں کہا۔
"چلواجھا ہوگیا۔" وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا۔
"ابتم ایسے کرو، جلد از جلد شادی کرواور یہاں کا
چکر نگالو، شاید تمہیں پتہ ہے کہ ہیں، میل لگوارہے

ہیں۔اگرآسکوتو؟"جمال نے کہا۔ "میں کوشش کروں گا کہا یک ہفتے میں ہی بیشادی بھی ہو جائے اور میں نکانہ صاحب سے ہو آ وُں۔"اس نے تیزی ہے کہا۔

" مجھے بتاتے رہنا، کاش میں تہاری شادی میں شریک ہوسکتا۔ ' جمال حسرت سے بولا توجسیال نے منتے ہوئے کہا۔

" ' کوئی بات نبیس ہمہارے پاس آ کردوبارہ شادی کرلیں گے۔''

اس کے بعدوہ کچھ دریونہی باتیں کرتے رہے پھر رابط منقطع کردیا۔ حسپال نے گہری سانس لی اور بلیٹ کرینچے جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ابھی وہ باہر جانا ہی جاہ رہاتھا کہ ہر پریت آگئی۔وہ اس مکے پاس آ کرکھڑی ہوگئی۔ تب جسپال نے مسکراتے ہوئے پاس

برداه،

س طرح ہم تک پہنچا ہے، پھرای طرح اس کا مقابله کیاجائے۔ میں نے بھی یوری تیاری کا سوچ رکھا تھا۔دوپہر ہونے کوآ گئی تھی۔اس دوران مجھے نجانے كتنے فون آ گئے۔ میں فون سے أكما كيا تو اسے جنيد کے حوالے کر دیا۔ میں سکون لینا حیابتا تھا۔ اس کیے اہے کمرے میں جا کرآ رام سے سوگیا۔ پھر جب اٹھا تو شام ہونے کو تھی۔ میں فریش ہوکر باہرلان میں آگیا، جہاں جنید اور اشفاق چوہدری باتوں میں مشغول تھے۔ میں جاکران کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی در ہی ہوئی تھی کہ چوہدری اشفاق نے کہا۔ "و بی ہوانا جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔" "كيابوا؟"مين نے يو جھا۔ "شنرادكايه بيغام آياب كتم لوگول كوكوكى ضرورت نہیں ہے میلہ کروانے کی ، جب ہم جاہیں گے میلہ خود کروالیں گے۔" "تو اس کا مطلب ہے اس کے دماغ میں كيڙا ہے۔ "ميں نے کہا۔ "وہ نیانیا چوہدری بناہےاس کیے ....." جنیدنے کہنا جاہاتو میں نے کہا۔ "اوہ انہیں میرے بھائی ،ابیانہیں ہے۔اس کے د ماغ میں پیکٹراڈالا گیا ہے۔ورنہ جو مجھ دار بندہ ہے، جس نے اس علاقے میں حالات دیکھے ہیں اور انہیں جانتاہے،اب وہ ہمت جیس کرسکتا،الی بات کہنے کی۔ ہربندے کو پہت ہے کہاں کے ساتھ کیا ہوسکتا ہے۔ "تو پھراس نے ایبا کہنے کی جرات کیوں کی؟" "دیکھو ہارا جو رحمٰن ہے نا ، وہ نزد یک کی

پڑی کری کی جانب اشارہ کرکے کہا۔ وه بینه گئی، پھر چند کھوں بعد بولی۔ "بي باغيتا بھي نابس اس نے ..... "بہت اچھا کیا۔ میرے خیال میں ہمیں اب وقت ضائع تہیں کرنا جا ہے۔ "جسال نے کیے ہی کہا توایک کمحےکواہے یقین جیس آیا۔ جب وہ خود پر قابو پا

پتہ ہے،آج بے ہے ای کیے برارصاحب کی طرف جبیں کئیں۔ای باغیتانے روکا ہواتھا۔" اتواب چلے جاتے ہیں۔ "جسال نے کہا۔ "نہیں، بے بے نے شام ہوتے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ آج ہم ہیں آرہے ہیں، سیح آئیں گے۔ "ہر یریت نے کہاتو وہ بولا۔ " آج اور ابھی جا کیں گے، چل اٹھ۔" یہ کہتے

ہوئے اس نے ہر پریت کا ہاتھ پکڑا تو وہ سمٹ کراس كے يينے سے آلى۔ چندلمحول تك جسيال اسے اپنے ساتھ لگائے رہا، پھراے الگ کرتے ہوئے اس نے ا پناسر ہلایا اور اسے لے کرینچے کی جانب چل پڑا۔وہ بھیای کےساتھ تیزی سے چکتی گئے۔

❸ .... ❸ .... ❸

الكى شام تك ميلے كا اعلان بورے علاقے ميں ہو چکا تھا۔ چوہدری اشفاق نے مسافر شاہ کے تھڑے پر اعلان کیا تھا۔اس کےعلاوہ اس نے علاقے کے چند سر کردہ بندوں سے بات کی تھی۔ بیل فون کیے ذریعے

برداه،

91100

مان دیتے ہیں، سب سے مقدم جانتے ہیں۔اگر وہ انسان والی سوچ رکھتا ہے تو حیا کرے گا۔ آگر جانور کی سوچ برآ جائے گا تو وہ کتے ہے بھی بدتر ہوگا۔اس کی خصلت سانپ جیسی ہوگی۔ "میں نے کہاتو وہ ہنس دیا، پھر ہنتے ہوئے بولا۔ '' مجھنو لگتاہے آپ سلوری ہو گئے ہیں۔'' اس پر چوہدری اشفاق بھی کھل کر ہنس دیا۔ پھر ایک دم سے بجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ "تو پھر کیا کرنا ہے شنراد کا؟" " کچھ بھی ہیں۔وہ خود باؤلے کتے کی طرح ہم پر چڑھ دوڑے گا اور میں جانتا ہوں کس کتے کو کس طرح بھگاناہے۔تم اپنا کام کرو۔" "چلوٹھیک ہے۔" یہ کہ کر چوہدری اشفاق مجھے اس دن کی روداد سنانے لگا، ہم رات سکتے تک میمی وه صبح بري روش تقى ميں ناشته كر چكا تو دل حام كراييخ كاؤل جاؤل وہال كےلوگوں سے ملول-ان ہے باتیں کروں۔اپنے پرانے گھر میں جاؤں، میں بیسوچ ہی رہاتھا کہ اروند علمے میرے پاس آگیا۔اس ئے آتے ہی کہا۔ "آپکافون کہاں ہے؟" "میں نے جنید کو دیا تھا، اسی کے پاس ہوگا۔" میںنےاسے بتایا۔

"وه بند جار ہاہے۔خیر میں آپ کو بتانا جاہ رہاہوں كه وه زخم جو" ويرتا" في ميجر راتفوركولكايا ب،اس يروه

میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ "تو آپ کا مطلب ہے کہ بیشنراد بھی؟" جنید نے حیرت سے کہا۔

'' أوميرے بھائي ، بے غيرت لوگوں كا كيا ہوتا ہے۔بیسوچ ہی ہوتی ہےنا جو بندے کوغیرت مند بنا دے یا پھیر بے غیرتانہ زندگی دے دے۔نہایت خاموشی اور حمل ہے اس کی تفتیش کرو، میں دعوے ہے کہتا ہوں ،اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی سازش نکلے کی۔"میں نے اعتماد سے کہا۔

" آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟" جنید شاید میراامتحان لتنح يرتلا بواتھا۔

"اصل میں بات سے میرے بھائی کراب مجھے ان دشمنوں سے لڑلڑ کے اندازہ ہوگیا ہے کہ کون کہاں ہے بول رہا ہے۔ دوسرااس کیے بھی پیتہ چل جاتا ہے کہ مجھے بندر، کتے اورریچھ نیجانا آ گیا ہے،انسان تو احسنِ تقويم سے پيدا كيا كيا ہے۔ جب تك بياحسن تقویم پررہتاہے،اس وقت تک تو وہ اشرف المخلوق کے مقام پر فائز رہتا ہے ہیں جیسے بی اس مقام ہے گرتا ہے،اسفل سافلین کی طرف جاتا ہے تو اس کی سوچ وہی بندر، کتے اور ریچھ والی ہوئی ہے، وہ جانور كےمقام ير موتا ہے، كى منافقين توسانپ جيے ہوتے ہیں۔ وہ تو کتے کے مقام سے بھی گرجاتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ "جانورتو مجمي ہوئے، پھر پير کٽااور سانپ؟" جنيد

نے ہنتے ہوئے پوچھا۔

میں تبدیل کر رہاہے۔ میں جاہوں تو اسے مستقل بنیادوں پر بھی بنا سکتا ہوں۔"اس نے پر جوش کہجے میں کہاتو میں نے سنجیدگی سے کہا۔

''تم اسی مستقل بنیادوں پر کام کرنے والا ''وریتا''ہی بناؤ۔ کہیں بھی اور کسی بھی جگہاس سے کام لیاجا سکتاہے۔''

''تین بھی یمنی سوچ رہا ہوں۔'' یہ کہہ کر وہ ایک کے کے لیے خاموش ہوا پھر بولا۔

''وہ بات تو رہ ہی گئی کہ کیا کرنا ہے میجر راٹھور کا ، اس کے ساتھ کھیلوں یا حجھوڑ دوں؟''

"جیساتم چاہو۔ کب تک ہرکام پوچھ ہوچھ کر کرتے رہیں گے اور ہال مٹس اور قمر کو کیسے پایاتم نے، کیسےلوگ ہیں؟" میں نے اس سے بوجھا۔ "بہت غصہ ہے جی ان میں، انہیں بھارت میں

ذلیل ہی بہت کیا گیا تھا۔ دیسے وہ حویلی میں تھوڑا مشکل محسوس کرتے ہیں۔"اروند نے بتایا تو میں چونک گیا پھر یو چھا۔

"اييا كيون؟"

''اصل میں یہاں گھر کا ماحول ہے،ایسے میں کام ہونا،آزادانہ پھرنا وہ سب....''وہ کہتے کہتے زُک گیا پھر بولا

"میں اس پرسوج رہا تھا کہ کیوں نا ہم اپنی ایک لیب بنالیں۔حو ملی سے نکل کرادھر شفٹ ہوجا کیں۔ ہم اپناماحول بنالیں۔"اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"جیساتم بہتر شمجھو،آ جکل تو شادیاں ہورہی ہیں، ان کی بھی کروادو، یہ بچارے ایسے کیوں رہیں۔" اس براروند مینے لگا پھر بولا۔

بن چاروند ہے تا چار ہوں۔ ''آپ کومزے کی ایک بات بتاؤں ان دونوں کی محبوبا کیں بھی ہیں۔ادھرآ گرہ میں رہتی تھیں ،آج کل

نے سب پچھ اُگل دیا۔ اس کی وجہ سے جتنے بھی بندے تھے اس سارے پراجیکٹ میں وہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ان بنیوں نے انہی لوگوں کے پاس آنا تھا۔
سہیں سے اپناٹاسک پورا کرنے والے تھے۔اسے بچھ سہیں آرہی ہے کہ ''وریتا'' انہی کے ملک میں ہے یا پورے برصغیر میں۔ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے۔''اس نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں نے پوچھا۔
نزشمہیں کیسے پید چلا؟''

"اس نے ایک طویل ای میل کی ہے اپنے فریار میل کی ہے اپنے فریرار منٹ کو۔ بیساری تفصیلات لکھ کراس نے پوچھا ہے کہ کیا ہمارے خفیہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں؟ وہ اب تک "دیتا" کا سراغ نہیں لگا پائے ہیں۔" وہ خوش ہوتا ہوا بولا تو ہیں نے سنجیدگی ہے پوچھا۔ خوش ہوتا ہوا بولا تو ہیں نے سنجیدگی ہے پوچھا۔
"کیا خیال ہے تھھا را ، انہیں پید چل جائے گا ، اس کا کتنا امکان ہے؟"

" چاہت آئی پہتا گی جائے ایک کی مہینے لگ جا کیں۔ میں نے "وریتا" کی جو بنیاد رکھی ہے، وہ ساری کی ساری ہوا ہیں ہے۔ کسی کا بھی کیادھراہی پر ڈالا جاسکتا ہے۔ یا پھر گمراہ کرنے کے لیے تر دید بھی کی جاسکتا ہے۔ مطلب کوئی بھی کھیل کھیلا جاسکتا ہے۔ پکڑے جانے کا امکان بھی ہیںا ہوگا، جب کوئی کمپیوٹر کی اس دنیا میں ہم سے بھی آ کے جارہا ہوگا اور کمپیوٹر کی اس دنیا میں ہم سے بھی آ کے جارہا ہوگا اور اسے یہ بجھ آ جائے کہ یہ سب ہمیکنگ کا کمال ہے۔" اس نے پھر مجھاس کی تفصیل بتائی

"تواس کامطلب میہوا کہ میہ "وریتا" ایک بلیلے کی مانند ہے، جب چاہے پھٹ جائے۔" میں نے اپناخیال ظاہر کیاتووہ تیزی ہے بولا۔

الیاتوہ، حیلن اس وقت جب ہم اس پرتوجہ نہ دیں گے تو، در نہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے۔اصل میں جسپال سکھ کا نبیٹ درک اسے حقیقت

-110-

سعبر ۲۰۱۵ء

تك مسكرا تاربا\_

اس دفت میں نور تگرگاؤں میں اپنے پرانے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ چوہدری اشفاق بھی آگیا ہوا تھا۔ بہت عرصے بعد مجھے گاؤں کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہور ہاتھا۔ میری آمد کا بن کر بھیدہ بھی آگیا تھا۔ امال نے اسے زمین دلا دی تھی اور اب وہ ڈیرے پر چارا ڈالنے والا ملازم نہیں رہا تھا، اچھا بھلا کاشت کار تھا۔ بندہ خوشحال ہوتو اس کے طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے خوش گییاں کررہے تھے کہ جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے خوش گییاں کررہے تھے کہ

"وه چوہدری شہرادکل سے علاقے کے معتبرلوگوں
کے پاس جارہا ہے۔ لیکن وہ وہاں جاکر میلہ روکنے کی
ہات ہیں کررہا ہے، وہ اپنی ہی کہائی سارہا ہے۔
"وہ کیا؟" میں نے وہیں لیتے ہوئے یو چھا۔
"وہ کہ رہا ہے کہ یہ جو مسافر شاہ کے ہوئے یو چھا۔
ساتھ زمین بڑی ہے۔ اتی ساری زمین، جس برجھی
کسی نے وعوی نہیں کیا۔ یہ علاقے کے لوگوں کے کام آ
فی چاہئے۔ جمال یہ میلے کا ڈھونگ رچا کراس زمین پر
قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے پہلے ہی وہاں پہلوانوں
کی صورت میں بدمعاش بھا رکھے ہیں۔ یہ ایک
طرح سے قبضہ ہی جے۔"

"کیابہ بات تو تھیک کہدرہا ہے؟ میرا مطلب ہے وہ ایسانی کہدہا ہے۔"میں نے اس سے بوجھا۔
"بالکل ، ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ بلکہ میں سے بتاؤں تو مجھے لالے اکبرعلی نے کہا بھی تھا کہ ہم ان معتبرلوگوں کے پاس جا تیں اور چوہدری شنراد کا کوئی طل نکالیں، اسے کیا پتہ کہ جمال ہمارے لیے کیا ہے جھابیں کررہا ہے۔"

''اوئے ہمیں اس مقصد کے لیے سمی کے پاس بانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس علاقے کے امریکا میں ہیں۔ بیان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک دن مجھے کہدرہے تھے کہاگر یہاں پچھ سکون ہوتا ہے تو وہ آپ سے اس سلسلہ میں بات کریں۔'' ''اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں یہاں....''

میں نے کہنا چاہاتو وہ بولا۔ ''یمی تو بات ہے وہ یہاں سے جانا نہیں جائے ہیں تب ہی تولیب کا کہدر ہاہوں۔وہ ان دونوں سے یمی کہدرہے ہیں کہاگر پاکستان میں آسکتی ہوتو ٹھیک درنہ ہائے ہائے ،وہ دونوں یہیں رہنا چاہتے ہیں۔'' ''میں نے ان دونوں کے بارے میں سوچا ہے۔وہ

یہاں پر قانونی حیثیت اختیار کرلیں گےتو پھران کا سب کچھ بنادیں گے۔ہم نے کسی کو مجبورا نہیں رکھنا، سب کچھ بنادیں گے۔ہم نے کسی کو مجبورا نہیں رکھنا، باتی تم جیسا چاہو،تم بھائی ہو،تمہیں بھی فیصلے کا اختیار ہے، میں کب تک "میں نے کہاتو وہ تیزی ہے بولا۔ "ممائی آپ کے ساتھ ہی تو یہ ساری بہاریں ہیں۔اتنا بیارہمیں بل گیا۔"

'' ٹھیک ہے ابھی چلو میر نے ساتھ ، گاؤں گھوم کآتے ہیں، پھرآ کر شمس قمر سے باتیں کریں گے۔'' میں یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا تو وہ بھی میر سے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔

راستے میں اروندسٹھ نے بتایا کہ اُوگی پنڈ میں انوجیت سٹھ اور جسپال سٹھ کی شادی کے چہہ ہو رہے ہو رہے مارا انظام سنجال لیا ہوا سفے۔سندیپ کوربھی جالندھرسے آگئ ھی۔اس کے ساتھ نوتن کوربھی آگئ۔ کلجیت کور نے سارے انظامات بلیر سٹھ نی کے سپر دکردیئے تھے۔بیہ وہیں سکتا تھا کہ جسپال کی شادی ہواس کی سیکورٹی نہ ہو۔ ایک ان دیکھا حصار اوگی پنڈ میں بن چکا تھا۔ساری شایگ ہوچکی تھی۔ دودن بعدان کی شادی ہونا طے پا شاری ماری شادی ہونا طے پا شاری میں بڑی وربی درودن بعدان کی شادی ہونا طے پا جائے تھی۔اس کا رابطہ تھا۔ بیسب س کرمیں بڑی دیر جائے گئی ۔اس کا رابطہ تھا۔ بیسب س کرمیں بڑی دیر

-111

ection

مبر ۱۰۱۵ء

لیے کیا کچھ کیا اور کیا کرنا چاہتا ہوں ، بیتو میں اور میر روایت ہے اور پر جہیں کب سے چل رہی ہے۔ کیکن رَبِ جانتا ہے۔ باقی رہی مسافر شاہ کے تھڑے پر ہمارے دوست دین محمد کے بیٹے چوہدری شنراد کو ملے کی بات تو وہاں میلہ لگے گا۔" میں نے برے تحفظات ہیں کہتم وہاں کی زمین کوایے قبضے میں کرنا سكون سے كہا۔ جاہتے ہو۔ کیا ایسا ہے؟" سردار فیاض نے بروے حل " ہم بھی یہی جا ہتے ہیں۔"اس نے کہا توباتِ آ ہے بایت کا آغاز کیا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اوراس کل سے بولا۔

"آپ میرے بزرگ ہیں اور سارے لوگ میرے کیے انتہائی محترم ہیں۔میں مسافر شاہ کے تھڑے کی زمین پر قطعاً قبضہ جہیں کرنا جا ہتا۔'' میرے بول کہنے برسردار فیاض نے چوہدری شنراد کی طرف دیچی کرکہا۔

" لیکن اس کے پاس کیا جواب ہے کہ وہاں اس نے پہلوان بٹھار کھے ہیں۔وہاں کمرے تعمیر کرتا چلا جار ہاہے۔وہاں لےجا کرلوگوں کامارتا پیٹتا ہے۔'' "ہاں میں نے ایسا کیااور مزید بھی کرتا رہوں گا۔اس نے آ دھی بات بتائی ہے کہ کمرے کیوں تعمیر کئے ، وہاں پر آنے جانے والے لوگوں کی خدمت کے لیے ، وہاں لوگ بھی ای مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔رہامار پیپ کا سوال تو میں پیصاف لفظوں میں كبتابول كهجوبهي اس علاقے ميں غلط كام كرے گا، چاہےوہ چوہدری شنراد بھی ہو، میں اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا۔اس نے بیبیں بتایا کہان لوگوں كوكيون بيثا كيا؟"

'' ہاں بتاؤ بھئ؟''سردار فیاض نے کہا تو وہ تنک

ریفنڈہ کردی کا صاف اعتراف کررہاہے،ار بھی مجھے یو چھتے ہیں۔' اس برائم این اے سلیم خان بولا۔ ''میں اس ساری صورت حال کو جانتا ہوں <sub>۔</sub> میرے ہاں ہے ہی دو بندے پکڑے گئے تھے جو

نی گئی ہوگئی۔میں نے محسوں کیا کہ بات عوام میں آگئی ہے۔ انہیں کچھ کہنے کا حوصلہ ال گیا ہے۔ میں وہاں دوپېرتک رېا، پھرحويلي واپس بليث گيا۔

شام تک مجھے مختلف ذرائع سے بی خبر مل کئی کہ چوہدری شہراد کیا کچھ کررہا ہے۔ وہ لوگوں کو یہی تاثر دے رہاتھا کہ میں مسافر شاہ کے تھڑے کی زمین پر قابض ہونا چاہتا ہوں۔وہ علاقے کے لوگوں کوساتھ ملانا جا ہتا تھا کہ مجھے اس' حرکت' سے روکا جائے۔وہ حابتاتھا کہ ایک پنجائت بلائی جائے اوراس میں مجھے اس سےروکاجائے۔

ا گلے دن کی صبح میں حویلی ہی میں تھا کہ علاقے ے ایک بڑے معتبر بزرگ سردار فیاض نے مجھے فون کیا۔وہ مجھےاہے ہاں بلانا جاہتے تھے۔وہ کوئی بڑے زمیندار نہیں تھے۔ کیلن اپنی شرافت کی وجہ سے پورے علاقے میں ان کی عزت تھی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ علاقے کے دوسرے لوگ بھی و ہیں ان کے پاس آنے والے ہیں۔ میں ان کے یاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔

میرے ساتھ جنید اور چوہدری اشفاق ہی تھے۔ وہاں سردار فیاض کے ڈیرے پر پورے علاقے کے تھا۔میرے پہنچتے ہی بات شروع ہوگئی۔ "بیٹا جمال!ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض ہیں ہے کہتم مسافر شاہ کے تھڑے مروارہے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ بدایک برانی

سعير ١٠١٥ء

جمال کومل کرنے آئے تھے۔ یہ بہر حال کمی کہائی ہے ، مجھے لگتا ہے کہ چوہدری شہراد خواہ مخواہ کی مخالفت کرد ہاہے۔''

''نہیں میں خُواہ مخواہ کی بات نہیں کررہا ہوں، مجھے پنة كدىياساكرراب-، يهى كيول ميلدكروار باب، يهل تو بھی ایسامہیں ہوا تھا۔سب علاقے کے لوگ مل کر میلہ لگاتے بیچے۔'' اس نے زور دار انداز میں کہا تو میں نے انتہائی حمل سے جواب دیا۔

"اس کیے کہ میں اکیلا اس پرخرج کرسکتا ہوں ادراس سارے انتظام کوسنجال جھی سکتا ہوں۔ میں نے دہاں کی خدمت کا ذمہ لیا ،آپ لے لیں۔ مجھے كوئى اعتراض مبين\_'

"میں اس ہے بھی زیادہ کرسکتا ہوں۔" چوہدری شہراد تیزی سے بولا۔

'' مجھے کوئی اعتراض نہیں۔میں سوایکڑز مین دیتا ہوں ، چوہدری اس پرغریب لوگوں کو گھر بنادے ، اسکول اور اسپتال ہوا دے۔ پیہاں کے لوگوں کے روزگار کے لیے کوئی فیکروی لگوا دے۔ مجھے کوئی اعتراض مبیں۔اگرخدمت کرنی ہےتو کریں۔" "پیکیابات ہوئی، میں تہاری زمین پر ..... "میری تہیں عوام کے نام، ان غریب لوگوں کے کیے میں ان لوگوں کو دے دوں گا۔"میں نے کہا۔ "میں توابیانہیں کرسکتا۔"اس نے جواب دیا۔ ''دیکھو حضرت آ دمؓ سے لے کر آج تک کی زمین اتی ہی ہے۔اتنے لوگ آ کر چلے گئے۔سب ہی کا دعوی تھا کہ بیرز مین ہماری ہے۔ کیکن ۔ ہیں کہ بیزمین ہر جالیس سال بعداینا ما لک بدل لیتی ہے۔ جو چیز میری ہمیں، میں اے رکھ کر کیا کروں گا ر بی ایہ بات کہ میں زمین پر قبضہ کرنے جارہا ہوں تو

میں نے آج سے مسافر شاہ کے تھڑے کے ساتھ والی زمین کولوگوں کی خدمت کے لیے وقف کیا ،اب جس کی ہمت ہے وہ مجھے روک کے دکھائے۔'' میں نے کہااورسب کی جانب دیکھاوہ بھی ایک دم سے ہکا بكاره كئے كوئى تہيں بولاتو ميں نے كہا۔

ِ"اباس علاقے میں اسکول ،اسپتال اور غریبوں کے گھر بنیں گے۔ان کے روز گار کابندوبست ہوگا۔ آؤ ، جتنامیں کرتاہوں، اتنا کوئی دوسرا کرے۔ ہے کوئی ؟" میرے یوں کہنے بر کوئی تہیں بولا۔ کوئی بھی اپنی زمین سے دستبردار نہیں ہونا جا ہتا تھا۔ان میں سے چندایے تھے جو جا گیردارانہ سوچ رکھنے دالے تھے۔وہ توية بھی جہیں جائے تھے کہ لوگوں کواس فقدر سہولت ال جائے۔میں میکھ در بنیٹا رہا۔ کسی نے کوئی جواب تهيس ديا توسليم خان بولا-

"جمال! میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھ سے جتنا ہو سکا ، میں اب عوام کے لیے کروں گا، جو بھی مخالفت كرے گا، ميں تمہارے ساتھ كھر اہوں گا۔ "میں آپ سب ہے درخواست کروں گا ،جس طرح آج تک ملے کے لیے اکٹھے ہوتے آئے ہیں،ای طرح لوگوں کی خدمت کے لیے استھے ہو جائيں۔ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں كا كيا قصور ہے کہ وہ ساری زندگی سسکتے رہیں۔ زمین الله کی وسائل اللہ کے، ہم قبضہ جما کر بیٹھنے والے کون ہیں۔ آ وُاللّٰہ کے بندول کی خدمت کریں۔"

"میں تہارے ساتھ ہوں بتر۔" سردار فیاض نے كهاتوج ومدرى شنراد غص ميس المحركيل ديا-اب ومال ہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔

تھی۔انو جیت سکھ چونکہا مبلی کاممبرتھا۔اس لیے اس

گئے بھی مہمان آ گئے ۔ بھی باتوں میں مصروف تھے کہ سردار فیاض نے کہا۔ " يار جمال با نيس تو ہوتی رہيں گی ، پہلے وہ بات کر

لیں،جس کے لیے ہم یہاں استھے ہوئے ہیں۔" اس پر وہاں موجود سب لوگ متوجہ ہو گئے تو میں نے اپنی بات کا آغاز کیا۔

"نيوميله نجانے كب سے لكتا چلا آرہا ہے۔ مسافر شاہ بھی یہاںِ آئے تھے یا نہیں اس بارے بھی چھی ہی کہا جاسکتا۔لیکن ہم نے اپنے بروں سے سنا ہے کہ یہاں کوئی بزرگ آئے تھے۔ سو ہم مان کیتے ہیں۔ملے کا اصل مقصدتو یہی ہے کہ ہم این علاقے کے لوگوں کوتفری فراہم کریں،ایے شہدزوروں کے بارے میں جانیں۔ ہارے یاس کیے کیے لوگ ہیں، ان کے بارے میں جانیں۔وہ لوگ جوساراسال کمائی ى آس لگا كربين است بين ، وه چه كها كماليس ميس

اگر چھے بھول رہاہوں تو وہ آپ بتادیں۔' "وتهبين تم ايني بات جاري رڪوء جم بات ڪركيس مے۔"سردار فیاض نے کہا۔

"دیکھیں میں بھی اس علاقے سے ہوں، آپ سب میں ہے ہوں۔آپ مجھے جانتے ہیں، میں نے بھی غربت دیکھی ہے۔ جھےان لوگوں کا احساس ہے جوآج بھی میری طرح غربت کی زندگی گذار رہے ہیں۔میں ان کے لیے میکھ کرنا جا ہتا ہوں۔ میں نے جو بیزمین حاصل کی ہے میری ہمیں میری بیوی کی ہے۔جس میں سے ای نے سوا یکرز مین وقف کردی ہے۔کہنامیں پیجاہتا ہوں کہ مجھےمسافر شاہ کی زمین ہے کوئی غرض ہیں بالكل جمى اجازت تهيس دوں گا۔''

کی شادی پر گئی سارے ممبرآنے والے تنصے۔او کی کو ربهن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نکودر اور جالندھر کی سیاری انتظاميه وہاں موجود تھی۔ جگتار سنگھ اور اس سے تعلق ر کھنے والے جھی لوگ ایک دن پہلے ہی جالندھر میں آ موجود ہوا تھا۔ بھو پندر سنگھ برار نے اینے گاؤں میں بڑے پیانے پرانتظام کیا ہوا تھا۔ گرلین کور کے ساتھ آنجمانی پروفیسر دیویندر سنگھ کے سارے لوگ آ ھیے تھے۔ انوجیت سنگھ کی بارات بڑی شان سے بھویندر سنگھ برار کے گاؤں بیتی ۔ وہ سیدھے ہی گرو دوارے گئے تھے۔ ان کے پہنچنے کے پچھدر بعد ہی دلہن کو لے آیا گیا۔ ارادس اور پھیروں میں آنہیں دو مھنٹےلگ گئے۔وہیں سے بارات بھو پندر سنگھ کی حویلی میں آئی، وہاں کھانے کا انتظام تھا۔ دوپہر ہوتے ہی وہ والیسی کے لیے چل پڑے۔ایساعموما ہوتانہیں تھا کیکین ای دن دسپال مینگه اور هر پریت کی شادی او کی پند کے کرودوارے میں تھی۔وہ بھی سیدھےوہیں ہنچے۔ جیال عکھ اور ہر پریت کور دونوں کرودوارے جا منتجے۔سہ پہر تک ان کی شادی ہو گئے۔ وہیں سے مہمان واپس جانے لگے۔جس وقت وہ کھر پہنچے وہ بس وہی لوگ تھے، جوایک طرح سے گھر کے افراد تھے۔حسیال سنگھ کی بھی شادی ہوگئی۔ای شام اس کے ٹر پول ایجنٹ نے بتایا کے ٹھیک تین دن بعد آپ لوگ نكانهصاحب روانه ويحتة بين-

● ●

ملے کے سارے انتظامات ہو چکے تھے کے بعد میلہ تھا۔اس دن میں نے علا۔

بر ۱۰۱۵.

"اوراكراس سارے كام ميس كسى في مداخلت كى تو..... "سردار فياض نے كہا۔ "میں اسے ایسا کرنے نہیں دوں گا، جس طرح روک سکا ، اسے روکوں گا۔'' میں تمبیھر کہجے میں کہا تو سردار فیاض انتهائی سنجیدگی ہے بولا۔ ''تو پھر سنومیں اور میری کسل تیرے ساتھ ہے۔ میں این سل کووصیت کردوں گا کہوہ تیری تابع رہے۔ تم ہے پہلے ہم اس کا سر چل دیں گے۔'' اس کے بول کہنے ہر ایک دم خاموتی جھا گئی۔ پھرسردار فیاض نے ہی ملے کے انتظامات کی بات دوپہرتک سارے معاملات طے یا گئے۔وہ سب کھانا کھا کر چلے گئے۔اس دن چوہدری شنرادنے سی سم کی کوئی بات نہیں گی۔ میں حابتا بھی یہی تھا کہ سہ پہر کے وقت میں اور سوہنی لان میں بلیکھے ہوئے جائے تی جکے تھے۔امال اینے کمرے میں تھی۔ باقی لوگ بھی آیئے اپنے کمروں میں تھے۔وہ مجھے بتارہی تھی کہ ابھی تھوڑی دہریہلے جسپال سنگھ کی اروندستکھ اور فہیم سے بات ہوئی ہے۔ وہ ابھی مجھ در بعد سی وقت وا مکہ سے یا کستان آجا میں کے۔ان کا ارادہ ہے کہ وہ پہلے جنم استھان جائیں گے،اس کے بعد پنجہ صاحب سے ہو کر ہی لاہور واپس آئیں کے۔ پھر جو بھی پر وکرام بنا۔ میں نے لاہور میں سرمد کوفون کیا۔ وہ اس وفت

" یہ تو تمہاری اپنی بات ہے ہم تو میلے کی بات

کرنے یہاں آئے ہیں۔ "سردار فیاض نے کہا۔

" میں اس طرف آ رہا ہوں۔ " یہ کہہ کر میں ایک

کھے کو رکا اور پھر کہتا چلا گیا، "اس میلے میں جو بھی

مقابلے ہوں گے، ان کے منصف آپ ہیں۔ جس

مقابلے ہوں گے، ان کے منصف آپ ہیں۔ جس

انعام ملے گاوہ میں دوں گا۔وہ انعام ہوگا، اس گاؤں

میں اسکول ، اسپتال ، ڈسپنسری یا کسی بھی شے کی

میں اسکول ، اسپتال ، ڈسپنسری یا کسی بھی شے کی

فیکٹری۔ اب بیآ پ برہے کہ کس مقابلے کا کیا انعام

فیکٹری۔ اب بیآ پ برہے کہ کس مقابلے کا کیا انعام

میں ہی دوں گا۔"

میں ہی دوں گا۔"

میں ہی دوں گا۔" کہ ہم تو رہوں گا۔ گو ہو

''بیتو بہت بڑی بات کہی تم نے ،اتنا کرلو گے؟'' سردار فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ''میں کرلوں گا آپ سنجا لنے والے بنیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ لوگوں آئبیں چلانہ یا کیں۔''

''مکن ہے، ایسا ہو، پھر تمہارا کیا تو ضائع گیا۔''

ایک معززنے کہا۔ "میں سوا یکڑاسی

''میں سوا کیڑاسی کیے وقف کر رہا ہوں۔اس پر کاروبار ہوگا، یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا، وہ خوشحال ہوں گے۔ مجھے صرف ایک ڈر ہے؟'' میں نے کہا توسب نے میری جانب دیکھا ''وہ کیا؟'' دوسرے معزز نے پوچھا۔

" بہاں کے زمینداروں اور جاگیر داروں ہے۔ جاگیرداری زمین کے ساتھ منسوب نہیں، یہ ایک سوچ کا نام ہے۔ دوسرے کو کمتر خیال کرنا۔ میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ آپ اپنے لیے جو چاہئیں کریں۔ لیکن کی کود کھ دے کرنہیں اور نہ ہی کسی سے چھین کر اپنا بنائیں۔ میں نے بس یہی کہنا ہے، اب آپ جو بھی اور جیسا بھی انتظام کریں، میرے ذھے جو خدمت لگائیں میں تیارہوں۔"

-115

سمبر ۱۰۱۵ء

ونی جمیں،ابھی تک تو کوئی جہیں۔'' اس

''یہاں کی جھان پھٹک کرکے بتاؤ کہکون لوگ نے تیزی سے جواب دیا۔ ہیں، میں آنہیں دیکھلوں گا۔''میں نے کہا تو وہ بولا۔ ''پروگرام بتایاانہوں نے؟''میں نے پوچھا۔ "جی، یہاں سے سیدھے نکانہ صاحب جائیں '' مجھے اطلاع یہ ہے کہ آج رات ہی کچھ لوگ

گے، وہیں ہے حسن ابدال، مطلب کل شام تک ہم يہاں آب كےعلاقے ميں آنے والے ہيں، وہ جہان بھی جائیں گے، وہی آپ کا ٹارگٹ ہوگا۔"اس نے والیں لاہورآسلیں گے۔"

وضاحت نہیں کی پوری بات بتا دی۔ میں سمجھ گیا اس ''چکو مجھے بتاتے رہنا۔'' میں نے کہااور پھرفون بند کر دیا۔ میں اور سوہنی اسی موضوع پر باتیں کر رہے

تصے کہ میرا فون نج اٹھا۔ دوسری جانب صفدر اساعیل تھا۔ کچھتہبدی ہاتوں کے بعداس نے بتایا۔

"آپ کے ہاں جومیلہ لگنے جارہا ہے،اس کے بارے میں اعلی سطح پر بات ہور ہی ہے۔'' "وہ کیوں بھائی؟"میں نے سنجید کی سے پوچھا۔

''اصل میں یہاں سے جو بھی خفیہ رپورس آئی کیاہےوہ مجھ چکھی کہ معاملہ کیا ہوسکتا ہے۔ ہیں اور ادھراُ دھر سے جو پہتہ چلا ہے۔ آپ کواندرونی طور بربھی خطرہ ہے اور بیرونی عناصر بھی نقصان پہنچا

"اگراس کی وضاحت کر دو تو ممکن ہے میں ان خطرات پر قابو یالوں۔"میں نے سنجید کی سے پوچھا۔ " دراصل باہر کی طرف سے بیعند بیل رہاہے کہوہ یہاں کوئی نہ کوئی ہنگامہ تو کریں گے۔ وہ لوگ جوآپ کے ہاتھوں ہر باد ہو گئے ہیں،وہ کہاں سکون سے

بيضين محيه ''اس نے بتایا۔ " پیکوئی نئی بات تہیں، ایک بارایسا ہی میلیہ تھا اور مجھے یہاں سے اٹھالیا گیا تھا۔ میں اس کا خیال رکھوں

گا۔ پیمیرے ذہن میں ہے۔''میں نے کہا۔

بنالیے ہیں،وہی پیچاہیں گے کہآپ کونقصان پہنچایا جائے، زیادہ ضرورت یہیں کے لوگوں پر نگاہ کھنے کی ہے۔'اس نے صلاح دی تو میں سمجھ گیا کہوہ

لیے میں نے کہا۔ "اسبارئ كوئى بھى نئ اطلاع ملے مجھے دینا، باقی میں دیکھ لیتا ہوں۔'' چند ہاتوں کے بعدرابطم منقطع ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا یہاں کا نیٹ ورک اتنا ہی کمزور ہے کہ بیہ اطلاع مجھے باہر ہے مل رہی ہے۔ میں نے ای وقت چوہدری اشفاق کو ہلالیا۔ سوہنی نے ہیں یو چھا کہ بات مغرب تک چوہدری اشفاق میرے یا سہیں آ سکا۔ اس کیے مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے

دوبارہ فون کیا تو وہ حویلی آچکا تھا۔ لاؤنج تک آتے اسے پکھ وفت لگ گیا۔ تب وہ میرے پاس صوفے يربيثه شاهوا بولا " یہاں سیکورنی کے بہت سارے معاملات ایسے

تھے،جنہیں دیکھتے ہوئے .....''اس نے کہنا جاہا تو میں نے اس کی بات کائے کر یو چھا۔

"آج رات یا کل کسی وفت یہاں اس علاقے میں کچھ بندے آنے والے ہیں ہم ان کے بارے میں کیاجانتے ہو؟"

، بوں دیکھا جسے میں نے اس

بعر ۱۰۱۵ء

RSPK.PAKSOCIETY.COM

دلچسپ اور عجیب

انوکھاموسیقار۔لندن کاموسیقارجان اسمتھ اپی ٹھوڑی کوڈھول کی طرح پبیٹ کر برطانیہ کے تمام ہردلعزیز گانوں کے سرنکال سکتا تھا۔ عجیب مینڈک۔آسٹریلیا میں بلی جتنے بڑے مینڈک پائے جاتے ہیں جو کہ اٹھارہ فٹ کمی چھلانگ لگاتے ہیں۔

شیشے کا آ دمی۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں چین میں ایک آ دمی کا جسم اس قدر شفاف تھا کہ اس کے تقامی اس کے تقامی اس کے تقامی اس کے تمام اندرونی اعضا بخو بی نظر آئے تھے۔ دو دماغ والا بندر۔ امریکہ میں آئے بھی ایسے بندریائے جاتے ہیں جودود ماغ رکھتے ہیں۔ ایک دماغ ان کے جسم کواور دوسران کی دم کو کنٹرول کرتا دماغ ان کے جسم کواور دوسران کی دم کو کنٹرول کرتا

ونیا کا سب سے بڑا چگادڑ۔فروٹ بیٹ ونیا کا سب سے بڑا چگادڑ ہے۔ بید ملائیٹیا میں پایاجا تا ہےادراس کی لمبائی پانچ فٹ ہوتی ہے۔ شبانہ صابر …… جتو ٹی

''میں ای لیے تمہیں نہیں بتار ہاتھا۔'' اس نے اکتائے ہوئے کہجے میں کہا۔

''اب مجھے۔ رہا ہیں جائے گا۔'' میں نے کہا۔ ''چلوتم اپنی ضد پوری کرلو۔ میں نہیں جاتا کہیں۔ مجھے پتہ ہے تم میری تو مانو گے نہیں۔''اس نے غصے میں کہاتو میں نے کہا۔

''ٹھیک ہے ہیں آتا الیکن جب بندے پکڑلو تو مجھے بتادینا۔''

''فیک ہے۔'اس نے کہااور فون بند کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ میرے یوں پوچھنے پروہ برامحسوس کر رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ میں اس وقت حجیت پر ہی " مجھے پیتہ ہے اور میں نے بندے بھی لگا دیئے ہوئے ہیں۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم خواہ مخواہ پریشان ہو جاؤ گے۔ میں جب دیکھ رہا ہوں سب بچھوتم .....

'''نہیں۔ وہ سبٹھیک ہے لیکن مجھے بتاؤ ، تا کہ میرے علم میں رہے۔''یہ کہہ کر میں رکااور پھر پوچھا۔ '' پتہ چلاکس کے پاس آنے والے ہیں؟'' ''دو تین جگہیں ہیں ایسی ، وہاں پرمیری پوری نگاہ

دوین جمیری بین بین بین و بان پر سیری پوری تفاہ ہے، جیسے ہی انہوں اس طرف منہ کیا ، وہ میرے پاس ہوں گے ،فکر کی ضرورت نہیں ہے۔''

" منظمیک ہے، تم کہتے ہوتو نمیں مان لیتا ہوں۔" میں نے کہا اور اسے آج معززین سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتانے لگا۔ یہاں تک کہ رات کے کھانے کا وقت ہوگیا۔

کھانے کے بعد میں حویلی کی حصت پر چلا گیا۔ میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ میں نہیں جاہتا تھا کہ ایسے ماحول میں اپنے ہی علاقے کے کسی بندے پر چڑھائی ہوجائے۔وہ لا کھ غلط سہی کیکن تھا تو میرے علاقے کا۔ میں ان دنوں میں کسی بھی نزاعی کیفیت سے بچنا جیاہ رہا تھا۔ میں ایسا ہی کچھ سوچ رہا تھا کہ میرےاندرے آ داز آئی ، پیوابیا کب ہے ہوگیا۔جو تیراد حمن ہے تو بس حمن ہے۔ سانپ پالنا بے وقو فی ہے۔ جو بھی سانپ یالتا ہے، انہی سانپوں سے ڈسا جاتا ہے۔ یا تو بندہ انسان ہوتا ہے یا پھرمنافق ہوتا ہے۔منافق کسی طرح کی ہمدردی کے لائق ہیں ہے۔ میں اسی تشکش میں تھا کہ مجھے چوہدری اشفاق کا فون ملا۔اے اطلاع ملی تھی کہ چند مشکوک لوگ نور تگر سے ے قریب ہی ایک گاؤں عزیز آباد میں آ گئے ہیں۔ پیہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا۔ میں آر ہاہوں۔"

دسمبر ۱۰۱۵ء

راس نے وہ ہی سے لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہوگئے تھے۔ نیے کے تیزی سے لگ گئے تھے۔ دکا نیس سے گئی تھیں۔ دورونزدیک سے اپنا اپنی کا مظاہرہ کرنے والے فذکار جمع ہو چکے ہوئے۔

اپنا ہے۔ تھے۔ تھیٹر موت کا کنوال بازی گر نٹ باز بہرو ہے کوں ہیں، جادوگری اور شعبدہ بازی کے کمالات دکھانے والے بارسگھاراور سنیاسی کی میم پھر بیچے والے عورتوں کے ہارسگھاراور بی دہ کوئی اور سنیاسی کے کھلونے فروخت کرنے والے اور نجانے کون کون سے حلوائی آچکے تھے۔ ہرکوئی اپنے فن کا مظاہرہ کرنے اور داد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مالی ساتھ ساتھ بیاس اچھی خاصی رقم کمانے کے لیے بے تاب تھا۔ سردار ایا ہے۔ اس فیاض اس میلے کی گرانی کر رہا تھا۔ سہ بہر کا وقت ہو لیا ہو چکے تھے۔

اس دفت کشتی کا مقابلہ تھا۔ آج جو پہلوان جیت حاتے ان کا کل مقابلہ ہونا تھا اور پرسوں شام ان کا فائلہ ہونا تھا اور پرسوں شام ان کا فائل ہوتا جس میں ایک پہلوان وہ میلہ جیت جاتا۔ میں وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے نکلنے لگا تھا کہ جو یکی کے میں وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے نکلنے لگا تھا کہ جو یکی کے گیٹ سے کئی کاریں اندرآ گئیں۔ پورچ میں رکتے ہی پہلی کارسے سرمد نکلا۔ میں نے اپنے بیچھے دیکھا تو ہی بہلی کارسے سرمد نکلا۔ میں نے اپنے بیچھے دیکھا تو امال سمیت بھی لوگ ہوئے دروازے پرآ چکے تھے۔ میں مجھ گیا اورایک طرف ہوگیا۔

ائی سرمدگی کارسے پہلے جسپال سکھاتر ا،اس کے ساتھ ہر پریت کور باہر آئی۔ پچھلی کارسے کجیت کور، انوجیت اور اس کی بیوی سمرن کور باہر آگئی۔ ہر پریت سیدھی میرے باس آئی میرے پاؤں چھوئے اور میرے گئے لگ کر بے تحاشا رو دی۔ تب میں نے میرے کہا۔ اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا۔

''یاگل! کیوں روتی ہے تُو اپنے بھائی کے گھر آئی ہے۔ 'تہہیں تو خوش ہونا جاہئے۔'' ''نہیں بیساس کے گھر آئی ہے،اس لیے رور ہی

ہے۔"امال نے کہا تو ایک دم بھی ہنس دیئے۔ تیسری

تھا۔ بھی مجھے چوہدری اشفاق کا فون آیا کہ اس نے وہ تین بندے پکڑ لیے ہیں۔ بھی میں نے تیزی سے یو حھا۔

پوچھا۔ ''کون ہیںاور کس کے پاس آئے تھے؟'' ''کسر سید کے مدکوں

''ابھی تک وہ مان نہیں رہے ہیں کہوہ کون ہیں، لیکن وہ جس بندے کے پاس آئے ہیں، وہ کوئی اور نہیں چوہدری شنراد ہی ہے۔''

'' بمجھے پہلے ہی سے یہی شک تھا۔'' میں نے مینان سے کہا۔

اسیمان سے ہا۔
"اس نے عقل مندی ہی ہے کہ آہیں اپ پاس
نہیں، بلکہ آپ کزن کے ڈیرے پر بلایا ہے۔ اس
کے کزن کو صرف اتنا پتہ ہے کہ بیا شتہاری ہیں اور پناہ
لینے آئے ہیں۔"اس نے بتایا۔

''اس وفتت کہاں ہیں؟''

''اسی کے ڈیرے پر شنمراد کا کزن کہدر ہاہے کہ اگریہ غلط بندے ہوئے تو میں خودانہیں گولی ماروں گل معدس''

''وہ مہمیں دھوکا دے رہے ہیں اشفاق۔ خیر ، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں،تم اس کے کزن کی بات مان لو۔'' میں نے کہا اور پھرفون بند کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ سوچ لیا تھا کہان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔

� ⊕ ⊕

وہ میلے کا پہلا دن تھا۔ میں صبح ہی سے مسافر شاہ کے تھڑ ہے پر کئی چکر لگا چکا تھا۔ میں بار باراس لیے باہر جارہا تھا کہ جو کوئی بھی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے بہاں آ چکے ہیں۔ مجھ پرحملہ آ در ہوں ،ان کا پہنہ چلے۔ لیکن ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا تھا۔ میں چو مہری شنہ اد کواس وقت تک ڈھیل دینا جاہ تا تھا۔ میں جب تک وہ خود حملہ کے لیے سامنے ہیں آ جاتا تھا۔ میں جب تک وہ خود حملہ کے لیے سامنے ہیں آ جاتا تھا۔ میلے کی پرائی روایت تھی۔ دو دن پہلے جس طرح میلے کی پرائی روایت تھی۔ دو دن پہلے

118-

سعبر ۲۰۱۵ء

کارے بانتیا کوراور تانی نکلی۔ چوتھی کارمیں ہے گیت، زویا علی نواز ،سلمان برآ مدہوئے۔ایک دم سے حویلی میں گویا میلہ لگ گیا۔ میں ان سب کو دیکھ کرایک دم سے خوش ہو گیا۔

سوہنی نے پنجابی روایت کے مطابق پہلے دروازے پر تیل گرایا۔ پھر باری باری وہ سے سے ملناكيس - پچھور يعبدلا وُئج ميں ساں بندھ گيا ليجيت کوراماں کےساتھ بیتھی حیران تھی کہنورنگراس کی سوچ سے بڑھ کرتھا۔سب سے زیادہ جیرت تانی پڑھی کہاس نے اپنے آینے کے بارے میں خرمہیں دی۔وہ امال کے پہلو سے لکی جیمی تھی۔

'' مجھے تو ان سب کی آمد کے بارے میں پیتہ تھا۔ پتر ارونداور فہیم مجھے بتاتے رہے ہیں وہ سبان کے ساتھ را بطے میں تھے۔''اماں نے گویاانکشاف کیا۔ ان سب سے باتیں کرتے ہوئے مجھے وہیں پر شام ہوگئی۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ میں اور جسيال سنگھ باہرلان میں آ گئے۔اسے سب باتوں کاعلم تھا۔وہ جانتاتھا کہان تین لوگوں کے بارے میں تو پہت ہے، مزید کے بارے میں ابھی کھوج تہیں لگا تھا۔ مملن تھاہوں جمکن ہے نہ ہوں۔ چوہدری اشفاق نے مجھے بتادیا کہ ستی کا مقابلہ کس کس نے جیتا ہے۔ان جیتنے والول میں فرید بھی تھا۔

وہ میلے کا آخری دن تھا۔سارے مقابلے ہو تھے تصے صرف ایک تشتی کا مقابلہ رہ گیا تھا۔ وہ فرید اور علاقے کے نامی گرامی پہلوان'' دونا'' کے درمیان تھا۔ سارے علاقے میں خبر پھیل چکی تھی۔علاقے کے عوام اس کانٹے کے مقاللے کود میصنے کے بردی تعداد میں جمع تصے ایک طرف میں بیمقابلید یکھنا جا ہتا تھا اور دوسری لرف يبي وه لمحات تنهي جس ميں يچھ بھی ہوسکتا تھا۔

بظاہر پورے میلے پر کنٹرول تھا، ہر چگہ لوگ تھے۔ بهت زياده خفيه والے بھی ،وجود تھے۔افضل رندھاوا بوری طرح مستعید تھا۔ بقول اس کے کوئی چڑیا بھی نہیں پھڑک سکتی تھی کیکن نجانے کیوں میں میجسوں كررہاتھا كہ چھ ہونے والا ہے۔اييا چھ جس سے شايد ميں ندر ہوں۔

فریدمیدان میں اُتر آیا تھا۔اس کے سامنے والا دونا پہلوان اس ہے کہیں زیادہ طاقتورتھا۔ گرانڈیل اور اس سے زیاہ پھر تیلا ۔لوگوں کو جیب لگ گئی تھی۔ میں سردار فیاض کے ساتھ شامیانے کے پنچے بیٹھا ہوا تھا۔ و صلتے ہوئے سورج کی روشنی ہے ان دونوں پہلوانوں کے بدن چک رہے تھے۔ کتنی کے منصف نے دونوں کو اکھاڑے میں اتارا اور خود باہر نکل آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر جھیٹے۔ دونا نے پڑتے ہی داؤ مارا، جے کمال مہارت سے فرید بچا گیا۔اس نے فرید کو دیکھ لیا تھا۔اس نے اسنے ذہن میں وہ طریقہ سوج لیا تھا کہ س طرح فرید کو پچھاڑنا ہے۔ تقریباً دومنٹ تک وہ ایک دوسرے پر داؤ آ زماتے رہے۔ جمعفیر پر یوں خاموشی طاری تھی ،جیسے یہاں کوئی بھی نہ ہو۔ایسے میں میرافون بچ اٹھا۔وہ فون چوہدری اشفاق کا تھا۔ " ہاں بولوء''

" خمہارے بالکل دائیں جانب دو بندے کفٹرے ہیں ناسیاہ کہاس والے؟" " ہاں میں نے دیکھاہے،ان کو۔" " بیدو ہی ہیں، ان کے پاس پسطل بھی ہیں، بیدوار ریں گے۔'اس نے تیزی سے کہا۔ '''نہیں بکڑا....''میں نے کہنا جاہاتو وہ بولا۔ "وه میں سنھال اوں گا،بس مہیں محتاط کرنا تھا۔" میں بوری طرح مستعد ہو گیا۔ میں تمجھ گیا تھا کہ انہوں نے حملہ کس وفت کرنا ہے۔ میں اب فرید کی

دسمبر ۱۰۱۵ء

كهانؤوه بولا\_

"میں یہاں موجود ہر بندے سے بات کرنا جا ہتا ہوں، آگرآپ اجازت دیں تو؟"اس نے کہا تو سردار فیاض نے انپلیکروالے کواشارہ کر دیا۔اس نے مائیک ا ہے دیا تو وہ کہنے لگا۔

"میرے علاقے کے لوگوسنو۔" اِس نے کہا تو سب ٹھٹک گئے۔وہ کہنے لگا''سنو، پیکشتی جیت کر میں اپنے علاقے میں اسپتال جیت گیا ہوں۔ کیکن میں پوچھنا جا ہتا ہوں وہ اسپتال چلے گا کیسے؟ یہاں يے عوام كواس كا فائدہ كيا ہوگا؟ آيك پنبلوان كويالنا ايك ہاتھی کو یا لنے کے برابر ہوتا ہے، اور بیا سپتال؟ ال پرسردار فیاض اٹھا، ما تک اسے دے دیا تو اس

"جمال نے اعلان کیا ہے اسپتال بنوا کردینے کا، کیلن اسے چلانے کے لیے میں ایک فیکٹری لگارہا ہوں۔اس کی ساری آمدنی اس اسپتال کی ہوگی۔ جتنا یہ جیال کرے گا ، اتنا ہم علاقے والے کریں گے ، مت گھبراؤ میرے پتر''

به کهه کرسردار نے انعام کی رقم اسے دے دی۔ اس کے ساتھ ہی میلہ حتم ہو چکا تھا۔ لوگ اینے اینے گھروں کی جانب چل پڑے تھے۔

سورج غروب ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے نکلا تو سیدھامسافرشاہ کے تھڑے پر گیا۔ وہاں جسیال سکھ کے سامنے، وہ دونوں سامنے کھڑے تنصے اور ان کے ساتھ چوہدری شنراد مجرموں کی مانند کھڑا تھا۔اس کے طرف چلا آیا، جہاں سردار فیاض اور اس کے ساتھ علاوہ دو اور لوگ بھی تھے۔ میں نے ان کے بارے

"أيك توان كے ساتھ كا ہے، يہ تينوں يہاں آئے رید پتر، وہیں پنڈال کے درمیان میں چلو، میں ستھے، اس نے بھی دوسری طرف ہے پسٹل نکال لیا تھا ہیں وہیں انعام دینے آتا ہوں۔"سردار فیاض نے فائر کے لیے۔اس کے ساتھ والا ''را'' کا ایجنٹ ہے،

تشتی کی جانب متوجه تہیں تھا بلکہ وہ لوگ میری نگاہوں میں تھے۔ میں نے اینے پسٹل کو شولا اور بوری طرح تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ میں آبنا دفاع تو بخو بی کر سکتا تھالیکن اگران کے فائر سے میر پے ساتھ بیٹھے يمسى بنديك كانقصان ہوجا تا تو میں خود کوبھي معاف نہیں کرسکتا تھا۔فریدا کھاڑے میں زورآ زمائی کررہا تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر درویش فرید پر بوری توجہ لگائے بیٹھاتھا۔

· احیا تک فرید نے دونا پہلوان کے دائیں پیرکو پکڑا، اس کے بائیں گھٹنے پراینے گھٹنے کا دباؤ بڑھایا، ہاتھ ے اس کی گردن کو جھٹکا دیا ، دونالڑ کھڑا گیا ، یہی وہ لمحہ تھاجب فرید نے اسے باہوں پرسنجالا اور زور سے زمین بروے مارا۔اس سے آگے میں جہیں و مکھ سکا۔ میری نگاہ ان دونوں پر گئی،وہ انتہائی سرعت ہے اپنے اینے پسفل نکال چکے تھے۔اس سے پہلے کہوہ فائر کرتے ،ان کے پیچھے کھڑ ہےلوگوں نے انہیں دبوج لیا۔چوہدری اشفاق نے ان کا بندوبست کیا ہوا تھا۔وہ انہیں تھییٹ کر باہر لیے گئے۔ میں نے سکون کا سائس لیالیکن مظمئن پھر بھی نہ ہوا۔نجانے کس بل میں کون ساسانیہ موجود ہے؟

یشور سے کانوں میں پڑی آواز سنائی مہیں دے رہی تھی۔لوگ نعرہ بازی کررہے تھے۔ہوتا یہ ہے کہ اس طرح تشتی جیت لینے کے بعد پہلوان انعام کے کیے بورے دائرے کا چکرلگا تاہاورلوگ اسے انعام دیتے ہیں۔ لیکن فرید نے ایسانہیں کیا، وہسیدھاہاری علاقے کے معززین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے میں یو چھاتو چوہدری اشفاق نے بتایا۔

سعير ١٥١٥ء



جواس شنراد کواپناسورس بناکر یہاں اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ میں ان کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں ، پیشنرادغدار ہے، اورغدار کی سزاکیا ہوتی ہے؟"

وہ ایک دم سے جذباتی ہو گیا تھا۔ میں اس وقت کوئی فیصلہ ہیں کریار ہاتھا۔اجا نک میرے دل میں آئی کہ انہیں معاف کردوں۔ تبھی اس کے ساتھ ہی دوسراخیال آیا تو میں بولا۔

''اشفاق!اب بیہ ہمارے مجم نہیں، ہمارے وطن کے مجرم ہیں۔انہیں وہی سزاملے کی جو وطن دشمنوں کو ملتی ہے،اس لیے انہیں صفدراساعیل کے حوالے کردو، وہی ان کافیصلہ کریں گے۔''

''میں آئیس تہیں ۔۔۔۔' چوہدری اشفاق نے کہنا جاہاتو میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ انہیں لے کرچل دیئے۔ میں نے سب کو جانے کا کہہ دیا۔ اور تھڑے کے پاس بے کمروں کے آگے بہت کی چھی چار پائی پر بیٹھ گیا۔ جسپال بھی میرے سامنے الی چار پائی پر آ کر بیٹھاتو میں نے درولیش ہے کہا۔ ''یارچائے ہی بلادو، ہوجائے گابندو بست؟'' کیوں نہیں سرکار، ابھی بن جاتی ہے۔''اس نے خوشی سے کہااوراندر کی جانب چل پڑا۔ ''یہ میلے ختم ہوا ہے تو اب سکون ہے۔ اس نے دن آرام کے بعد ہم نکلیں گے، ساری ۔۔۔۔'' اس نے دن آرام کے بعد ہم نکلیں گے، ساری ۔۔۔۔'' اس نے اور پھرایک دودن بعد میں واپسی کے لیے نکلوں گا اور پھرایک دودن بعد میں واپسی کے لیے نکلوں گا۔ ''جھے اب وہاں بہت کام ہیں۔''اس نے سکون سے کہا تو میں خاموش ہوگیا۔۔

یمی وہ کمنے نتھے، جب مجھے لگا کہ ایک دم سے خوشبو پھیل گئی ہو۔ میں نے سراٹھا کردیکھا۔مسافرشاہ کے تھڑے پرروہی والے باباجی کھڑے ہیں اور میری طرف دکھے کرمسکرارہے ہیں۔ میں انتہائی تیزی سے بھی وقت جمال اور جلال سے آزاد ہوجائے۔ آگروہ جمال سے آزاد ہوتا ہے تواس کا کام جبلیغ یا مقصد بالکل تحتم ہوکررہ جاتا ہے۔اگروہ جلال کو چھوڑ دیتا ہے تواس ير كفر حاوى موجائے گا۔ دراصل جمال اور جلال كا آپس میں ایساتعلق ہے کہان سے زندگی کے مثبت اور منفی وہ پہلو سامنے آتے ہیں جن سے انسان کی بقا ضروری ہے۔میدان جنگ میں ہےتو قیوت بازواور خانقاہ میں ہے تو برداشت ، حوصلہ اور محل سننے کا حوصلہ جومنبر کا تقاضہ ہے۔جس نے بھی زیادتی کی ہو، حق برہوتے ہوئے بھی صبراور برادشت کرنا۔جیسا كه ني اليسلة نے كيااوركر كے دكھايا۔" وہ پھرخاموش ہو گئے۔ میں حیب رہا، بو لنے کا یارا ہی ہیں تھا۔ کچھ در بعد فرمانے لگے۔ ''مومن کی غیرت کا تقاضہ ہے کہاس میں جلال ادر جمال برابر ہوں۔ جس حسن میں قوت مہیں وہ بے کار ہے۔ کوئی جتنی بھی خوبصورتی ہووہ اپنی بقا کو قائم ہیں رکھ عتی ہے۔ جمال الی چیز ہے جو دراصل اس قوت کی محافظ ہے۔ اگر جمال نکال دیا جائے تو تحضِ توت رہ جائے گی، جیسے شیر کی درندگی۔ محض درندگی کوانسان نے کس ہے تنخیر کیا؟ بیروہ قوت ہی نہیں جوشیراستعال کرتا ہے۔ یعنی جمال ایک ایس چیز ہے جو جلال والی قو توں کو ایسا روپ دیتا ہے جس سے اس کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ای وجہ سے انسان دوسری مخلوقات برحاوی ہوجاتا ہے۔

جب تک جمال کی لہرانسان پرتہیں چڑھتی اس وقت

اللها، يبي حال جسيال كانتها\_ دروكيش بهي تعنك كراتبيس و تکھنے لگا۔ میں ان کی طرف بڑھا۔ وہ میری طرف و سی الکان ان کے یاس جلا گیا تو انہوں نے پیارے مجھانے گلے لگالیا۔

''تیں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہتم سے ملوں گا ،لو آج میں تم سے ملنے آگیا۔" بیا کہد کروہ ایک لمحہ کو خاموش ہوئے پھر بولے،"تم تو میرے سامنے رہے ہو جہبیں لگاہوگا کہ میں تمہیں گئی بارملاہوں۔حقیقت میں آجے مہمیں دوسری بار ہی مل رہاہوں۔ باقی سب

'میں بیںوچ بھی نہیں سکتا تھا۔''میں نے بہمشکل کہاتو وہ سکراد ہے اور بولے

" آج تھے ملناتھا، بہت ضروری تھاملنا۔" یہ کہہ کر وه ایک لمحد کیلیے خاموش ہوئے اور پھر بولے۔" بیٹھو۔" میں ان کے ساتھ ہی تھڑے پر بیٹھ گیا۔ جب ہم بینه حکے تو وہ بولے

"جمال! بيه جومر دمومن هوتا نا ،اس ميس دوخو بيال ایک ہی وقت میں ہونا لازمی ہیں، ایک جلال اور دوسری جمال۔ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔جیسے شیشہ .... جمال اس کی خوبصورتی ہے کیکن اس کی سختی اس کا جلال ہے۔ لوہے کا ٹکڑا ایک عام ی شے ہوگا، پیخض جلال ہے اليكن اگراہے جمال نہيں ديں گے تب تك اس كى حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ لوہے کا مکڑا، تکوار کے روب میں آجاتا ہے توبیاس کا جمال ہے، اس پرسونا ہے، ہیرے جواہرات سے بھی مزین کیا ۔ تک اس کے جلال کی قوت نہیں بنتی ہے ال نے ہے کہہ کروہ لمحہ بھرکوڑ کے پھر بولے،'' دیکھو، جب جمال کوحاصل کرنا ہے تو صبر اور برداشت سے چلرہی ہاورابدتک حاصل کرنا ہے، حق یر ہوتے ہوئے برداشت کرنا ہے، جتنا کام ہےوہ کرکے اصل حق ہے، یہی اصل طاقت۔

معبور ۱۵-۲۰

به کهه کر وه چرخاموش مو

''انسان نے سوچا میں جاند پر چلا جاؤں،آخروہ کیا قوت تھی جواسے جاند پر جانے کے لیے اکسانی تھی؟ اگر وہ انسان میں تھی ہی تہیں تو کہاں ہے آ گئی؟اصل میں وہ اس کے باطن میں پڑی تھی۔ایک انسان نے سوچا کہ وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے كونے ميں بات كرے گا ، اس نے كيا اور مور با ہے۔اب بیالگ بات ہے بیاس خواہش کو کس روب میں سامنے لے کرآیا۔ بیاس کے باطن کی طاقت پر تنحصرے کہ دہ اسے کیاروپ دیتا ہے، اگر بیہ دلیل سمجھ میں آگئی تو کچھ بھی ماورائی تہیں رہتا۔ پھر پی عشق بن جاتا ہے۔ بیانسان کی اپنی دلیل ہے، اپناارادہ ہےاور خواہش ہے کہ وہ تار کے ساتھ بات کرے یا بے تار کے بات کرے۔ تم پھول کو پکڑ سکتے ہوکیا خوشبوکو چھو سکتے ہو؟ ،خوشبو کی بھی ایک ماہیت ہے۔ ہال خوشبوکو بھی پکڑا جاسکتا ہے۔ لیکن اسے پکڑنے کے کیے اتنا ای لطیف ہونا پڑے گا۔اس طاقت کووای پکڑسکتا ہے، جواتنا بى لطيف موگا، پھرخوشبوكا جوہر ہاتھ آجاتا ہے۔ بدایک پھیلاؤ ہے۔ازل ہے ابدتک ظاہرادر باطن

نے ماتھ ماتھ رہنا ہے۔" یہ کہد کروہ اُٹھ گئے ، میں بھی اٹھ گیا۔ تب انہوں نے مجھے سینے سے لگایا ،مجھ پروہی کیفیت طاری ہوگئی جو پہلی بار آن سے ملنے پر ہوئی تھی۔ پھر میرے چېرے پرنگابيں لگا كربولے۔

''اب ہم شاید نەل سکیس،میرا وقت پورا ہو گیا ، اب تیرا دفت ہے۔خود کوسنجال لینا۔ ظاہر کا سفر ہو ،اب باطن کے سفر پر جانا ہے۔تم پر ایک نئ دنیا ربی ہے۔اس کا مشاہدہ بہت احتیاط سے کرنا، بہونا ایک آرٹ ہے۔ فنافی اللہ وہی

PAKSOCIETY1

متمجھ سکے گاجواس سائنس کو سمجھتا ہواوراس کے مطابق اس ریاضت ہے گذراہو۔"

یہ کہد کروہ بیجھے ہے اور تھڑے سے اترتے چلے گئے۔ میں وہیں کھڑارہا۔ایک ایج بھی ادھرادھرنہ مل سکا۔میں انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے خود برغور کیا۔ مجھ میں ایک نی طرح کی قوت آگئی تھی۔ مجھے نگامیری دنیا

ہی بدل کئی ہے۔

بیں نے دیکھا، دور تک روشی پھیل گئی ہے۔اس میں وہ سب لوگ موجود ہیں جو میرے ساتھ چلے تھے۔ایک طرف اگر ولیدایے تین سوتیرہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے تو دوسری جانب جسپال سکھ کے پیچھے جمعفيرتفامين مجه كياتها كداب مجهي كياكرناب-❸ ..... �� ..... ��

عزیز قارئین! جنموں نے میری

اس کہانی کو پسندیدگی کی سند دی ان میں شکر گزار ہوں۔ بیاس کہانی کا اختیام نہیں ہے بلکہ بیہ کہائی جاری ہے۔بعض وجوہات کے باعث اس کہائی کے بقیہ واقعات'' نئے افق'' میں شائع نہیں کیے جاسکتے۔ ان شاء الله آب ململ كهاني جلد بي كتابي صورت ميس

آب کا ابنا امحد جاء بد



### شكاري

منعم اصغر

پاکمومائٹیڈاٹکام

## مثكاري

مرد اگر بگڑ جائے تو نے لگام گھوڑا بن جاتا ہے۔ دین ہو یا خاندانی شرافت و نجابت وہ گناہوں کے صحرا میں دوڑتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا مگر جب وہ بگڑتا ہے تو ..... ایك حسینه كى شرگزشت' شيطان نے اس كا دامن آلودہ كر دیا تھا۔

كوكيا كرسكتي تقي. ''یمنہ میری بچی....میراآ خری ٹائم آ گیا ہے میں نہیں نے یاؤں کی یمینہ! مجھے اپنی موت کا کوئی افسوس مہیں ..... افسوس تو اس بات کا ہے کہ مہیں اس ظالم دنیا میں اسکیے چھوڑ کر جارہی ہوں مجھے معاف كرنا ميري بجي!" الفاظهيس تقے تير تھے جو یمنہ کے دل میں اتر تے چلے گئے وہ تڑی کررہ گئی۔ '' جہیں اماں! آ ب کو پچھ جیس ہوگا۔ میں ..... میں خالہ زبیرہ کوفون کرتی ہوں وہ آ جا تیں پھر اسپتال چلتے ہیں۔'' اچانک اسے خالہ زبیدہ یاد آئیں جواماں کی مہلی تھیں اور اکثر ان کے گھر آتی رہتی تھیں۔ یمنہ الہیں کال کرنے کے لیے دوسرے کمرے سے موبائل اٹھا لائی اور زبیدہ خالیکوکال ملاکرساری صورت حال بتائی۔ بارش اب تھم چکی تھی' آ دھے کھنٹے بعد جب زبیدہ خالہ گھر پیجی امال اینے خالق حقیقی ہے جاملی ھیں۔ یمنہ ساکت رہ گئی' اے لگا جیے وہ یکدم ٹھنڈی جھاؤں سے بیتی دھوپ میں ننگے ،

'' کیا بات ہے انا! کیوں پریشان ہو؟'

باہر انتہائی تیز بارش ہورہی تھی و تفے و تفے ہے گرجتی اور چمکتی بجلی یمنہ جیسے کمزور دل لوگوں کے دل ہولا رہی تھی۔رات کے تین نج رہے تھے اور وہ مال کے کمرے میں اس کے سر ہانے بیٹھی ہے جبی سے زارو قطار رور ہی تھی۔اس وقت ماں کی حالت بھی زیادہ خراب ہورہی تھی وہ ہاتھ یاؤں مارتی ' بمشکل سانس لینے کی کوشش کررہی تھی ان کے ہاتھ یاؤں ٹھنڈے پڑرہے تھے۔ یمنہ کے تو ہاتھ یاؤں پھول گئے اس کی سمجھ میں

تہیں آ رہاتھا کہ وہ اس وقت آخر کیا کرے؟ باپ کو کھونے کے بعدوہ مال کو ہر گزشہیں کھونا جا ہتی تھی' بھری دنیامیں ایک ماں کےعلاوہ اس کا تھا ہی کون؟ یمنہ اینے ماں باپ کی اکلوتی اولا دھی اس کے پیداہوتے ہی باپ چل بسا' ماں نے محنت مزدوری كركےاہے يڑھايا لکھايا اوراس قابل بنايا كہوہ اینے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ یمنیہ خود جاب کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوٹن بھی دیتی تھی جس سے وہ

ہونے کا ٹتی آنسو بہار ہی تھی۔ اکنی لڑکی اتنی رات اور انا اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں کھانا ک



کیونکہ تنہائی میسرآتے ہی وہ صاف طور پرآتم کی آ تکھول میں شیطا نیت ناچتی دیکھر ہاتھا۔ "وهسب بھی ہوجائے گاجان آثم اتم فکرمت کرو۔''وہ انا کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ ''آتم پلیز ..... مجھے جانا ہے دریہور ہی ہے۔' انانے اسے بلکا سا دھکا دے کر دور کیا اور دروازے کی طرف بردھی مگراس سے پہلے کہوہ دروازہ کھولتی

تھے جب آثم نے سنجیدگی ہے یو چھا تھا کیونکہ انا خلافي توقع آج جيب جيب اور ڪھوئي ڪھوئي سي لگ

" آثم مجھے ڈرسا لگنے لگا ہے اگر میرے مال باپ کو پتا چل گیا تو وہ کیا سوچین گے؟'' انا نے پریشانی کی وجہ بتائی۔ آثم ہلکا سامسکرایا اور اسے ہوئل کے روم میں لیے آیا۔

سهير ١٠١٥ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

'' پر مجھے تو بہت پسند ہے۔''اس کے کہنے پر

''آثم میں الی نہیں ہوں اور بیاسب کرکے ہمارے پیار کی تو ہین مت کرو مجھے اپنی نظروں میں مت گراؤً'' انارو ہائسی ہوگئی مگرآ ثم پر کوئی اثر نہیں ہوااس نے آ گے بڑھ کرانا کو دبوج کیا۔انا پھڑ پھڑا

'آثم حمهبیں خدا کا واسطۂ تمہاری جہن بھی ہوگی اسی کا واسطہ۔'' انا چیخیٰ' جلائی رہی مگرآ ثم درندہ تھا وہ پہلے بھی کئی لڑ کیوں کا شکار کر چکا تھا انا ابھی دیگرلڑ کیوں کی طرح اس کا شکار بن گئی۔ وہ سب کے ساتھ یہی کرتا تھا پہلے پیار کا دعویٰ کرتا لڑ کیوں کو اپنے شیشے میں اتار کر ان کی عزت کی جا درکوتارتارکرتا تھااوراییا کرنے کا اے کوئی ملال

یمنه بر گویا قیامت نوٹ پڑی تھی' دنیا یکدم خالی می ہوگئی تھی جب اس بھری دنیا میں آ پ ہے آب كا آخرى سهارا بھى چھن جائے تب پتا چلتا ہے کہوہ آپ کے لیے کیا تھا؟

یمنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا' امال کے جانے کے بعد وہ ٹویٹے کررہ کئی تھی تاہم یمنہ ایک نیک و یر ہیز گارلڑ کی تھی۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والی'وہ ماں کی وفات پرصبر کر کے اللہ کی رضا میں راضى ہو گئے تھى ـ

رہی تھی۔ چیجہاتے برندے معمول کے مطابق ذکر ع چکی تھی ۔ سبح ہوتے ہی زبیدہ خالہ کا بیٹا

تائب کھرآ چکا تھا۔ یمنہ کے محلے میں کسی کے ساتھ تعلقات ہیں تھے پورے محلے میں صرف حنا ہے اس کی دوسی تھی' وہ بھی اس کے عم میں برابر کی شر کے بھی۔اعلان ہونے کے بعد محلے کی خواتین و ح ت جمع ہونا شروع ہو چکے تھے اماں کو عسل و ہے کے بعداب اسے سپرد خاک کردینے کے ليحاثها يا جار ہا تھااور بیمنظرد مکھ کریمنہ کا ٹوٹ گیا وہ ماں سے کیٹ کررونے لگی۔

آتم جس کے ماں باپ نے اس کا نام عاصم ركصا تفامكروه ابنانام آثم لكضتااور بتاتا تفارانتهائي گھٹیا' کمبینۂ مغرور' منہ بھٹ بدتمیز اور بگڑا ہواکڑ کا تھا۔ اسکول کے دنوں سے ہی وہ ایسے برے برے کاموں میں ملوث ہو گیا تھا۔ ماں باپ بہن بھائی کی وہ سنتانہیں تھا ہمیشہ اپنی ہی من مالی کرتا۔ شروع شروع کے دنوں میں وہ چھوتے موتے بُر ے کام کرتا تھا مگر اب وہ بہت بڑے گناہ کرنے لگاتھا۔ ہروفت لڑ کیوں کے چکر میں رہتااورلڑ کی نظر آتے ہی انہیں پھنسانے کی کوشش کرتا'اب تک وہ کٹی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناچکا تھا اور ان بدنصیب لڑ کیوں میں انا بھی شامل تھی۔

ہوتل سے نکلنے کے بعدآ تم نے اسے سڑک پر حچوڑ دیا تھا' وہ مُر دہ قدموں سے چکتی ہوئی بنا کچھ دیلھے سر پر دو پیہاور پیروں میں جوتی کی پروا کیے بنا آ کے جارہی تھی۔

وہ ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ آثم کی تیز رفتاری ہے آئی یا تیک نے اسے تھوکر ماری تھی اور وہ اکھل کر سڑک یر جاگری۔ سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھے کراس کے اوسان خطا ہو گئے خو دٹرک ڈرائیور نے بھی ٹرک کو کنٹرول کرنے کی پوری



کوشش کی مگر د مر ہو چکی تھی۔ٹرک نے اسے مچل کر ر کھ دیا' اب آثم اطمینان سے واپس بائیک پر بیٹھ کرزن ہے آ کے بڑھ گیا۔

₩....₩

آج امال کومرے یا کچ دن گزر گئے تھے اس وفت کھر کے محن میں زیبیدہ خالہ اور تائب کے ساتھ حنا بھی آئی ہیتھی تھی۔ یمنہ سب کے لیے جائے لے کروہیں چلی آئی اور سروکرنے لگی۔ ''یمنه بیٹا کیا سوحاتم نے؟'' زبیدہ خالہ نے جائے کا کپ بکڑے ہوئے یو چھاتھا۔ ''کس بارے میں؟'' حنانے چونک کر یو چھا تو زبيده كويا هونين \_''بيئي تم توِ جانتي هو كه خالده کے جانے کے بعدیمنہ بالکل الملی پڑگئی ہے اس ليے میں اسے ساتھ لے کرجانا جا ہتی ہوں۔' '' بریس به گھر نہیں چھوڑ علتی' یہاں میری ماں کی یادیں وابستہ ہیں ۔ 'مینہ کی آ واز کھرا کئی۔ '' پریمنه تم یبال الیلی تہیں روسکتیں' گھر میں کوئی مرد نه ہونؤ لڑ کی کا اسکیلے رہنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔تم چلو ہمارے ساتھ پلیز' بات کو مجھوی'' خاموش بیٹھے تائب نے پہلی بار زبان کھولی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''جی میں کچھسا مان کے آؤں ''اس کی بات

پرسب نے سر ہلایا تو وہ اندر چلی گئی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بیگ تھا' بیگ رکھ کروہ حناہے گلے ملنے کے لیےاس کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی

''آتی رہنا پہینہ! میں تمہارے بغیر بہت ادا*س* 

- 1-10 mand

الوداعی نظرڈ ال کرزبیدہ خالہ کے ساتھ ہولی۔ ﷺ……

بے شک زبیدہ خالہ کا گھراس کے لیے نئی جگہ
نیا ماحول تھا گراہے وہاں ایڈ جسٹ ہونے میں
ذرابھی دفت کا سامنانہیں کرنا پڑا۔خالہ زبیدہ اور
اسلم انگل اس سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔
اسلم انگل اور زبیدہ خالہ کی تین اولا دھیں' دو بیٹے
اورا یک بیٹی۔ تائب اورا یمن سے تو وہ مل ہی چکی
اورا یک بیٹی۔ تائب اورا یمن سے تو وہ مل ہی چکی
ایمن سے بھی اس کی پہلے ہی دن دوتی ہوگئ تھی'
ایمن سے بھی اس کی پہلے ہی دن دوتی ہوگئ تھی'
منہ نے آتے ہی پورا گھر سنجال لیا۔

ابھی وہ مغرب کی نماز اوا کر کے اٹھی ہی تھی کہ
دروازہ نج اٹھا سب صحن میں ہی بیٹھے خوش گیوں
میں مصروف ہے۔ دروازہ ایمن نے کھولا تھا ' آنے والا خالہ کا دوسرا بیٹا ہی تھاوہ و ہیں رک گئی۔
''ار سے بمنہ آؤ نا بھائی سے ملو۔' خالہ زبیدہ
نے کہا تھاوہ جمجلتی ہوئی ان کی طرف بڑھ گئی۔

''جو بھی ہے چھوڑو! یہ یمنہ ہے اب سے ہمارے ساتھ رہے گی تم اسے ایمن کی طرح اپنی بہن ہی مجھو۔''خالہ نے تعارف کراتے ہوئے کہا تو یمنہ نے اسے سلام کیاوہ مسکرااٹھا۔

'' میں ہیں بمینہ!'' وہ محبت بھرے کہے میں لاتھا' بمنہ نے مسکرا کرجواب دیتے ہوئے کہا۔ '' جی بھائی اللّٰہ کاشکر ہے۔'' آثم نے ایک لہری نظر اس پر ڈالی' وہ بلاشہہ خویں صورت و سین تھی اور شاید نماز پڑھ کرآئی تھی تبھی تو اس کا

نورائی چہرہ اور بھی دمک رہاتھا اور جلد ہی ایمن اور تائب کے ساتھ اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں سب رات کا کھانا آٹھ بچے کھاتے تھے' کھانا کھانے کے بعدوہ برتن دھوکر نکلی تو عشا کی اذان ہور ہی تھی۔ کمرے میں شاید ایمن اور آثم ٹی وی

د مکھ رہے تھے وہ اندر چلی آئی۔ ''ایمن! آثم بھائی ٹی وی کی آ واز کم کریں پلیز اذان کاوفت ہے۔''یمنہ نے دونوں کوٹو کا۔ ''نو کیا ہوا یمینہ! روز ہوتی ہے۔'' آثم نے بے پروائی ہے جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ ب''آثم بھائی!''یمنہ دل وجان سے کا نب کررہ

رہے یمنہ تاسف سے سر ہلائی نماز پڑھنے چل دی۔

₩....₩

آسان پرسفید بادل جھائے ہوئے تھے جس سے آسان کا اپنائیلا کلرسفید بادلوں میں دیا گیا تھا' ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا موسم کو مزید خوشگوار بنار ہی تھی۔ سب لوگ اس وقت صحن میں بیٹھے موسم انجوائے کررہے تھے جب آثم اس کے قریب آبیٹھا۔ کررہے تھے جب آثم اس کے قریب آبیٹھا۔ ہلتے لب دیکھے لیے تھے۔"گانا گار ہی ہوکیا؟ بردی چھپی رسم نکلی سناؤ مجھے۔"

'' نہیں میں گانے نہیں گاتی' میں درود شریف

نيا سال

خدا کرے یہ بچھلے سال سے بہتر ہو ہم سب کوخوشیال دے اور بلاؤں سے دورر کھے خدا کرے ہارے حالات بدلیں ہمیں مشکلات

سے نحات ملے

بکلی کی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے بھوک،افلاس،مہنگائی اور بیاری سےرہائی ملے خدا کرنے ہماری حکومتوں اور حکمر انوں کے فاصلے

عوام سے م ہول

خدا کرے ہم جو جاند تک بھنے گئے ہیں پڑوی کے ول تك بھى چيچىسىيں

خدا کرے حکمرانوں کو عام آدمی کے دکھ درد کا احباس ہو

خدا کرے دہشت گردی، لا قانونیت اورظلم وزیادتی المارا يحصا جيمور وس

خدا کرے یا کتان کا نظام بدل جائے اور جرو استحصال سے عام آدمی کو چھٹکارال جائے

خدا کرے ہارے حکمران، ہارے سیاستدان عوام کے لیے جھوٹ اور مکروہ فریب کے جال بنتا جھوڑ

خدا کرے ہاری عدالتوں سے انصاف ستا ملے اورجلد ملے

خدا کرے ہمارے تھانوں سے مظلوموں کود ھکےنہ

خدا کرے ہمارے دفتروں سے رشوت کی اور سفارش كالعنتين حتم هوجاتين و قائداعظم نے کہا تھا جس پاکستان میں غریب کو

یر ہر ہی ہوں۔ 'مینہ نے اظمینان سے جواب دیا وہ سنائے میں رہ کیا۔

''احپھا حچوڑ ویہ بتاؤتم نے اپنی زندگی مطلب ستنقبل کے کیامنصوبے بنائے ہیں؟" آثم نے کوفت ہے موضوع بدلا۔

'' ہاں بتاؤ نا؟'' تا ئب اورا یمن بھی وہیں چلے آئے تائب نے بولنا شروع کیا۔

'''میں نے منصوبے بنائے ہوئے ہیں' سب ہے پہلے اپنی پڑھائی مکمل کروں گا پھر اچھی سی جاب جب اینے پیروں پر کھڑ اہوجاؤں گا تو ایمن اورآ تم کی شادی کروں گا چراپی شادی کرکے ماں باپ کے ساتھ ایک پُرسکون زندگی گزاروں گا۔'' تائب جیسے بہت ہی پُر جوش تھا۔

''میں پہلے ہی منصوبے بنانا حماقت جھتی ہوں کیونکہ زندگی ہمیں بھی بھی جارے منصوبوں کے مطابق جینے کی اجازت مہیں دیتے۔ ہمارے علاوہ ایک اور بھی ہے جو ہمارے کیے منصوبے بنار ہاہوتا ہے جس کے آگے سب کے پلان دھول جا مٹتے رہ جاتے ہیں۔" بینہ نے بات مکمل کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیچھے تائب س سابیٹارہ گیا' کتنی گہری ہات کرکئی تھی وہ مغموم سی بھولی بھالی کڑ کی جو کچھ ہی دنوں میں اس کے دل کے بے حد قریب ہوگئی تھی۔

₩ ₩ ₩

آتم آج کل بہت ہی بے چین ہور ہا تھا'انا والےمعاملے کی پولیس پوری تحقیقات کررہی تھی' اس کیے وہ مختاط ہو گیا تھا مگرار

PAKSOCIETY1

بر ۱۰۱۵ء

" الى بس تهارى تنهائى كاخيال تفاء" أثم ف كمرك كى كنڈى لگادى يمندالجھ كئى۔ ''کیا مطلب ہےآ ہے کا؟''یمنہ نے سنجید کی سے بوجھا تو آثم کی شکل رونے والی ہوگئی۔ " يمنه تم جانتي ہوتم ميرے ليے كيا ہوؤميں بہت یے چین ہوں مجھےتم سے بیار ہوگیا ہے آگر میں نے نہیں حاصل نہ کیا تو میراجینا مشکل ہوجائے گا۔'' وہ بمینہ کی ساعتوں ہر بم چھوڑ گیا تھا۔ بے بھینی سی بے یفینی تھی وہ سوچ بھی تہیں سکتی تھی کہایسا بھی چھ ہوگا۔ "أتم أين بكواس بند كرو ببن هول مين تمہاری مجھے الین ولیسی لڑ کی مت مجھوں میں کوئی ایبا کام کرکے اپنی آخرت بگاڑنے کا سوچ بھی حہیں علتی اور میں مہیں بھائی جھتی ہوں۔ دور ہوجاؤ میری نظروں سے۔ "وہ میدم دہاڑی تھی آثم کے ماتھے پربل پڑگئے۔ '' بکواس بند کرو' استنے دن کچھے گھر میں رکھا کھلایا پلایا صرف اس کیے کہتم میٹیم لڑی ہو۔" آتم اب پرانا آتم بن چکاتھا میمنہ سششدررہ کئی۔ ''اورتم کون ی پارساہو میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کیے سید ھے طریقے سے نامانی تو الٹے طریقے بھی مجھےآتے ہیں۔"آثم حقارت سے كہتے ہوئے بھوكے بھيڑتے كى طرح اس يرجھيٹا۔ " بہیں آثم .... تم ایسانہیں کر سکتے 'خدا کے قبر سے ڈرو تم بہن بھائی کے یا کیزہ رشتے کی تو بین نہیں کر سکتے۔''یمنہ کو بیجاؤ کا کوئی راستہبیں مل رہا ''ارے کون سا رشتہ اور کون سا خدا کا قہر… "ارے بھائی اتن جلدی واپس آ گئے؟ باقی میں پہلے ہی بیسب کرتار ہاہوں کوئی کچھ بیس کریایا کہاں ہیں؟" بمنہ نے جرانی سے آئم سے اور پلیز خدا کوتو دور ہی رکھو۔" آئم براس کی کسی یات کا کوئی اثر نه ہواوہ چلانے لکی

کیے چرتا مگریمنہ بیسب ہیں سمجھ یار ہی تھی۔ وه معصوم سی عبادت گز اراز کی تھی' ہر وقت نماز' قرآن' دین کی باتیں' درود' آینهٔ الکری' چھوتی موئی سورتیں غرض جو کچھاسے یا دہوتا فارغ وقت یا کام کرتے ہوئے پڑھتی رہتی تھی۔ وه اب اس گھر کو اپنا گھر اور ان لوگوں کو اپنا خاندان ماننے لکی تھی بھی بھار حنا بھی آ جاتی تھی یوں وہ اللّٰد کاشکرادا کرتے ترتے نہ تھکتی تھی۔ وہ مجھی تھی کہ آئم اے بہن سمجھتا ہے بہن کا ورجه دِیتا ہے مگر ایسا تہیں تھا۔ آثم اے بہن سمجھ مہیں سکتا تھا اسے اس وقت ایک منہ بولے بہن بهائى كايا كيزه رشته نظرتبيس أرباتفا جولوگ فس کے غلام ہوتے ہیں اور خود کونس کے حوالے کردیتے ہیں وہ دراصل اپنی دنیا و آخرت تباہ کررہے ہوتے ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہوہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ دراصل خود کو وھوكددے رہے ہوتے ہيں۔ايسے لوگوں كے دل یراللّٰدمبرلگادیتا ہے جو پھر کچھ بھی ویکھنے سننے کے قابل مہیں رہتے۔ وہ یمنہ کی زندگی کی سب سے بھیا تک رات تھی'ایمن سمیت سب لوگ گاؤں میں ایک شادی اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے تاہم یمنہ نے جانے

ہے انکار کردیا تھا۔ آئم پہلے تو ان کے ساتھ چلا گیا مگر پھریمنہ کے گھر میں اکیلے تھہرنے کا خیال اہے بے چین کررہا تھااسے لگااس سے زیادہ اجھا

مير ١٠١٥ء

→ سورج اپنے مقررہ وفت برطلوع وغروب ہوتا ہے انسان بھی اسی طرح ایک دن غروب کی جانب سفر کرتا ہے ' فرق صرف اتنا ہے سورج پھر سے اگلی مسبح طلوع ہوتا ہے جب کہ انسان قیامت کے روز حاضر کیا جائے گا' سورج جو نظام کا ئنات میں اہم فریضہ سرانجام دیتا ہے غروب ہوتے وفت اس کا پیغام یہی ہوتا ہے"غروب ہوتا ہے تہہیں بھی ایک دن۔''

دل كى بات

منزل کی ترجیجات بدلتی رہتی ہیں۔ دراصل جو ہماری خواہش ہے ہم اسے منزل سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہماری خواہش ہے ہم اسے منزل سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہماری خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں ہم مطمئن اورا سودہ رہتے ہیں اور جب خواہش ادھوری رہ جائے تو ہم بے چین ہوجاتے ہیں۔ بہت سے چیزیں یا کام ایسے ہیں جو ہورہے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے مثلاً جیسے وقت کا گزرنا۔ وقت گزرتا ہے وقت گزرتا رہتا ہے اور وقت کے توسط سے ہی ماضی حال اور ستقبل وجود میں آتے ہیں اور ماضی بھی لوٹ کرنہیں آتا اور ستقبل کی کی خبر نہیں۔

یوں حال ہی ہے جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اوراگر ہمارا حال اچھائے تو ہمیں سب کچھا چھا لگتاہے ہم اپنے ماضی کو یا ذہیں کرتے اوراگر حال اچھا نہیں تو ہم ماضی میں جھا نکتے ہیں اوراپنے ماضی کواپنے حال سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی ہونہیں سکتا۔

ماضی اور مستقبل ہم ان ہے دور ہوتے ہیں اور حال ہی ہماری دسترس میں ہوتا ہے یا ہم حال کی دسترس میں ہوتے ہیں۔

زبير اختر .....لاهور

کہنائہیں بھلاتھا۔

''سنو....خبر دار جو زبان کھولی تو' گھر سے بے دخل تم ہی ہوگی ۔'' گمروہ پھر کی ہو چکی تھی۔ میں 884 ۔۔۔۔۔

اور وہی ہوا تھا جوآئم نے کہا تھا' رات کوآئم کے ساتھ سب گھر میں داخل ہوئے تو یمنہ کواس حالت میں پاکر سب کے بیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تائب دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتا چلا گیا' ایمن نے بھاگ کر یمنہ پر کمبل ڈالا زبیدہ '' مجھے جھوڑو آثم ..... مجھے خدا کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے خدا کو' وجود غلیظ مت کرو۔ تمہاری بھی اپنی بہن ہے ڈرواس وقت سے جب اس کے ساتھ ایسا ہوگا کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جو کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا اس دن تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔'' مگر آثم پر جب اناکی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو یمنہ کا کیا ہوتا وہ اسے اپنا شکار بنا چکا تھا۔

آ ثم يمنه كوو بين بر منه جيفور با هرنكل كيا تا جم وه

-131

کررہے تھے یمنہ نے کہا تو صرف اتنا۔ ''آپلوگوں کے مجھے پراننے احسان ہیں اس لیے بد دعاتہیں د ہے سکتی مگرا تنا ضرور کہوں گی آثم کے بھی خوش نہیں رہ یاؤ گے ہم نے آج تک جتنی لؤكيوں كو برباد كيا ان كا حساب مهيس وينا ہى پڑے گا۔''تم ایک ایسے شکاری ہو جوعورتوں کی عزیت کا شکار کرتا ہے ایک دن تم خود شکار ہو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ شکار ہونا کیسا لگتا ہے۔'' یمنہ نے کہااوراہے دھکے دے کر باہرنکال دیا گیا' وہ ایک بار پھر گھر سے بے گھر ہوگئ تھی۔وہ دوبارہ ہے پیتی دھوپ میں آ کھڑی تھی جہاں دور تک کوئی سابيهين تقابه

وہ رات اس کی زندگی کی بھیا تک ترین رات تھی اسے پچھ یا دہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں جارہی ہے یا کہاں جائے۔اے لگ رہاتھا کہ وہاں برموجود ہر مخص کی نظریں اس کے وجود پر برارى بين اس كاول كرر باتها كهز مين يحظے اور وہ

اس میں ساجائے۔

بےمقصد ادھر اُدھر گھو منے کے بعد اے دور ہے کوئی آتا دکھائی ویا اوراس کے سامنے آ کررک گیا۔ وہ کوئی اور ہیں تائب ہی تھا' اس نے یمنہ کو گاڑی میں بٹھایا اوراسے اس کے پرانے گھرلے <sup>7</sup> یا تھا۔ تائب خود بہت شرمندہ تھا وہ نہ یمنہ کی بات کو پیج ثابت کریار ہاتھانہ ہی آثم کو جھوٹا۔

اس دوران وہ روزانہ یمنہ سے ملنے آتا اور اس کی ہر چھوئی بڑی چیز کا خیال رکھتا۔ اِس س میں حنا بھی اس کا بھر پورساتھ دے رہی تھی۔ یمنہ ذہنی توازن کھونے حارہی تھی تائب کواپنی جان

خالہ کوتو چکر ہے آ رہے تھے۔ "میں پوچھتی ہوں یمنہ بگی کیس نے کیا؟"زبیدہ خانم نے آنسورو کتے ہوئے ہمت کرکے یو چھا۔ ''آ .....ثم ....' يمنه نے مردہ لہجے ميں کہا جہاں تا ب ساکت رہ گیا دہیں آئم مستعل ہوا۔ '' ہائے .....میرا نام کیوں لے رہی ہو' مال قسم لے لومیں نے ایسائمیں کیا۔ میں تو آپ کے پاس شادی میں تھانا'اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ بیاسی ہے ملتی رہتی ہے'اب نام میرا لےرہی ہے۔ ویکھا امال بیصلہ دیا ہے اس نے ہماری محبول کا۔"آثم غصے سے لال پیلا ہور ہا تھا' یمنہ نے جیران ہونا جھوڑ دیا تھا

...خالہ ہے جھوٹ بول رہا ہے اسی نے بیسب کیا ہے اللہ اسے بھی معاف تہیں کرے اس کے ساتھ بھی ویبا ہی ہوجیہا اس نے میریے ساتھ کیا۔'' وہ روتے ہوئے صفائی دے رہی تھی خاله نے ہاتھ اٹھایا۔

"بس بہت ہوا'ہم نے مہیں گھر میں پناہ دی اورتم نے بیرکیااو پر ہے میر ہے معصوم بیٹے پرالزام لگایا' نکل جاؤ میرے کھر ہے دفع ہوجاؤ .....' بیروہ خالەنبىي تھيں جو يمنه كى خالەز بىيرەتھيں' يەتۇ كوئى اور ہی تھیں شاید آثم کی ماں ..... یمنہ نے نظریں اٹھا کرتا ئب کودیکھاوہ نظریں چرا گیا۔

''ہاں ہاں بہتو ہے ای لائق کیے ہروقت نر ہب کی باتیں کرتی رہتی ہے مگراندر ہے کیسی گھٹیا نكلى توبه ..... بهم نماز نہيں پڑھتے اللہ اللہ نہيں كرتے سے کئی گنا بہتر ہیں۔'' ایمن کے بدالفاظ تھے کوئی جا بک تھے جس سے یمنہ کی روح تک بلبلا اٹھی اے وہاں سے نکالا جار ہاتھا تا بب چھ ہیں بول بایا تھا اس کے کان سائیں سائیں

Section

باتیں دلوں سے کرو زِندگی محول کا تھیل ہے اور کمے کزرتے دریبی کتنی لگتی ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ایک مقررہ دفت پر ہم سب نے اس دنیافائی کو چھوڑ جانا ہے پھر بھی ہم اس دنیا کے چھے بھاگ رہے ہیں۔ہمیں اپنے پرائے کا کوئی ہوش ہی تہیں آخر کیوں ہم اس فائی دنیا کے دیوانے ہورہے ہیں۔آئیں اس بابرکت مہینے میں اس بات پرغور کریں ہارے ارد کرد ایسے بہت ہے لوگ ہوں گےجن کوشاید ہماری وجہ سے كوئى پريشاني ہو۔آپ سب ايك كمھے كے ليے اس بات کوضر ورسوچیں محسوس کریں۔ آخر بیزندگی حتم ہوجائے گی۔ ہم سب نے اپنے رب کریم کے ہاں جانا ہے ہمارا رب عفور و رجیم ہے۔ وہ ہمیں این فضل و کرم اور رحمت سے بخش دے گا۔ (انشاءالله) ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کومعاف کردینا جاہے۔ ہم اگر دوسروں کا خیال کریں گےتو کوئی ہارا خیال كرے گا۔اميد ہے كمآب ميرى ان باتوں كو بے معن ہیں جائیں گے۔ (میری کوئی بات اگر بری کلی ہوتو میں معذرت خواہ ہوں) كاشف نصير كول .....منظورا بإوليه  $\Delta \Delta \Delta$ ساده ساجار حرفی لفظ بھی اسے سمجھانے میں

لڑکی کو ہرگز کھو بانہیں جا ہتا تھا تقریباً تین ماہ بعد اس کی طبیعت سنبھلی تھی اور وہ اینے حواسوں میں والپسآ ئی تھی۔

بورے تین ماہ بیت گئے تھے اس عرصے میں مسی نے بلٹ کر یمنہ کی خبر تک نہیں لی تھی اس رات وہ سب حسب معمول رات کا کھانا کھار ہے تصحبآتم احانك بولاتها

''یمنہ کے ہاتھ کا کھانا تو بھولتا ہی نہیں مگر کسی کو کیا تا کہوہ کیسی ہے؟ خیر مجھے تو لگتا ہے اس نے خود کتی کرلی ہوگی۔'' آئم کے بول اجا تک یمنہ کے ذکر پرسب چونک گئے۔

" " نہیں آئم! اس نے خودکشی نہیں کی وہ بہت اسٹرونگ ہے وہ کہتی ہے کہ حرام موت مرکزایے کیے جہنم کیوں خریدے وہ کہتی ہے کہ وہ زندہ رہے کی اور خدا کے انصاف کا انتظار کرے گی۔'' تا تب كهتا موااندر جلا كيا جبكه آثم كا نواله حلق ميں ہی اٹک گیا ہے اختیاروہ کھانسے لگا۔

پھرخود بھی وہاں سے اٹھ گیا' ہروفت اس کے دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ایمن کے ساتھ بھی....؟ اوراس کے آگے سوچنانہیں جا ہتا تھا مگر شایدوه بھول گیا تھا کہاس جیسے اور بھی شکاری ہیں جواس کی طرح عورتوں کے شکار میں رہتے ہیں۔

₩.....₩ بہت دنوں ہے محلے کا ایک آ وار ہ لڑ کا ایمن پر نظریں رکھے ہوئے تھا اور اس سب میں ایمن کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ اپنی اداؤں سے خود ہی اسے

دعوت دین تھی۔

جہاںِ بھائی ایسا تھا و ہاں بہن سے اور تو قع بھی کیا کی حاسمتی تھی وہ سب تمراہی کے رائے پرچل

133

سعبر ۱۰۱۵ء

ريحانه سعيده..... لاهور

کر گمراہ ہورہے تھے۔اللہ نے یمنہ کوشایدان پررخم وتر اس کھا کرانہیں راستہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا مگروہ تو اس قابل ہی نہ تھے۔

ایمن کارشتہ آیا تھااور آئم کی ضدیر مال باپ نے ہامی بھرلی تھی آئم کہیں نہ کہیں ول میں خوف لیے بھرتا تھا کہ ایمن کے ساتھ بھی ایساویسانہ ہو۔ ایمن کا رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تیاریاں زور وشور سے جاری ہو گئیں گھر والے شاپنگ کو چل دیے آئم کوخود کوئی کام تھااس لیے وہ ایمن کو گھر میں اکیلا چھوڑ کرتھوڑی دیر میں واپس آنے کا گھر میں اکیلا چھوڑ کرتھوڑی دیر میں واپس آنے کا گھر میں اکیلا چھوڑ کرتھوڑی دیر میں واپس آنے کا گھر میں اکیلا جھوڑ کرتھوڑی دیر میں واپس آنے کا گھر میں اکیلا جھوڑ کرتھوڑی دیر میں واپس آنے کا انسان گادن تھا۔

بلاول المیمن کوگھر میں اکیلا دیکھ کراندرگھس آیا' مہنگے مہنگے مخفے تو وہ پہلے ہی اسے دیتا تھا مگرا یمن کو کیا پتا تھا آج اسے گھر میں داخل ہونے دینا کتنا مربگار ہے رسگا

منظرتھی' گھر کے باہر کچھلوگ جمع تھے آئم الجھنے منظرتھی' گھر کے باہر کچھلوگ جمع تھے آئم الجھنے ہوئے جونہی اندر داخل ہوا سامنے کا منظر دیکھے کر اس کے سر پرسانوں آسان ٹوٹ پڑے۔ ایمن زندہ لاش کی طرح صحن میں پڑی تھی ٹھیک ویسے جیسے برہنہ حالت میں ہمنہ اور مری حالت میں انا ۔۔۔۔۔اس کا دماغ گھوم گیا' آنکھوں کے آگے اندھیراجھا گیا۔

آج پتا چلاتھا اسے کہ جب اپنی ہی عزت سر عام بازار میں لٹ جائے تو کیسا لگتا ہے؟ جن جن پریہ قیامت ٹوٹتی ہے تو وہ بولنا کیوں بھول جاتے ہیں' مشکرانا تو بہت دور کی بات ہے ایسے لوگ خودکشی کر کے حرام موت گلے لگانے پر کیوں مجبور ہوجاتے ہیں۔''

آج آئم وہیں کھڑے کھڑے فنا ہوگیا تھا
اسے احساس ہورہا تھا کہ ان سب بہنوں کے
ہمائیوں پر کیا گزرتی ہوگی جو اُن حالات سے
گزرے ہوں گے۔غصے میں پاگل ہوکروہ بھا گنا
ہواشہروز (اس کا دوست) کے پاس سے پسفل لینا
جارہا تھا وہ اپنی بہن کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑ
سکتا تھا اس کے آگے اندھیرا سا چھارہا تھا۔آگے
بیجھے کچھنظر نہیں آرہا تھا تھی سڑک کراس کرتے
بیجھے کچھنظر نہیں آرہا تھا تھی سڑک کراس کرتے
وقت بس نے اسے نگر ماری اور وہ اڑتا ہوا سڑک
کی دوسری جانب جاگرا تھا اور ہوش وحواس سے
گی دوسری جانب جاگرا تھا اور ہوش وحواس سے
گی دوسری جانب جاگرا تھا اور ہوش وحواس سے

**★ ★** 

وہ گرمیوں کی تپتی دو پہر تھی' آ گِ اگلتا سورج گویا سر پرآ کھڑا ہوا تھا' وہ کیلینے میں شرابور نماز کا وضو کرنے جونہی باہر نکلی اسی وقت دروزے پر دستک ہوئی۔

''اس وفت کون ہے؟'' وہ سوچنے گئی بہت دن ہوگئے تھے تائب بھی نہیں آئے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا' وہاں تائب ہی کھڑا تھا۔ میلے کچیلے کپڑے بغیر دھلا منہ مٹی سے اٹے اور میلے کچیلے کپڑے بال' چرے برکمل سنجیدگی لیےوہ مجھڑے کمز درلگ رہا تھا۔ یمنہ دنگ رہ گئی ہے وہ تائب نہیں لگ رہا تھا جسے یمنہ جانتی تھی یہ وہ غائب نہیں تھا جو یمنہ کا تائب تھا۔

''اندر نہیں آنے دوگی؟'' تائب نے بمشکل چہرے پرزخمی مسکرا ہب سجاتے ہوئے پوچھا۔ ''آئے نا۔'' وہ مجل ہوکر رہ گئی۔ تائب بمنہ کا ہاتھ پکڑے اندر لے آیاوہ جیران می ہوگئی۔ ہاتھ پکڑے اندر لے آیاوہ جیران می ہوگئی۔ ''مینینہ ……'' وہ پھوٹ کو رونے لگا

-134

ببر ۱۰۱۵ء



ملک کی مشہور معروف قارکاروں کے سلسلے وار ناول، ناواٹ اور افسانوں ہے اراستہ ایک ملس جریدہ گھر بھر کی ولچپی صرف ایک ہی رسا لے میں موجود جو آپ کی آسودگی کا باعث ہے گا اور وہ صرف '' حجاب'' آخ ہی ہاکرے کہدکرائی کا بی بک کرالیں۔



خوب صورت اشعامنتخب غراول اورا قتباسات پرمبنی منتقل سلسلے

اور بہت کچھآپ کی پنداورآرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسیبھیقسم کیشکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242

''نہیں تائی! اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے وہ کئی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔
یہ ثم کے مقدر میں تھا اگراییا نہ ہوتا تو آثم بھی اللہ کی طرف نہ لوٹنا 'ہمیشہ بھٹکتا ہی رہتا۔ میں نے کی کو بدد عانہیں دی بس اپنا معاملہ اللہ پرچھوڑ ااور اللہ ہمارے ساتھ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر کوتو ڑتے ہوئے اس کے عارض پر چکھنے گئے۔
کوتو ڑتے ہوئے اس کے عارض پر چکھنے گئے۔
نیمنہ تم بہت اچھی ہو'شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہتھے بگڑ کر کہا تھا اور یمنہ کے اشک اب مسلسل نے ہتھے بگڑ کر کہا تھا اور یمنہ کے اشک اب مسلسل کے ہاتھ بگڑ کر کہا تھا اور یمنہ کے اشک اب مسلسل کے ہاتھ بگڑ کر کہا تھا اور یمنہ کے اشک اب مسلسل کے ہاتھ بگڑ کر کہا تھا اور یمنہ کے اشک اب مسلسل کے ہاتھ بگڑ کر کہا تھا اور یمنہ کے اشک اب مسلسل کے ہاتھ بگڑ کر کہا تھا اور یمنہ کے اشک اب مسلسل کے ہاتھ بگڑ کر کہا تھا اور یمنہ کے اشک اب مسلسل کے ہاتھ بھڑ کر کہا تھا اور یمنہ کے اشک اب مسلسل کو یا اس ذات باری تعالی کاشکرا دا کر رہی ہوں۔



135-

# لغزش

#### عمر فاروق ارشد

اسلام دین فطرت ہے' جس میں انسان کے ہر مسئلے اور الجهن کا حل موجودہے۔ خواہ وہ مسئلہ ذاتی ہو یا اجتماعی۔ اس نے جو چیزیں حلال اور حرام قرار دی ہیں۔ آج سائنسی تحقیق اس کے ہر پہلو پر بحت و مباحثہ کے بعد اسے درست قرار دینے پر مجبور ہے۔ شراب کے نشے میں رشتوںکا تقدس پامال کرنے والے نوجوان کا فسافۂ عبرت۔

محترمہ آپ کو رنگ برنگا کردیں۔ اس دوران ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ سے بیک چھین کر تلاشی لینا شروع کردی۔

"ارےباپ رے، یہ پستول کی گولیاں لیے پھرتی ہے۔"اس نے پہلے سے موجودا پنے ہاتھ میں کارتوس دکھاتے ہوئے کہا۔

''دہشت گرد، دہشت گرد۔''سب چلائے۔ ''اس نے خود کش جیکٹ بھی پہنی ہوگی چلو تلاثی لو۔''فرقان بولا۔

لڑگی کارنگ خوف سے سفید پڑ گیا اور اس لمح مجھ پر ایک انکشاف ہوا مجھے برسوں پہلے ٹریفک حادیثے میں مرنے والی اپنی اکلوتی بہن کاچہرہ وکھائی دیا۔ یہ کیسا اتفاق تھا' کتنی مشابہت تھی میرے ول میں جیسے در دسااٹھا۔

وہ بالکل ویسے ہی سہمی کھڑی تھی اس کی موثی موثی خوب صورت آئٹھیں نروس انداز میں پھیلی ہوئی تھیں میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑ اہوا۔

" رک جاؤجانے دوائے۔ "میں نے دبنگ لہج میں کہا۔ سب نے چونک کرمیری طرف دیکھاان کی آئکھوں میں الجھن تھی۔ "کھوں میں الجھن تھی۔ "کیا مصیبت ہے یار دانیال۔" وقار الجھ کر بولا

''اس بارنے اسٹوڈنٹ بہت کم آئے ہیں۔'وقار نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ''یہ دیکھو۔۔۔۔!'' اس نے ہاتھ میں بکڑا رنگ کا کا مات سرکرا

لی دند کی سیال مزید رنگ لانا پڑا تھا مگراس دفعہ بیہ بھی نے گیا۔'' مجمی نے گیا۔''

''ابے پریشان مت ہو۔'' پاس بیٹھا ہوا فرقانِ بولا۔

مرفان بولا۔ ''ابھی پورادن ہاتی ہے۔'' میں دھوپ میں گھاس پر لیٹاان کی نوک جھونک سن رہاتھا۔ بو نیورٹی میں نئےاسٹوڈنٹس کی آمد جاری تھی اور ہماراگروپ پورے زور وشور سے ان کے استقبال کے لیے تنارتھا آرج خلاف معمول کم طالب

136-

\_1

سمير ١٠١٥ء

Section.

"أبِ كَانْهُ كَ الوكيا بك ربائة؟" " پاراس کی کوئی بہن نہیں ہے نا، تو ایسا کراہے ا بنی بہن دے دے فرقان نے ایسے مخصوص اسٹائل میں وضاحت کی۔اس سے پہلے کہ وقار جوتا اتارتاوہ رنو چکرہو چکاتھا۔ " یاردانیال! کیاہوگیا ہے تجھے۔سارایلان خراب كردياـ"وقار پھرميري طرف متوجه ہوا۔ میں نے آ تھیں بند کرلیں۔"بس میرے دوست بمجھ سے اس کی بے بسی نہیں دیکھی گئی مجھے اس لڑ کی میں اپنی بہن کی صورت نظر**آ**تی ہے۔'' "دهت تيرے كي ـ "وقارا چھلا ـ "الله كوحاضر جان كركہتا ہوں دانی تو بس سی اجھے ہے مینشل اسپتال كا بتاكر تيرے علاج كاساراخرچه ميں برداشت كرول گا۔'' جوابا میرے ہونٹوں برمسکراہٹ پھیل گئی شاید سیانے فرما گئے ہیں یا کسی نے بے پر کی اڑائی ہوگی کہ کمان سے نکلا تیراور زبان سے نکلی بات بھی واپس تہیں آتے۔ دورِ جدید کے مطابق ہم کمان اور تیر کی عگہ بندوق ہے نکلی گولی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال شام کو جب میں اسپتال پہنچا تو وقار اور فرِقان نے '' کتنی اپنائیت اور مان ہے نا اس لفظ میں۔ پورے اہتمام کے ساتھ لڑکوں کو کہانی سنا رکھی تھی۔ ب ہے پہلے صائم جھجکتا ہوا آیا۔

" کیول جانے دیں۔" ''میں کہدرہاہوں جانے دوتو بس جانے دو۔''میرا لہجہ سرد ہوگیا۔ میں طلبا یو نین کا صدر تھا۔ یو نیورٹی کے سركرم استوذنتس ميس ميرا شار ہوتا تھا۔تحرير وتقرير اور تھیل کے کئی میدانوں میں یو نیورٹی کو فائے بنایا تھا اساتذہ وطلباتقریباسبھی ہے مجھے ہمیشہ احترام ہی ملا تھا۔ وقار نے رنگ کا پکٹ ایک طرف پھینک دیا۔ دوسر بےلوگ بھی ادھرادھر تھسکنے لگے۔وہ دوقدم چل کر میرےسامنے کھڑی ہوئی۔ و شکریه بھیا!" وہ شاید کچھاور بھی کہنا جا ہتی تھی مگر ہونٹ پھڑ پھڑا کررہ گئے ساتھ ہی ڈیڈ باتی ہوئی آ تکھیں چھلک پڑیں۔ وہ تنیزی سے مڑی اور دور

''بھیا کہ گئی وہ آپ کومحتر م بھائی جان۔' وقارنے طنز بیانداز میں کہا۔ " پاردانی تجھے کیاضرورت تھی شنرادہ سلیم بننے کی وہ تیری انار کلی نہیں بننے والی فرقان نے بھی حصہ ڈالنا مناسب سمجها مكرمين كهبين اور كھويا ہوا تھا۔ بھیا۔"میں نے سرور بھرے انداز میں دہرایا۔ ئىں۔"وقاركامنەكلىگيا۔

دسمبر ۱۰۱۵ء 137ہوتی چکی گئی۔

"اچھاہوں،تو آپ نے میرانام بھی معلوم کرلیا۔" میں نے شوخی سے کہا۔ "بھیا! یہاں ہر طرف آپ کا نام ہی تو ہے لیکن بجھےوقار بھائی نے بتایا۔'' "وقارنے....!"میں چونک پڑا۔ "جی وہ ملے تھے مجھے کل نے لیے سوری کہہ ، ''واہ۔'' مجھےخوشگواری جیرت ہوئی۔ ''آپ نے میرا نام تو پوچھانہیں۔'' بڑے لاؤ سے شکوہ کیا گیا۔ "آپ نے تو میرے دوست سے پوچھ لیا اب ميں آپ کی کوئی سہلی دیکھتا ہوں۔'' '' بنيس بھيا آ ڀخود يو چھيں'' "تو کیا پوچھے بنا نہیں بتاؤ گی؟" مجھے اسے چھیڑنے میں مزہ آرہاتھا۔ '' تہیں بھیا آپ پوچھیں نا۔'' وہ بچوں کی " اچھا چلو بتاؤ آپ کا پیارا سا نام کیا ہے۔" میں نے ہنتے ہوئے پوچھا۔ "در بحد" اس نے بول معصومیت سے بول کہا جیسے دھا کا کررہی ہو جیسے اسامہ بن لا دن کا نام بتا "خوب صورت نام ہے۔"میں بے اختیار کہا تھا۔ " بهيا!ايك بات ُ پوځيول ـ'' وه اچا نك سنجيده ضرور پوچھو۔ کیامیں واقعی آپ کی بہن کی طرح دکھتی ہوں۔'' کیامیں واقعی آپ کی بہن کی طرح دکھتی ہوں۔''

"دانيال بهائي .... آپ کي سروقه بهن مل گئي." "مسروقه بهن؟" میں نے اسے گھورا۔ ''وہ وقار بھائی نے کہا، میرا مطلب ہےفوت "صبحتمہاری تقریر ہےنا۔"میں نے یو چھا۔ "جی بھائی' تو پھر دفع ہوجاؤ اور تیاری کرو۔" میں دہاڑاوہ سریریاؤں رکھ کر بھا گاباہر دروازے پر کھڑے ہوئے لڑکوں کے قبیقیے بلند ہوئے۔ میں دل ہی دل میں مسکرادیارات کو جب سونے کے لیے بستر پرلٹا تو پھراس کامعصوم چہرہ نگاہوں کےسامنے آ گیا۔ایک مدہم ی سر گوشی ابھری۔ "شکریه بھیا۔" وہ جیرت انگیز طور پرمیری مرحومہ بہن کی ہم شکل تھی اور اس بات نے مجھے بے چین كرديا تھا ميں اس كے سرير ہاتھ ركھنا جا ہتا تھا۔اس ہے باتیں کرنا جا ہتا تھا۔ ایک بھائی کے تمام تر جذبے اس پرلٹانے کی خواہش شدت سے ابھررہی تھی اور پھررات کے کسی پہر میری آ نکھ لیگ گئی، اکلی صبح نہایت روش تھی۔ سردیوں کی آمدا مرتھی اس لیے دھویے بھلی لکنے لکی تھی۔ لیلچر کے بعد میں کری پر بیٹا جھول رہا تھا کہ کوئی دهیرے ہے پاس آ کر کھڑا ہوگیا میں نے حسب عادت بندآ تلھوں سے ہی یو چھا۔ "چلواب پھوٹ بھی پڑوکون ہو۔" "السلام عليكم بصياً "وهيني سي وازآ كي\_ میں چھیاک سے اٹھ کھڑا ہوا۔"وہ دراصل میں . تمجما تقاشايد ..... بمجهفوراً ليجهَّنه سوجها كه كيا كهول\_ کوئی بات نہیں بھیا آپ بیٹھے

دسمبر ۱۰۱۵ء

اندها شوهر اور بدصىورت بيوي لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک آ دمی کی ایک لڑکی نهایت بد صورت تھی اور وہ جوان ہوئی تھی۔ مال سامان کے باجوود کوئی اس سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں کرتا تھا (بدصورت دلہن کے اوپر اعلیٰ ریتمی لباس بھی بُرامعلوم ہوتا ہے ) الحاصل ضرورت کی وجہ سے مجبور ہوکر ایک اندھے کے ساتھ اس الركى كا تكاح كرديا- كہتے ہيں كمايكمشهور عيم ان بی دنوں جزیرہ لنکا سے وہاں آیا تھا' جو اندھی آ تھوں کوایے علاج سے روش کرتا تھا لوگوں نے اس آ دمی سے کہا کہتم بھی اپنے داماد کا علاج کرالو۔ اس نے جواب دیا: میں ڈرتا ہوں کہ لہیں ایسا نہ ہوکہ بینا (و مکھنے والا) ہو کرمیری بنی کو طلاق دے رے۔(گلتان ص۱۰۲) فائدہ: دنیوی معاملات میں بھی ہوشیارر مناحا ہے۔

کے پاس جیتھی رہتی۔ پھرایک دن ....سب پچھ ختم ہو گیا میں بیسطور لکھ رہا ہول مجھے کراہت آ رہی ہے خود ہے میں لکھنا تہیں جا ہتا' مجھے بہت جلدی لہیں جانا ہے یہ لکھتے ہوئے تو بہت در یہوجائے کی مگر لکھنا ضرور ہے کہ اس طرح میری روح کونسکین ملے جی جب یر صنے والے مجھ پر تف کہیں گئے جب ہر شخص کی لعنت میرا تعاقب کرے کی جب مجھے شیطان درن**دہ** اور كمينصفت كے نام سے يادكيا جائے گاتو شايد مجھے میجه سکون مل جائے۔اس کیے لکھناضروری ہے۔ وہ جنوری کی سرد شام تھی۔ یونیورسی میں کوئی تقریب کھی میری طبیعت سبج سے پچھ عجیب سی ہورہی میں نے انکارکر دیا۔ان کے جانے کے بعد میں نے الماري سے امپورٹڈ شراب كى بوتل نكالي جو ميں آج

مرسله: تتمع عندلیب.....حیدرآ باد

"بھیا پہلی بات تو ہیہ ہے کہ مجھے دوبارہ آ ہے کہہ کر مخاطب مت میجیے گا۔ دوسری مید که آپ اسنے حیران كيوں مورہے ہيں۔ ميں نے بتايا تو ہے كدوقار بھائى مجھے ملے تھے۔"

"اوہو، مجھے یاد تہیں رہا۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔

"بتائيں ناكياواقعى ايباہے" وه دوباره محلى۔ "ہاں ایسائی ہے۔"میں بس اتنائی کہدسکا۔ "مطلب میں آپ کی بہن ہوں ہے نا بھیا۔" میں بہن ہوں ناآپ کی؟اس نے مجھے باز دور سے پکڑ کر جھنجوڑ ڈالا۔میری آئیسی نم ہوگئ۔ نیکم بھی مجھےایسے ہی جھنجوڑا کرتی تھی۔

"ہاں مدیجہتم میری بہن ہو۔" میرے حلق میں جیے آنسوؤں کا گولہ اٹک گیا۔ نیلم کی وفات کے کتنا عرصہ بعد مجھے بہن کالمس ملاتھا۔ میں کیسے مارا مارا پھرتا ر ہاتھا اور آج مدیجہ نے اس مقدس رشیتے کے زنگ آلوددروازے بر پھر سے دستک دے دی تھی۔

"بھیا! آپ رورہے ہیں۔"اس نے شکی نظروں سے مجھےد یکھا۔میں حرایا۔

"ارے اتن انجھی میری بہن میرے یاس ہوتو بھلا رونے کی کیاضرورت ہے۔

اور وہ واقعی بہت الچھی تھی۔ مدیجہ کیا آئی میری زندگی میں بہارا محلی میں اسے اپنی والدہ سے ملوانے کھر لے آیا تو وہ بھی اسے دیکھے کرمبہوت رہ کئیں۔ جسے این بٹی کو پہچانے کی کوشش کررہی ہوں اس نے

PAKSOCIETY1

139

مبر ۱۰۱۵ء

ہی کے کرآ یا تھا یہ کوئی پہلی ہارہیں تھا بھی کبھار چوری چھپے ایسا چلتا تھا میں نے نصف بوتل حلق سے نیچے اتاری اور بیڈ پر لیٹ گیا نشہ سر چڑھنے لگا' سرور میں د ماغ گھو ما تو بقیہ بوتل بھی خالی کردی اسی کمجے دروازہ کھلا اور کوئی اندرآ یا۔

"ایرے بھیا! آپ ادھر ہیں میں کہاں کہاں ڈھونڈنی آرہی ہوں آپ نے چلنا تہیں تقریب میں۔'' مدیجہ کی چہکتی ہوئی آ واز سنائی دی۔میرے کانوں میں جیسے گھنگھرونج اٹھے۔ دینِ اسلام نے شراب كوايسي بيس حرام قرار ديايبي اس چيز كي غلاظت ہے انسان کوحیوان بنادیتی ہے نجانے کہاں لے جاتی ہے۔این برائے کی تمیز بھلا دیت ہے اگلے کہے وروازہ اندر سے بند ہوچکا تھا میں نے مدیجہ کو بھوکی نظروں ہے دیکھا۔سب رشتے ذہن سے نکل گئے تھے۔وہ پہلے بھی میرے پاس آتی تھی میں اتنا گراہوا اور کمزور مہیں تھا میں نے بہن مانا تھااہے مگرتب بیام الخبائث ميرے پيك ميں نہيں ہوتی تھی۔آج اس كا نشہ مجھے کمراہیوں کے جہان میں لے گیا تھا۔ میں نے اسے شانوں ہے پکڑااور بیڈیر تھسیٹ لیا مجھے کچھ دیانہیں اس کی آئٹھوں میں کیسا تاثر ہوگا وہ رشتوں کے اس روپ پر ہما بكا رہ كئى ہوكى۔ وہ چيخى ہوكى۔ چلائی ہوگی مگر میں نے اے نوج ڈالا .....اعتماد کا خون کردیا یقین کی دھجیاں بھیر کرر کھ دیں۔ بھروے اور کھرم کے ٹکڑے کرڈالے، وہ معصوم پری جس نے مجھے بھائی سمجھ کراہیے ول کے سنگھاس پر بڑی شانِ اور مان

یادآ گیا۔دلشدت ہےدھڑکا جیسے ابھی پسلیوں سے باہرآ جائے گا۔ کمرہ طلبا سے بھراہوا تھا جس میں لڑکے اورلڑ کیاں بھی شامل تھے۔

پہلا خیال آیا تو کیا یہ سب مجھے سنگسار کرنے آئے ہیں؟ مجھ پرلعنت بھیجنے آئے ہیں؟ میرا گناہ سب نے جان لیا۔ میں نے بیڈ پرنظر دوڑائی چا در پر ایک شکن بھی نہیں تھی شراب کی بوتل غائب تھی میرے منہ سے بد ہو کے تقبیمکے اڑنے کی بجائے مجھے خوشبوی محسوس ہوئی۔ میرا جوڑ جوڑ درد کررہا تھا میں دھیرے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔

''دانی یار! کتنے بے ہوش ہوکرسوتے ہوتم، جلدی اٹھو مدیجہ نے خودکشی کرلی ہے۔'' وقار کی چلائی ہوئی آ وازمیرے کانوں میں پڑی۔

" کیوں؟" میں نے کہنا جاہا گر زبان نے ہوئے ہے انکار کردیا ہیں ویرائن نظریں وقار کے چہرے تک ہنا جاہا گر زبان نظریں وقار کے چہرے تک ہنے کررگ کئیں۔ وقار نے ترحم آمیزنگاہ سے مجھے ویکھا، دیگر لوگوں کے چہرے پر بھی ہمدردی کے آثار تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں صدے سے سنجل نہیں پارہاای وقت مجھے ہمدردی اور ہوا کہ کی کو بچھ بنائبیں، ورنہ وہ یوں مجھے ہمدردی اور بیار سے نہ دیکھ رہے ہوتے گر پھر وہ شراب کی بیار سے نہ دیکھ رہے ہوتے گر پھر وہ شراب کی بوت سنواری، بوت سنواری، وقار نے مجھے سہارادے کراٹھایا۔

ای کمیح میری نظر کیے کی طرف گئی۔ وہاں ایک کاغذ تہہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے آ ہتہ سے اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ میں بے شمیر انسان ۔۔۔۔ اٹھا کومنوں مٹی تلے دفن کر آیا۔ میرا پھر دل لوگوں کی مختلف با تیں سنتار ہااس معصوم لڑکی پر جسے میں نے اپنی مرضی ہے تبصر ہے کر رہا تھا۔ میں منافق انسان ۔۔۔۔ اس کی ماں کوتسلیاں دیتا تھا۔ میں منافق انسان ۔۔۔ اس کی ماں کوتسلیاں دیتا

میں نمی ی محسوں ہوئی۔

''میرے بیگ سے پتائمبیں دانیال نے وہاں کب اور کیسے رکھی؟'' وقار نے مدہم آ واز میں جواب دیا۔ '' تمہار ہے سواکسی اور کواس کاعلم ہے؟'' میں نندہ تا

نے پوچھا۔

''بکٹنی باتیں کرتے ہیں بھائی۔'' اس نے شکاتی انداز میں مجھے دیکھا۔'' میں سیدھا آپ کے یاس آیا ہوں۔''

" تو پھرسنو، یہ ڈائری لکھنے کا مقصد دانیال کے نزدیک یہ ہوگا کہ لوگ اس کی غلطی ہے سبق حاصل کرلیں ورنہ وہ بھی اپنا یہ راز تحریر نہ کرتا اور اگر اس نے یہ بات راز رکھنا ہوتی تو وہ بھی اس دنیا کو الوداع نہ کہتا میں غلط تو نہیں کہ رہا۔ میں نے وقار کوتا سُدی نگاہوں میں غلط تو نہیں کہ رہا۔ میں کے وقار کوتا سُدی نگارہا۔ سے دیکھا مگر وہ خاموتی ہے میری طرف ویکھارہا۔ میں اس راز کو کہانی کی شکل دوں گا۔" میں نے اپنی بات جاری رکھی تا کہ دانیال کی خواہش کے مطابق کوئی دوسرااس جیسی غلطی نہ کرے۔

''جیسا آپ بہتر سمجھیں عمر بھائی۔'' وقار اٹھ کھڑا ہوا۔'' دانیال بھائی کے بعد آپ ہی کواس کی جگہ کینی ہے۔''

"اوراس رات میں نے دانیال کوخواب میں دیکھاوہ مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہاتھا"اے عمر،اللہ تیری عمر دراز کرے،تونے دوستی کاحق اداکردیا۔"

رہا۔ کسی بے جان رشتے کی طرح ہمدر دی کے دو بول بھی نہ کہہ مایا۔

بھی نہ کہہ پایا۔ پھراپنے گھر پہنچ کر میں نے کسی چور کی طرح درواز واندر سے بند کیا گھڑ کیوں کے بردے آگے کیے اور وہ کاغذ کھولانحر ہر مدیحہ کی ہی تھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی۔

"دانیال بھائی خداکے لیے مجھے معاف کردیجے
گامیری غلطی بہت بڑی ہے مجھے کیوں نہ پتا چلا کہ
میرے بھیاشراب جیسی بری لت میں پڑ چکے ہیں
میں نے اپنے بھیاسے ففلت برتی تو خدانے مجھے
اس کی سزا دی۔ بھیا آپ مجرم نہیں آپ میرے
بھائی رہو گے۔ مجرم وہ شراب ہے جس نے آپ کو
بہکایا۔ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں تا کہ مجھے
د کھے کرمیر ہے بھیا کونظر نہ جھکانی پڑے اور ہاں بھیا
د کھے کرمیر ہے بھیا کونظر نہ جھکانی پڑے اور ہاں بھیا
میں نے پور سے روم کی صفائی کردی ہے آئندہ آپ
میرائی ہے ہے میرائیم ہے
شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے یہ میرائیم ہے
شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے یہ میرائیم ہے
معاف کردیا بھیا۔"

کاغذ میرے ہاتھ میں ہلکا سالرزا آنسوتو بہت پہلے خٹک ہو چکے تضادراب میں اپنی بہنا کے پاس جار ہاہوں مجھےاس سے معافی مانگنی ہے بیراز جب کھلے گا تو میں ان کے پاس پہنچ چکا ہوں گا۔الوداع میرے دوستو، میں تم سے پچھے کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میں وہ دانیال نہیں جوآ پ کا دوست تھاالوداع دوستو۔۔۔۔الوداع۔۔۔۔!

☆.....☆☆.....☆

وقارنے سردہ ہ بھر کرڈ ائری ایک طرف د کھدی اور بھیگی ہوئی آئکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ''عمر بھائی! بیراز ہے مدیجہ اور دانیال کی کیے بعد 'گرے موت کیا۔''

' یہ ڈائری تمہیں کہاں سے ملی؟'' مجھے اپنی آواز

For MoreVisit Paksociety.com

دسمبر ۲۰۱۵ء

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



# قدرت

#### حسام بٹ

علم نجوم (ASTROLOGY) ایك حسابی سائنس ہے جو کسی بھی انسان کے ماضی، حال اور مستقبل کے خوالے سے اوسطاً ستر فیحسد تك درست معلومات فراہم كرتا ہے كسى بهى معاملے كا صد فیصد درست علم صرف خالق کائنات کے پاس ہے۔ سورج<sup>،</sup> چاند<sup>،</sup> ستارے اور سیارے قدرت کے مقررہ کر راستوں پر اپنے اپنے مدار میں محو سفر ہیں۔ الله تعالیٰ نے ان اجرام فلکی کو انسان کی آزمائش پر مامور کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے حکم پر اپنی مخصوص گردش سے وقت کو سازگار اور ناسازگار بنا دیتے ہیں. علم نجوم اچھ اور برے وقت کی نشاندہی کرتا ہے وقت ہمیشہ آگے کی سمت سفر کرتا ہے اور كزرا ہوا وقت كبهى لوث كرنهيں آتا اچهے وقت كى قدر كركے اسے اپنے لیے مفید بنانا اور برے وقت سے بچائو کی منصوبہ بندی کر کے خود کو نقصان سے محفوظ رکھنا انسان کے اختیار میں ہے۔ اپنے اس اختیار کا ہر محل استعمال ہی شیوہ انسانی ہے، بے شك انسان اشرف المخلوقات ہے۔

دکے سبکے سے عبارت زندگی کی ایك کہائی، ماہر علم نجوم وسیم قریشی کی ڈائری سے ایك ورق، نئے افق کے قارئین كي تفريح

طبع کے لیے۔

"كون بابو بھائى؟" میں نے سوالیہ نظر سے اس منگل کے روز جو محص مجھ سے ملنے آیا اس نے کی طرف دیکھا سفاری سوٹ زیب تن کررکھا تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ جالیس کے اریب قریب قائم کیا وہ ''مشتاق بابو'' وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ "جو اسپئیر یارٹس کا برٹس کرتے ہیں اور جن کے متناسب قند و قامت کا ما لک تھاجسم قندرے مائل یہ جھوٹے بھائی اشفاق کوآپ نے ساؤتھ بھی بجھوایا فربہی اپنی وضع قطع اور حلیے سے وہ کوئی برنس مین وكھائي ديتا تھاليكن ازاں بعد مجھے پتا چلا كہوہ ايك تھا۔میرامطلب ہےساؤتھافریقا۔'' ''احِيھا.....وہ بابو بھائی۔'' مجھے یادآ گیا کہوہ کس میڈیکل اسٹور جلاتا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہ ہے۔ اس کا استقبال بابو کا ذکر کرر ہاتھا۔ میں نے کہا۔ "میں کوئی ریکروٹنگ کیااور رسمی علیک سلیک کے بعد یو چھا۔"جی فرمائیں ایجنٹ نہیں ہوں میں نے بابو مشاق کے حچھونے بهاني كوساؤتها فريقانهين بجهوا ماتها." میںآ ہے کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟''

كراتے ہوئے بتايا۔"اور بابو بھائی نے مجھے آپ مطلب ہے وہ آپ كے مشورے كى روشنى ميں ساؤتھافریقا گیاتھا۔''

142



" ہاں، یہی درست ہے۔" میں نے اثبات میں حرون ہلائی۔

"اشفاق کے پاس تین آپٹن تصملائشیا،اٹلی اور ساؤتھ افریقااس کے زائجے کے مطابق مجھے اس کا ساؤتھ افریقا جانا زیادہ سود مند نظر آیا لہذا میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ساؤتھ افریقا کا رخ کرے اس نے وہاں پہنچ کر مجھے فون بھی کیا تھا وہ ادھر جوہانسرگ میں کام کر رہا ہے اور کافی خوش بھی

'خوش اور کامیاب جناب <sub>-''</sub>وه ایک ایک لفظ پر زورد ہے ہوئے بولا۔

دیتے ہوئے بولا۔ ''آپ کے مشورے نے اس کی زندگی بنا دی ہے۔ میں جھی آ ب کے پاس ایک مشورہ کرنے ہی آیا

"اوه اجھا۔" میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔" کیا آپ بھی پاکستان سے باہر جا کرائی قسمت آ زمانا جائے

«نہیں جناب،میرامسکلہ دوسری نوعیت کا ہے۔'' وہ گہری سنجید کی سے بولا۔

''جی پلیز اینے مسئلے کی نوعیت بتا <sup>ن</sup>یں؟'' میں سوالیہ نظر سے اس کی طرف و مکھنے لگا۔''اوراس سے بھی اپنی تاریخ پیدائش نوٹ کرادیں۔"

اس نے مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ بنائی پھر بولا۔ " قریتی صاحب میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔''

نے ایک گہری سائس خارج کی۔ ''اینی بیوی کا نام اور تاریح پیدائش بھی نوٹ کر

گہری نظر سے دونوں کے زایجوں میں سیاروں کی پوزیشن اور نظرات کا جائزہ کینے لگا۔ چند کمحات کی اسٹری کے بعد میں نے کہا۔

''سجاد صاحب کیا آپ کی بیوی گہری سانولی رنگت کی ہے۔''

"جی،آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔" وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔

''صوفیہ کے طالع پیدائش (ASCENDANT) میں زخل اور یورکس براجمان ہیں۔' میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا۔'' کسی بھی زائے کے طالع میں زعل کی موجودی رنگت کو د بانی ہے اور حامل زائجہ کوالی شخصیت عطا کرنی ہے جس کے قریب جانے سے لوگ خائف رہتے ہیں۔انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ محص بہت مغرور ہوگا اور اگر انہوں نے اس سے میل ملا قات بڑھانے کی کوشش کی تو وہ انہیں دھتاکاردیے گا۔'' "آپٹھیک کہدرہے ہیں۔"وہ ستائتی نظرسے

مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔''صوفیہ کی شخصیت کا پچھالیا ہی تاثر ہے نے لوگ اس کے قریب آنے سے كتراتي بين-"

''اور.....اور....!''میں نےصوفیہ کےزایجے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا'' طالع میں اگر پورٹس بیٹھا ہوتو وہ بے ڈھنگاموٹا یا بھی لاتا ہے اگر میں علطی پرنہیں تو آپ کی بیوی کاجشم اور وزن حدود و قیو د کو بھلانگتا نظر

کی پرنہیں ہیں جناب<sup>ی</sup>

میں سجادعلی ہے سوال و جواب کے دوران ان دونو ل میاں بیوی کےزا پُول پر بھی غور کرر ہاتھا۔اس نے بتایا۔

"قریش صاحب، شروع میں تو سب ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ یہ ہے کہ ہمارے نیج نوک جھونک کا سلسلہ چلتا رہتا تھالیکن بھی ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوئی تھی کہ مجھے اس سے نفرت ہوجائے آپ یقین کریں میں بڑے مشکل حالات سے گزررہا ہوں۔"

''مجھے بڑی حد تک آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے سجاد صاحب' میں نے اس کے زائیج کی اسٹڈی کرتے ہوئے کہا۔

''آپ کاسمنی برخ جدی (CAPRICON)
ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی ایسے ہی رویے کی اور دوسروں سے بھی ایسے ہی رویے کی متوقع مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو انہیں سخت کوفت ہوتی ہے ازیں علاوہ آپ کا قمری برخ تور (TAURUS) ہے۔ قمر کوثور میں شرف حاصل ہوتا ہے جس کے سبب آپ بہت زیادہ رومانگ اور شاعرانہ مزاج کے حامل شخص ہیں۔ اس نکتے نے شاعرانہ مزاج کے حامل شخص ہیں۔ اس نکتے نے شاعرانہ مزاج کے حامل شخص ہیں۔ اس نکتے نے چھوٹی موثی خلاف مزاج بات بھی بہت زور کی گئی آ ہے جب سے جباب سیاتی توقف کر کے میں نے ایک ہے جبکہ سبب آپ کی سانس کی گھرا ہی بات بھی بہت زور کی گئی اسے جبکہ سبب آپ کی سانس کی گھرا ہی بات کو کمل کرتے ہوئے ہوئے کہا۔

ہے۔'' '' ''جبکہ صوفیہ کا سمسی برج سرطان مہاتھ بیناروا (CANCER) ہے اس برج سے تعلق رکھنے نے لگی ہے؟'' والوں کی ہزاروں خوبیاں اپنی جگہ کیکن بیلوگ زودر کج اور شکی مزاج بھی ہوتے ہیں صوفیہ کا قمری

"اس کے زائج کا چھٹا گھر واٹر سائن ہے یعنی آئی برج ہے اور وہاں زہرہ (VENUS) قابض ہے ایسی صورت حال میں حامل زائچہ کوشوگر لازمی ہوجاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں صوفیہ کی صحت کے معاملات کی وجہ ہی ہے آپریشان ہیں۔"

''قریشی صاحب آپ نے صوف ہے جن مسائل کی نشان دہی کی ہے میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔'' وہ تھوڑا سا آ گے کو جھکتے ہوئے بولا۔''لیکن وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ میں اپنی ہوی کی وجہ سے پریشان ہوں تو یہ کوئی دوسرامعاملہ ہے۔''

سے پریسان، وں وبیہ وں دوسرا معاملہ ہے۔ '' دوسرا معاملہ۔'' میں نے چونک کراس کی طرف دیکھااور یو چھا۔'' میں سمجھانہیں۔''

''میں بتا تا ہوں جناب' وہ بڑی رسان سے بولا۔''صوفیہ نے میری زندگی کوجہنم بنا کرر کھ دیاہے میں اس سے جان چھڑانا جا ہتا ہوں کیکن کوئی طریقہ، میں اس سے جان چھڑانا جا ہتا ہوں کیکن کوئی طریقہ، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آگر میں مزید بچھ مرصہ اس عورت کے ساتھ رہا تو میں خودکشی کرلوں گا اور یا پھر اس کا گلا گھونٹ ڈالوں گا۔''

''اوہ .....!'' میں تشویش بھری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔''گویا صوفیہ آپ کو تنگ کرتی ہے؟''

"کوئی ایباوییا تنگ "اس نے براسامنہ بنایا۔
"آپ میری اذیت کا تصور نہیں کر سکتے ۔"
"آٹھ سال ۔"اس نے بتایا۔
"آپ کے کتنے بچے ہیں؟"
"ایک بیٹا ہے ۔"اس نے جواب دیا۔" اس کا نام
کامران ہے ۔ کامران کی عمر سات سال ہے ۔"
کیاصوفیہ کا ابتدا ہی ہے آپ کے ساتھ یہ ناروا
دویہ ہے یا وہ بعد میں ایبا سلوک کرنے لگی ہے؟"
ایس نے استفسار کیا۔

دسمبره

ندامت آمیز کہے میں بولا۔ "میں تہددل سے معافی عابهتا ہوں آپ پلیز اپی بات مکمل کریں۔'' "میں آپ کو بیہ بتانا جاہ رہا تھا کہ صوفیہ کا قمری برج بادی خاصیت کا حامل ہے۔'' میں نے تھہرے ہوئے کہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا جب کسی محص کا (MOON) کسی (AIR SIGN) بیس ہوتا ہےتو اس کے مزاج میں بے حدثلون آجا تا ہے اور وہ کانوں کا کیا بھی ثابت ہوتا ہے مجھے لگتا ہے صوفیہ جوآب پرشک کرتی ہے تواس کے پیچھے کسی کی فیڈنگ بھی ہوسکتی ہے۔'' " ہوسکتی ہے نہیں بلکہ صد فیصد ہے۔" وہ ایک ایک لفظ پرزوردیتے ہوئے بولا۔ "کس کی فیڈنگ ہے؟" میں پوچھے بغیر نہرہ ''گلینه بیگم کی۔'اس نے ترت جواب دیا۔ ''میری ساس کیعنی صوفیہ کی والدہ'' اس نے "اوہ ....!" میں نے ایک گہری سانس خارج "آپ کی ساس کوآپ ہے کیا مخاصمت ہے؟" " گلینهٔ بیگم مجھے زیادہ نیسندنہیں کرتی <u>"</u> " پھر یہ شادی کیسے ہوگئی تھی؟" میں نے سوال "جہاں میری شادی کا تعلق ہے تو اس میں

نگاہ جماتے ہوئے کہا''میں آپ کوصوفیہ کے ایک تھامرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔''کھائی توقف ر کے اس نے ایک پوجھل سانس خارج کی پھراپی مات کونمل کرتے ہوئے بولا۔ ''ویسے اگر حقیقت پیندی کی نگاہ سے دیکھا

"بيك ناآپ نے حق سي بات ـ "وه ميرى بات مكمل ہونے سے يہلے بى بول اللها۔ '' قریتی صاحب الله آپ کا بھلا کرے صوفیہ کی شکی طبیعت نے ہی میری زندگی کونمونہ جہنم بنارکھا ہوہ میرے کردار پرشک کرتی ہے اسے شک تہیں بلکہ یفتین ہے کہ میں کئی اور عورت میں دلچیسی لےرہا ہوں اور اس عورت سے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔" "اور حقیقت کیاہے سجاد صاحب ب" میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ " كك .....كيامطلب .....!" وه كر بردا كيا\_ "میں نے کوئی را کٹ سائنس کا مشکل فارمولا اب کے سامنے نہیں رکھ دیا؟" میں نے اس کی مبراہٹ سے مخطوظ ہوتے ہوئے کہا۔ "میں نے سیدھایہ یو چھا ہے کہ کیا آپ دوسری شادی کا ارادہ ''الیی کوئی بات نہیں جناب۔'' وہ جلدی سے وضاحت كرتي بوتے بولا۔ " سیخص صوفیہ کے ذہن کا فتورہے۔" '' ذہن کا فتوریا ساعت کا جھول'' میں نے زیر

لب دہرایا۔''ان میں سے کچھ بھی ہوسکتا ہے۔'' ''میں کچھ مجھانہیں قریثی صاحب۔'' وہ الجھن زدہ نظرے مجھے دیکھنے لگا۔ "سجادصاحب اگرآب نے تھوڑی دریملے مجھے میری بات بوری کرنے دی ہوتی تو پھرآ پ قطعاً نا جھی کا اظہار نہ کرتے۔ "میں نے اس کے چبرے پر

جمله طع كرد ما تفايه" آنی ایم وری سوری قرایتی صاحب

خاص وصف ہےآ گاہ کرنے جار ہاتھا آپ نے میرا

مسيو ١٠١٥ء

جائے توبیشادی کم اور ایک کاروباری ڈیل زیادہ تھی۔" " کاروباری ڈیل۔" میں نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔

"سجادصاحب میں کچھمجھانہیں۔" "سجادصاحب میں کچھمجھانہیں۔" "میں سمجھتا ہوں جناب<sub>-"</sub> وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔

"آپ نےصوفیہ کا زائچہ بنایا ہے لہذا آپ اس کی شخصیت کے بارے میں اٹھی طرح جان چکے ہوں مجے ایسی لڑکی کے لیے رشتہ آسانی سے تہیں ملتا۔ موتی، بھدی اور کالی لڑ کیاں اچھے رشتے کے انتظار میں بیتھی بوڑھی ہوجاتی ہیں۔اگر میں صوفیہ کو اپنانے کے لیے تیار ہوا تھا تو یہ میرااس پر کوئی احسان مہیں تھا کیونکہ اس شادی کے نتیجے میں میرا بھی ایک فائدہ ہونے والا تھا۔''

" کیسافا ئدہ''وہ رکا تو میں نے سوال داع دیا۔ "میں شادی سے پہلے کسی دوسرے محص کے میڈیکل اسٹور پر بطور سیکز مین کام کرتا تھا اور میری تنخواه معمولى يحفى كزاره براى مشكل سيهوتا تفاميس کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کی فیلڈ کے تمام اسرار و رموز سے اچھی طرح آ گاہ تھا اور میں نے بی فارمیسی کا کورس کر کے سر میقلیٹ بھی حاصل کرلیا تھا بعنی میں ا پنا ذاتی میڈیکل اسٹور کھو لنے کی پوزیشن میں آ گیا تفالیکن بس ایک چیز ہے مار کھار ہاتھا اور وہ چیز تھی پیا میرے یاس اتن رقم نہیں تھی کہ اپنا میڈیکل استور کھیول سکوں اور میری بیمشکل صد بخاری نے حل

ہے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ بدستوراس کے چہرے یر مخالفت براتر آئی پھررفتہ رفتہ اس مخالفت میں اضافہ نگاہ جمائے رکھی، وہ اپنی بات کوآ کے برھاتے ہوئے ہوتا چلا گیا۔" بولا \_

"صمر بخاری صاحب نے میڈیکل اسٹور کھو لئے كيلية مجھے ایک د كان خريد كردى اوراس كے بارے میں انہوں نے اپنے کھر میں سی کوئییں بتایا اور مجھے بھی صیغیراز میں رکھنے کی تلقین کی تھی۔ازیں علاوہ یا یک لاکھ کیش رقم میرے ہاتھ پر رکھی کہ میں کام شروع کرسکوں۔ بخاری صاحب کی اس نوازش کے بدلے میں مجھےان کی بہتر جگہ ہے ٹیڑھی صاحبزادی صوفیہ ہے شادی کرناتھی اور میں اس شادی کے لیے تيار ہو گيا۔"

"آپ نے بتایا کہ آپ کی شادی آ تھ سال قبل ہوئی تھی۔"میں نے گہری سنجید کی سے کہا۔ "كياآب كوتكاح كى تاريخياد إ" "جی بالکل یاد ہے۔"اس نے اثبات میں کرون ہلائی اور تاریخ مجھے بتاوی۔

میں نے اسے کمپیوٹر پرسجاداورصوفیہ کے تکاح کا زائجہ تیار کرکیا بھر مذکورہ زائے کا مطالعہ کرتے ہوئے اس سے بوچھا۔

"آپنے بتایا کہ ٹیادی کے بعد صوفیہ آپ کے ساتھاچھابرتاؤ کیا کرتی تھی لیکن پھررفتہ رفتہ اس کے رویے میں تبدیلی آئی گئی اور اب حال میہ ہے کہ آپ کواس کی شکل ہے بھی نفرت ہوچکی ہے میں پیجاننا عابه الهوب كماس تبديلي كاسبب كياتها؟

'' كُوكِي خاص سبب تهيس تھا جناب'' وہ ايك مھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔"میں سمجھتا ہوں جب تک صد بخاری زندہ رہے صوفیہ میرے ساتھ نارمل سلوک کرتی رہی اورصد بخاری کی آ تکھ بند وہ سانس ہموار کرنے کیلئے تھا تو میں نے اس ہوتے ہی وہ اپنی مال کی پٹیوں پر چلنے لکی اور میری

ديا كبا گرصمه مجھوہ يانچ لا كھنەدىتاتو ميں آج بھى كسى میڈیکل اسٹور پر نوکری کر رہا ہوتا صوفیہ نے بھی المصتے بیٹھتے مجھے میہ یاد دلانا اپنا فرض سمجھ لیا تھا کہ اگر اس کے باپ نے میراہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو میں آج بھی زیرہ ہی ہوتا۔ بیرتو احیصا ہوا کہ وہ ماں بیٹی دکان کی ملكيت والمازس واقف نهيس تهي ورندميري مثى پلید ہوجاتی۔ میں گھر کے ماحول کوخراب نہیں کرنا حابتا تھالبندا میں نے وہ پانچ لا کھتھوڑ ہے تھوڑ ہے کر تے تگینہ بیگم کولوٹا دیے پھر جمینہ بیگم نے پینتر ابدلا اور ایک نے انداز میں اپنی بٹی کے کان جرنے لگی۔'' '''کون سانیاانداز؟''میں نے یو چھا۔

'' تگینه صوفیه کوبیه بادر کرانے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ میں اس میں ولچین تہیں لیتا بلکہ کسی دوسری عورت کے چکر میں ہوں۔'اس نے بتایا۔''صوفیہ کے ذہن میں بیہ بات نقش ہو چکی ہے کہ میں دوسری شادی کا منصوبہ بنا رہا ہوں اس سلسلے میں اس نے ایک کردار بھی نام زدکردیا ہے۔"

" كردار ..... كيا مطلب؟" ميس في سرسراني ہوئیآ واز میں سوال کیا۔

"شائلہ نامی ایک عورت میرے اسٹورے اکثر دوالينيآتى ہے۔"سجاد نے بتايا۔"صوفيكويفين كى حدتك بيشك ہے كەميرا شاكلە كے ساتھ كوئى سنجيدہ چکرچل رہاہے اور عنقریب ہم شادی کرنے والے ہیں۔ان من گھڑت قصے کو لے کرصوفیہ نے اپناد ماغ خراب کررکھا ہے اور میری زندگی کو بھی سپر دعذاب کردیا ہے گھر میں صبح وشام کڑائی جھگڑا ہوتار ہتا ہے۔ اس ماحول کا نتھے کامران کے ذہن پر بھی برااثر پڑر ہا "جی آپ بالکل کھیک کہدرہے ہیں۔"وہ تائیدی ہے۔میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صوفیہ کا کیا کروں، انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔"لیکن صد سمجھانے بجھانے اور صفائیاں پیش کرنے کی تمام

تو ڑنا چاہتی ہے؟" میں نے ایک اہم سوال کیا۔ " مہیں \_" وہ پوری قطعیت سے بولا۔" مگینہ بیگم ا بی بیٹی کے گھر کوجوڑ ناحیا ہتی ہیں۔" '' بیر کیا بات ہوئی سجاد صاحب میں نے انجھن ز دہ نظر ہے اس کی طرف دیکھا۔''اگر تگیبنہ بیکم صوفیہ كے گھر كوجوڑ كرر كھنے كى خواہش مند ہيں تو پھرضوفيہ

آب کے ساتھ براسلوک کیوں کرتی ہے۔" "جناب بات دراصل ميه كم كمين جيم في ايخ مقصد کے حصول کیلئے جوراہ اختیار کی ہے ساری خرائی ای کے سبب ہو رہی ہے۔" وہ مبیر انداز میں وضاحت كرتے ہوئے بولا۔

''اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جاسکتی کے صوفیہ جس شکل وصورت اور قامت و جسامت کی مالک ہے بغیر کسی بڑے لانچ کے کوئی سخص اس کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہو سكتا۔ میں بھی پیسوں اور دكان كے لا کچ میں اس شادی کے لیے آ مادہ ہوا تھالیکن اب صورت حال بدل چی ہے۔" (طر

"حالات میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟" میں استفساركيا\_

'' بچھلےآ ٹھ سالوں میں میں نے جان تو ڑمحنت كر كے اپنے كاروباركو جماليا ہے۔'' وہ وضاحت كرتے ہوئے بولا۔"اب مجھے كى سے مالى مدد كينے کی ضرورت نہیں اور یہی بات مگینہ بیگم کو تھلتی ہے کہ اب میں ان لوگوں کا محتاج تہیں رہااس دوران میں، میں نے صد بخاری سے لیا ہوا یا کچ لا کھ کا قرض بھی

صاحب کے انتقال کے بعد مگینہ نے کئی ہار مجھے طعنہ حدود کو میں عبور کر چکا ہوں اب تو یہی جی جا ہتا ہے

المجل كالمائي

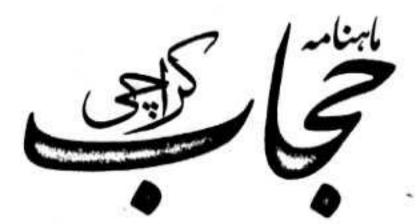

ث العهوك

ملک کی مشہور معروف قار کاروں کے ملسلے دارناول ، ناولٹ اورافسانوں ے آرات ایک ممل جریدہ گھر بحرکی ولچیسی صرف ایک بی رسالے میں موجود جوآپ كي آسود كى كاباعث بے گااوروه صرف " حجاب" آجى باكرے كہدكرا في كافي بك كراليس-

خوب صورت اشعام تتخب غرلول اورا قتباسات پرمبنی متقل کے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسیبھی قسم کی شکایت ک

صورتمين 021-35620771/2 0300-8264242

وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا تو ہے ساختہ میرے منہ ہے نکلا'' کیا جی حاہتا ہے آپ کا؟''

" یہی کہ.... بدے بدنام برا.... جہال ستیا ناس وہاں سواستیا ناس۔'' وہ عجیب سے کہیج میں بولا۔''ایک بے بنیاد ہات پرصوفیہ نے گھر کی فضا کو نمونہ جہنم بنارکھا ہےتو کیوں نہ میں اس کے شک کو حقیقت کالباس پہنادوں۔'

''مطلب دوسری شادی۔'' میں نے سوالیہ نظر ہےاس کی طرف دیکھا۔

''جی بالکل۔''وہ خاصے مضبوط کہجے میں بولا۔ ''لیعنی'' میں نے کریدنے والے انداز میں استفساركيا- "شاكليے-"

اس کے چبرے پرایک رنگ سات کرگزرگیا۔ تجھے یہ مجھنے میں ذرا بھی دفت محسوس نہ ہوئی کہوہ اینے ول و وماغ میں شائلہ کے لیے انچھی خاص البيس ركهتا تها-

''شائلہ ہے بھی ہوسکتی ہے۔'' وہ معنی خیز انداز میں بولا۔'' ویسے بھی وہ بے جاری بہت مظلوم اور دکھی عورت ہےا ہے سہارادینا کارتواب ہوگا۔'' ' یعنی آ پشائلہ سے شادی کے لیے ذہن بنا چکے ہیں۔'' میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا''بس ملکے تھلکے فتوے کی ضرورت ہے۔' "" سٹر ولوجیکل فتو کی''وہ راز درانہانداز میں بولا "میں ای غرض ہے آ یہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں،آپ ذرا میرا زائجہ دیکھ کر بتا میں کہ دوسری شادی میرے لیے کیسی رہے گی۔" ابتدامیں جب میں نے اس سے پوچھاتھا تو اس نے بڑی شدت کے ساتھ دوسری شادی سے انکار

میں گردن بلائی تھی لیکن اب آ ہستہ آ ہستہ اس کے

دسمبر ۲۰۱۵ء

149

جبیا کہ بیجاد کھل رہا تھا مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہوئی سیدھی بات کررہاہے یا تھما پھراکر اپنا معاملہ بیان کررہا ہے جب کسی کا زائجہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کی زندگی کے تمام کوشوں ہے شنائی حاصل کر لیتا ہوں۔

سجاد نے یقیناً دوسری جانب شاکلہ سے بات کی ہوگی۔ اس نے مجھے شائلہ کے وقت پیدائش کے بارے میں بتایا تو میں نے فوراً شاکلہ کا زائجہ بنا ڈالا

پھر میں نے بولنا شروع کر دیا۔ "كياشاكلكالعلق ميذيكل كي شعب ي "جی بالکل\_"اس نے تصدیق کی \_' وہ ادھر ناظم

آباد کے ایک اسپتال میں فرس ہے۔ میں نے تشویش بھرے کہے میں پوچھا۔" کیا شائله کی شادی ہوچکی ....؟"

میری تشویش کو اس نے فورا کی کرلیا لہذا میرے سوال کا جواب دینے کے بچائے اس نے الٹا

"آپنے شاکلہ کی شاوی کے بارے میں کیوں

"ایک خاص وجہ ہے۔" میں نے شاکلہ کے زائے یر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔"اس کے ہارو

اسكوب مين أيك خطرناك نظر ہے۔" "خطرناک نظر؟"وه پریشان هوگیا۔"ذرا وضاحت کریں۔'' میں نے اس کی خواہش پوری كرتے ہوئے بتایا۔"شاكلہ كے زائے كا سات وال اور آتھ وال گھر بری طرح متاثر ہیں کسی بھی کئے کا آٹھواں کھر شادی کے حوا۔

عزائم کھل کرساہے آ رہے تھے۔ میں نے اسے شرمنده كرنا مناسب نهتمجها تابهم غيرمحسوس طريقے ہے اس کی گھسائی منجھائی اور دھلائی جاری رکھی ، میں نے ذو معنی انداز میں استفسار کیا۔

''صرف دوسری شادِی بیاشا کله سے شادی؟'' اس کی با چھیں کھل کئیں مسرور کہیج میں بولا "چلیں جی شائلہ ہی کا بتادیں۔"

"شاكله كے بارے میں لب كشائی كرنے كے لیے بھی اس کا زائچہ بنانا پڑے گا۔'' میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔" اوراس مقصد کے کیے مجھے اس کی تاریخ پیدائش، جائے بیدائش اور وقت پیدائش کی ضرورت ہوگی۔''

"بیدا تو وه کراچی بی میں ہوئی تھی اور اس کی ڈیٹھ آف برتھ بھی مجھے معلوم ہے۔"اس نے بتایا "لیکن ٹائم آف برتھ میں ابھی اس سے یو چھ کر بتا تا ہوںآ بول

بات کے اختتام پراس نے سیل فون پر کوئی تمبر کی کیا پھرفون کوکان ہے لگالیااس امر میں سی شک کی مخجائش مبيس تعى كدوه اس وقت شاكله سے رابطه كرر با تھا کویا شاکلہ کے ساتھ اس کے معاملات مہری نوعیت کے تصے لہذا اس حوالے سے اس کی بیوی کا شك غلطتبين تفارمين اكرجة سجادكي حاليه غيرنصابي سر رمیوں کی تہد میں از چکا تھا لیکن میں نے اسے اییا کوئی تاثر نہیں دیا جس سے وہ خفت محسوس

"میرے علم کے مطابق، شاکلہ کی زندگی میں بیوگی کاد کھ کھا ہوا ہے۔" میں نے نے تلے الفاظ میں کہا" مطلب یہ کہ شاکلہ جس بھی محص سے شادی کر ہے گی وہ حادثاتی موت کا شکار ہوجائے گا۔"

"بیتو ہو چکا قریشی صاحب۔" اس نے بتایا۔
"کیا مطلب ہے آپ کا؟" میں نے اضطراری لہجے میں دریا فت کیا۔

"شاکله کی شادی ہوئی تھی اور پچھ عرصه پہلے اس کے شوہرالیاس کا ایک حادثے میں انقال ہو گیا تھا۔" اس نے بتایا۔" وہ اپنے کسی رشتے دار سے ل کرواپس آرہا تھا کہ ایک تیز رفارٹرک نے اس کی موٹر سائیل کوئکر مار دی الیاس موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا کیونکہ اس حادثے میں اس کی کھوپڑی پاش باش ہوگئی تھی۔"

"کیاالیاس کی قشم کاکوئی نشه بھی کرتا تھا؟"
"جی وہ شراب نوشی کا عادی تھا۔" سجاد نے بتایا۔
"وقوعہ کی رات بھی وہ اپنے جس رشتے دار کے پاس
گیا تھا وہاں اس نے شراب پی تھی لہٰذا واپسی پروہ
مکمل طور پراپنے حواس میں نہیں تھا کچھ شراب کا نشہ
اور پچھڑک والے کی باحتیاطی بیجہ الیاس کی موت
کی صورت ظاہر ہوا۔"

"اس نوعیت کے معاملات میں ایبا ہی ہوتا ہے۔" میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔" شاکلہ کے زائی میں آٹھویں کا حاکم سات ویں گھریں ہے اور بارہویں گھر میں مسلمت ویں گھریں ہے اور بارہویں گھر میں مشمش مریض اور زحل بیٹھے ہیں۔ایی صورت میں شوہرکا نشے بازہونا اور اس کی اجا تک حادثاتی یا پرتشدد موت کوظا ہر کرتا ہے۔"

''آپ کاعلم سیا ہے قریشی صاحب۔'' وہ توصفی ظریعے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔''جبیبا آپ نے

فرمایا و بیا ہو چکا اب تو شاکلہ سیاروں کی اس نحوست
سے نکل آئی ہے نا۔"اس نے آخری جملہ بڑی آس
امید سے اداکیا تھا جیسے اس کی خواہش ہو کہ میں شاکلہ
کے سلسلے میں اسے کلین چٹ دے دول کیکن میں اپنی
جگہ مجبور تھا۔ میرے بیشہ ورانہ تھا ضے مجھ سے کہہ
رہے تھے کہ میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سے ادعلی کو
شاکلہ کے حوالے سے کسی اندھیرے میں نہ رکھوں
لہذا میں نے دل کڑا کرکے کہ دیا۔

ہرایں سے را رہے ہدیا ہے۔

الات و واقعات کے بارے میں جانے کیلئے دوسم

الات و واقعات کے بارے میں جانے کیلئے دوسم

ار اقتی زائچہ وقتی زائچہ میں سیاروں کی پوزیش اور

ار ات وقتی نی عارضی ہوتے ہیں جب کہ پیرائش میں

ار ایٹے کے معاملات فکس ہوتے ہیں اور ان میں

تر ملی ممکن نہیں ہوتی ۔ آپ اے" بلٹ ان" سمجھ تر میں نے شاکلہ کے بارے میں آپ کو جو پھے تایا

ایس میں نے شاکلہ کے بارے میں آپ کو جو پھے تایا

میں میں نے شاکلہ کے بارے میں آپ کو جو پھے تایا

میں میں کے پیرائش زائچ کو و کھے کر بتایا ہے کہ

ماک کہ واز دواجی خوشیاں بھی راس نہیں آگیں گی جو میں میں ہور ہاہے کہ

عادثات موت کا شکار ہوجائے گا لہذا آپ کی بچی حادثات موت کا شکار ہوجائے گا لہذا آپ کی بچی حادثات موت کا شکار ہوجائے گا لہذا آپ کی بچی حادثات موت کا شکار ہوجائے گا لہذا آپ کی بچی حادثات موت کا شکار ہوجائے گا لہذا آپ کی بخیت اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو ایک کے خیال کو اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو اور سلامتی اسی میں ہے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو اور سلام کی سال کے خیال کو ایک کی سلام کی سے کہ شاکلہ سے شادگی کے خیال کو ایک کی سال کی

این دل در ماغ سے نکال دیں۔'' ''آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔'' وہ سراسیمہ نظر سے مجھے شکنےلگا۔

دونہیں۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ دمیں اسے علم کی روشی میں حقائق بیان کررہا ہوں اگر میری باتیں آپ کا الرمیری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہیں تو آپ اپنی زندگی کی کاسٹ پر بیدرسک لے سکتے ہیں۔ وہ بجھسا گیا۔ تھوڑی دہر پہلے شاکلہ کے ذکر پر میں نے اس کی تھوڑی دہر پہلے شاکلہ کے ذکر پر میں نے اس کی

دوسری شادی لازمی ہوگی بیکیا چکرہے جناب؟" " کوئی چکر نہیں۔" میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا" ووسری شادی کے امکان نظر نہآنے کی بات میں نے آپ کے مسی برج (Sun Sign) اور قىرى برج(Moon Sign) كى بنيادىر كى ہے جبكہ دوسری شادی کے ہونے کی بات میں نے زہرہ اور مربخ کی برجسدبلہ میں موجودگی کے پیش نظر کی ہے کسی بھی سخص کے پیدائتی زائیے میں زہرہ (VENUS) اور مرت (MARS) کا قران اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ حامل زائجہ کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں گی اور آپ کے زائیج میں زہرہ اور مریج کا قران برج سنبلہ (VIRGO) میں ہے جو كه ايك زوجمدين (DOUBLE BODY) برج بے لہزادوشادیاں یکی ہیں۔' "آپ نے مجھے بری طرح الجھا دیا ہے قریشی

صاحب'' وہ دونوں ہاتھوں سے اینے سرکو تھامتے ہوئے بولا۔"ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے شاکلہ سے شادی کی تو جان سے جاؤں گا اور دوسری جانب آپ فرماتے ہیں کہدوسری شاوی ملی ہے میں جاؤں تو کہاں جاؤں میں کروں تو کیا

ہیں آنے جانے کی ضرورت تہیں۔ 'میں نے اس كى آئى تھول ميں جھا تكتے ہوئے كہا۔" آپ ادھر کراچی ہی میں رہیں میں نے شائلہ سے شادی کے ذیل میں پیش آمدہ خطرات سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ہیں کہا کہآ پ دوسری شادی ہی نہ کریں۔ دنیا میں صرف ایک شائله بی تونهیس ره کئی۔" "تو چھرکس ہے ہوگی میری دوسری شادی۔"وہ " یہ بتاناناممکن کی حد تک مشکل ہے کہ آ ب کی

المصمور 10 10 ء

آ بھوں میں جگنو سے جیکتے دیکھے تھے لیکن اب انہی آ تکھوں میں خونی و ہراس خیمہ زن تھے اس کے ار مانوں پر اویں پڑ گئی تھی جس نے اس کی آ واز میں مردنی بھردی تھی۔

وہ ہونٹوں کوختی ہے جینچے بیٹھا تھااس کے چہرے دہ ہونٹوں کوختی ہے جینچے بیٹھا تھا اس کے چہرے پرتفکر کےسائے منڈلارہے تھے۔مریل ی آواز میں

"توآپ يه كهدې بين كه مين شاكله سے شادى

"میں آسٹر کنسا ٹنٹ ہوں۔" میں نے بےلاگ انداز میں کہا۔'' میں اپنے علم آسٹر ولوجی کی روشنی میں مرف آپ کومشورہ ہی دے سکتا ہوں اس مشورے پر مل کرنا یانہ کرنا آپ کا اختیار ہے میں آپ کوفورس

''احِھا یہ بتا ئیں۔'' وہ گفتگو کے زاویے کوتبدیل کرتے ہوئے بولا۔''میرا زائچہ دوسری شادی کے حوالے ہے کیا کہتا ہے؟"

"آ ب كالمسى برج جدى اورقمرى برج تور ہے۔ میں نے اسے یاد دیائی کرانے والے انداز میں کہا " یہاں تک تو دوسری شادی کے حوالے سے کوئی امکان نظر مہیں آتا کیکن .....! "میں نے دانستہ جملیہ ادهورا حچورا تو وه ترثي كر بولا" ليكن كيا قريشي

" لیکن .....ایک معامله یکا ہے۔" '' کون سامعاملہ؟''اس نے یو چھا۔

ر ہوا۔ ' پہلے آپ نے کہا کہ دوسری شادی کا امکان نظر نہیں آتا اب فرما رہے ہیں کہ



فرمائيں۔"

میں نے فرمایا۔''شادی ہو یا کوئی بھی زندگی کا بروا مرحلهاس کی شروعات کی بہت اہمیت ہوتی ہے جیسا كويمى بھي عمارت كى تغيير ميں پہلى اينك كى خاص اہمیت ہوئی ہے آسرولوجی اس سلسلے میں رہنمائی كرتى ہے كوئى مجھى نياكام كرنے جائيں كسى بھى برے منصوبے کی بنیاد رکھیں تو اس کے لیے قمر کی پوزیشن کو دیکھنا ضرور ہوتا ہے جاند کا پہلا ہفتہ اور أخرى هفتهم زور موتاب دوسرأاور تيسرا هفته طاقت ور ہوتا ہے خاص طور پر جاند کی تو سے اٹھارہ تک کی تاریخیں زیادہ مناسب ہوئی ہیں۔اس کے علاوہ قمر کس برج میں ہے بیدد مکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سرطان، توس، حوت اورثور میں قمر کی موجودی نہایت ہی عدہ اور سود مند ثابت ہوئی ہے جبکہ حمل، اسد، میزان میں بھی مناسب مجھی جاتی ہے لیکن جوزا، سنبلہ، عقرب، جدی اور دلو میں قمر کی موجود کی کے احتياط برتناجا بيے خاص طور پرقمر درعقرب تو بہت ہی خطرناك ہوتا ہے۔ بے میراور شیطاف صفت عامل قمر کی عقرب میں موجودگی کے وقت گندے سفلی المال كرتے ہيں۔''ميں نے لمحاتي تو قف كر كے ايك گہری سانس کی پھراپی بات کومکمل کرتے ہوئے

"آپ دونوں کی شادی بڑے خراب وقت میں ہوئی تھی اس وفت قمر عقرب میں تھا اور دیکر سیار ہے بهى ياتو زوال پذير يتصاوريا پھرخواب حالت ميں تصے۔اگرآ پ اپنی شادی کی تقریب کو دوبارہ منعقد کے ذہن میں بیسوال سرنہ اٹھا تا۔ "میں نے ہلکی تی کرنا جاہیں تو میں اس نیک کام کے لیے کوئی سعد تاریخ آپ کونکال دوں گا۔اس تقریب میں صرف نکاح کا پروسس تہیں ہوگا ہاتی ہر مرحلہ ویبا ہی ہوگا

دوسری شادی کس خاتون سے ہوگی۔" میں نے گہری سنجيدكي سےكها" إل البت اس سلسلے ميں ميں ايك نام تجویز کرسکتا ہوں۔'' وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ''جی

"اس خاتون کا نام ہے صونیہ بنت صد بخاری۔" میں نے ایک ایک لفظ زور دیتے ہوئے کہا۔

الي الساكيا كهدب بين!"ا كالياره ہزاروولٹ کا شاک لگا۔

"صوفیہ تو میری بیوی ہے میں اس سے دوبارہ کیسے شادی کرسکتا ہوں۔''

"بالكل ويسے ہی جیسے پہلے کی تھی۔" میں نے كها- "صرف نكاح كايروسس تبيس موكار"

"قريش صاحب آپ كي باتيں مجھے ياكل بنادیں گی۔''وہ دیوانوں کی مانندگردن کودائیں بائیں جھٹکتے ہوئے بولا۔"میرے کیے پچھبیں پڑا۔"

"میری بات وهیان سے شیں سجاد صاحب۔" میں نے اس کے ملے میں کچھڈا لنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔" میں نے آپ کے،آپ کی اہلیہ کے اور آپ دونوں کی شادی کے زاپچوں کو بروی توجہ ہے و یکھا ہے اور اس بنتیج پر پہنچا ہوں کہ آپ دونوں کے زائجے ایک دوسرے کے زیادہ خلاف ہیں ہیں۔ یہ آئیڈیل میج بھی نہیں اور مخالف میج بھی نہیں ہے۔

"اگر بد مخالف میج نہیں تو پھر صوفیہ نے میری زندگی کوجہنم کیوں بنایا ہوا ہے۔'' میری بات بوری

ہونے سے پہلے وہ بھٹ پڑا۔ ''اگرآ پ مجھے بات مکمل کرنے دیتے تو پھرآ پ

المج میں بولا۔ "میں اب خاموشی سے سنوں گا۔ ایک جیسا کے عموماً شادی میں ہوتا ہے۔ "

بيو ١٠١٥ء

الغرض، زہر زندگی کے کیے مہلک ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی بڑی سفاک حقیقت ہے زندگی بیانے والی ا کثر ادویات مختلف فتم کے زہروں سے ہی تیار کی جاتی ہیں۔اگرانسانیت کی بنیادوں پرسوحیا جائے وہ انسانی زندگی هرنوعیت کی معاشرتی قیررون، ندهبی و شرعی معاملات سے بالاتر ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی بیجانامقصود ہوتو میرے خیال میں ہر قانونی، معاشرتی اورشرعی حدود کوتوڑا جاسکتا ہے اور میرا بیہ معصوم ساخیال اس وجہ سے ہے کہ میں محمقیق بن عبدالله بن عبدالمطلب بن بنو بالتم بن عبدالمناف ..... كى زبان سے نكلے ہوئے الفاظ كو كائنات كے ہراصول سے دہ معتبر، مصدق بحر م اور مقدس جانتا ہوں۔مولوی صاحب کے معاملات مولوی صاحب جاتیں میں تو صرف بیاجانتا ہوں کہ آ پ صلی الله علیه وسلم کافر مان مبارک ہے جس نے ایک انسان کی جان بھائی اس نے پوری انسانیت کو بحایا اور جس نے ایک انسان کی جان کی اس نے يورى انسانيت كولل كيا-

میں نے سچاد کوکوئی چکر نہیں دیا تھا صوفیہ اور شاکلہ کے زائجوں نے میری جوراہ نمائی کی وہ میں نے اس کے گوش گزار کردی تھی۔ میرے مشورے پر ممل کرنایا نہ کرنااس کا کام تھا اور میر ااندازہ یہ تھا کہ وہ میری تجویز پر ممل نہیں کرے گا۔ انگریزی کے حرف کا سے شروع ہونے والا نام بڑے ضدی اور خود سر ہوتے ہیں اور انفاق سے سجادہ صوفیہ اور شاکلہ تینوں کے نام کا ہی انفاق سے سجادہ صوفیہ اور شاکلہ تینوں کے نام کا ہی

سے سروب ہوئے ہے۔ انسانی زندگی عجیب گور کھ دھندہ ہے اس میں آپ کی سرگرمی کی بڑی اہمیت ہے اگر انسان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ ہوتو وفت کا دریا سست رفاری سے بہتا محسوس ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی زندگی میں "قریش صاحب آپ کی تجویز عجیب وغریب ہی نہیں بلکہ نا قابل عمل بھی ہے۔" وہ تھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔"اگر مجھے دوسری شادی ہی کرنا ہے تو میں ہرگز ہرگز صوفیہ ہے نہیں کرنا چاہوں گا۔"اپنی بات کے اختیام پراس نے پیشعر پڑھا۔ ایک تجربہ کافی ہے

ہائی عمراضائی ہے میں نے فراخ د کی ہے کہا''یوآ رایٹ یورلبرٹی'' وہ چندلمحات تک مزید میر سے پاس بیٹھا پھرسلام کر کے رخصت ہوگیا۔

نے افق کے معزز قار نین آپ کو یہی محسوس ہور ہا ہوگا کہ میں نے سجادعلی سے کوئی مداق کیا تھا۔ تہیں، الیی کوئی بات نہیں میں نے جو پچھ کہاوہ اینے علم اور تجربے کی بنیاد پر کہا تھا۔خراب وفت میں جب جھی کوئی اُجھا کام کیا جائے تو اس کے سودمندنتانج برآ مد نہیں ہوتے۔ سجاد اور صوفیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ان کی شادی انتہائی نامناسب وقت پر ہوئی تھی میں بیدوعویٰ نہیں کررہا کہ اگر ان کی شادی مناسب وقت پر ہوجانی تو وہ دنیا کا۔''مثالی جوڑا'' ثابت ہوتے لیکن کم از کم پیضرور ہوجا تا کہ انہیں ایک دوسرے کی شکل سے نفرت نہ ہوئی اور وہ اوسط شیادی شدہ جوڑوں کے مانندزندگی بسر کرتے میں اس متم کا ایک تجربه پہلے بھی کر چکا تھا جس کے خاصے مثبت اور حوصلهافرانتائج برآ مرموئ تصلين مجصاب باتكا بھی احساس تھا کہ بجاد کے لیے میری تجویز برعمل کرنا

'' قریتی صاحب جب انسان نسی فیصلے پر پہنچ جاتا ہے تواہے اطمینان قلب حاصل ہوجاتا ہے۔'وہ فلسفیاندانداز میں بولا۔"اندر کی ساری بے چینی و بے قرارخود بہخود غائب ہوجاتی ہے۔'' "آپ درست فرما رہے ہیں،سجاد صاحب۔" میں نے تائیدی انداز میں کہا پھر یو چھا۔ "كيامين جان سكتا مول كمآب كس فصلے بر پہنچ گئے ہیں۔ ''میں نے صوفیہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔''وہ خاصے مضبوط کہجے میں بولا۔ "اوہ....!" میں ایک گہری سانس خارج کر کے ". قریشی صاحب زندگی صرف ایک بارملتی ہے۔'' وہ گہری سنجید کی سے بولا۔"انسان کو جا ہے کہ اسے ہنس کھیل کر گزارے میں نے بھی خوش رہنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔صوفیہ کے ساتھ گھٹ گھٹ کرحرام موت مرنے سے بہتر ہے کہ میں اسے اپن زندگی سے کک آ وُك كردول\_" "پیسراسرآ پ کا ذاتی معاملہ ہے سجاد صاحب '' میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ "میں آپ کواس کام سے روک نہیں سکتا کیکن ....." "کین میری قرایتی صاحب؟" میرے ادھورے جملے کے جواب میں اس نے استفسار کیا۔ "لکین کیا آسٹر ولوجی کہتی ہے کہ بیکام آپ کے "زندگی کی گاڑی کومیں نے آٹو پرڈال دیاہے" کیے آسان ثابت تہیں ہوگا۔" میں نے تھہرے کیج میں کہا۔"صوفیہ سرطان (Cancer) ہے۔ بیلوگ جس چیز سے چٹ جا تیں آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑتے میرے اس تبھرے کا مثبت پہلویہ ہے کہ سرطان افراد نہایت ہی جذباتی اور بے انتہا محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس برج

مصرو فیت کالمل دخل ہےتو یہی وقت پرلگا کراڑ جا تا ہاک یہ چیز بھی میرے جربے میں آئی ہے کہ مصروف انسان کی یادداشتِ کی رفتار قدرے سیت ہوجانی ہے اور چونکہ وہ اینے کسی خاص مشن میں مکن ہوتا ہے اس کیے اسے کوئی خاص بات یاد کرنے کے کیے ذہن پراچھا خاص زور دینا پڑتا ہے جب کہا یک فارغ محص كى يادداشت إلى برق رفتارى يدكام كر ر بی ہوئی ہے کہاس کے ذہن ہے وہ، وہ چیزیں بھی نكل كرسامني آجاتى بين جن كى دور دورتك كوئى ضرورت ہوتی ہے نہ ہی اہمیت، میں بھی ایک مصردف انسان ہوں لہذا کجھے ہی دنوں میں سجا دعلی کو میں بھول بھال گیاوہ میرے معمولات سے نکل گیا۔ ایک ماہ کے بعداس نے مجھےفون کیاا پنا تعارف کرانے کے بعداس نے کہا" قریتی صاحب آپ نے مجھے بیجانا۔" وہ چونکہ اسنے نام اور کام کا حوالہ دے چکا تھا لہذا اسے پہچانے میں مجھے سی مسم کی دفت کا سامناتہیں کرناپڑانیں نے کہا۔ ''جی سجاد صاحب آپ کا۔ کامران میڈیکل

اسٹور کیسا چل رہاہے۔"

کامران اس کے سات سالہ بیٹے کا نام تھا اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔

"الله كاشكر ہے اسٹوررواں دواں ہے۔" "اورزندگی کی گاڑی۔"

دسبر ۱۰۱۵ء

فیس ادا کروں گا۔' وہ جلدی سے بولا۔''آپ کواس سلسلے میں پر بیثان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔'' ''سجاد صاحب میں اپنی فیس کے لیے بھی فکر مند نہیں ہوا۔'' میں نے دوٹوک انداز میں کہا۔''آپ کے کام سے انکار کا سبب اصولی ہے ادر میں اپنے اصولوں کوتو زنہیں سکتا۔''

''آپاپے تمس اصول کی بات کررہے ہیں؟'' س نے بوجھا۔

"اس اصول کی کہ میں ہمیشہ تعمیری کام کرتا ہوں۔" میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔
"طلاق کا مطلب کسی گھر کو توڑنا ہے بعنی بیا ایک
تخریک ممل ہے لہذا میں اس ممل کو بروے کارلانے
کے لیے آپ کی کوئی آسٹر ولوجیکل میلپ نہیں
کرسکتا۔"

"جیسی آپ کی مرضی۔" وہ قدرے مایوی سے

بہت ہاں البتہ .....!'' میں نے کہا''اگر آپ کا دوسری شادی کا پردگرام بن جائے تو میری آسٹر ولوجیکل خدمات حاضر ہیں۔ میں اس نیک کام کے لیے آپ کوعمدہ سم کی کوئی سعد تاریخ نکال دون گا''

''جب کی جب دیکھی جائے گی۔'' اس نے سرسری انداز میں کہا۔''خداحافظ۔'' ''الٹی مافق '' میں نے سکتے میں سید

''اللہ حافظ'' میں نے یہ کہتے ہوئے ریسیور ال مرکزوں

ہے۔ ہیں ہوت ہے۔ ہیں ہنا ہیں ہوت کے لوگ پائے جاتے ہیں لہذا افراد کی مختلف عادات واطوار، مزاج اور انداز کا شکوہ میں رئیلی نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی ضروری نہیں کہآ پ کی کہی کا ۔'' ہوئی بات سامنے والے و پہند آ جائے اور اگرآ پ کی کا یوری بات کھری اور سجی ہے تو پھر اس کی قبولیت کے کی پوری بات کھری اور سجی ہے تو پھر اس کی قبولیت کے کی پوری بات کھری اور سجی ہے تو پھر اس کی قبولیت کے

سے تعلق رکھنے والے افراد میں وفا کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ آپ کو دانتوں پیینا آجائے گا سجاد صاحب۔''

'' کاش ۔۔۔۔ وفا پرست بیسرطان افراد معقولیت کا مظاہرہ بھی کریں۔' وہ کمی آمیز کہجے میں اپنا تجزیہ بیان کرتے ہوئے بولا۔'' میں نےصوفیہ سے زیادہ خود غرض اور مطلب پرست اپنی زندگی میں اور کوئی نہیں دیکھا۔''

"اپناپن تجربے کی بات ہے سجاد صاحب۔" ں نے کہا۔

"دراصل، آپ کاتعلق برج جدی سے ہے اور یہ برج ، برج سرطان کے بالمقابل یعنی 180 ڈگری پر واقع ہے آمنے سامنے کے بروج میں تو تکار اور نظریات کا اختلاف ہمیشہ موجود رہتا ہے این ہاؤ ..... میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔'

"ضرف دعا پر نه نرخائیں قریش صاحب" وہ دوستانداز میں بولا۔" آپکومیرے لیےاس سے بڑھ کربھی کرنا ہے۔"

"مثلاً! کیا کرنا ہے؟" میں نے ہو چھا۔ "آپ نے میری دوسری شادی کی کوئی اچھی ی تاریخ نکا لئے کا ذکر کیا تھا۔" وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔" فی الحال آپ میرے لیے طلاق کی کوئی مناسب می تاریخ تجویز کریں۔کوئی بھی الیمی تاریخ کہ جب میں اسے طلاق دوں تو کوئی بد مزگی یا پیچیدگی پیدانہ ہوآپ میری بات بمجھ رہے ہیں نا۔" پیچیدگی پیدانہ ہوآپ میری بات بمجھ رہے ہیں نا۔"

یمیں نے آمبیر انداز میں کہا۔''لیکن آئی ایم رئیلی وریسوری میں آپ کے لیے کا منہیں کرسکوں گا۔'' ''قریشی صاحب اس کام کے لیے آپ کی پوری

دسمبر ۲۰۱۵ء

"میری سیشرٹری نے آپ کو بالکل ورست بتایا ہے۔''میں نے کہا۔''میں آسٹر ولوجسٹ ہی ہوں۔ آپ کی معلومات ناقص ہیں آپ سے سیس نے کہہ ديا كه مين كوئي وكيل مون؟" '' کہا تو کسی نے نہیں۔'' وہ گڑ بڑائی ہوئی آ واز میں بولی۔"بیمیرااندازہہے۔' "آپ نے میرا رابطہ تمبر کس سے حاصل کیا ہے؟"میں نے سوال کیا۔ "میرے شوہر کی ڈائری میں آپ کا تمبر لکھا ہوا تھا۔'اسنے بتایا۔ "میراشوہرآج کل وکیلوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے اس کیے میں جھی کہ آپ کوئی وکیل ہوں گئے۔' "اگر میں علظی پر جہیں تو آپ سجاد علی کی بیوی ہیں۔"میں نے کہا۔ "جی ہاں۔" اس نے بردی سرعت سے جواب دیا۔''کیاآپ میرے شوہرکوجانتے ہیں؟'' "أكرآب كامران ميذيكل استور واليسجادكي اہلیہ ہیں تو پھرمیراجواب ہاں میں ہے۔ "میں نے کہا آپ کے شوہر سے میری ایک آ دھ ملاقات ہوچکی " كس سلسلے ميں وہ آپ سے ملنے آيا تھا۔" اس نے چو نکے ہوئے کہے میں استفسار کیا۔ "میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی ضرور دوں گا۔''میں نے کہا''کیکن اس کے کیے میری ایک شرط "آ پ کاشو ہرآج کل وکیلوں کے چکر میں کیوں

امکانات صفر کے برابر ہوجاتے ہیں کیکن اس کا پیہ مطلب بیس کہ پیش گوئی کوٹرک کرے دنیا والوں کے ساتھ دنیا والوں جیسا ہوجا تیں۔ دنیا والوں کی خوشنودی حاصل کرنا کوئی فخر کی بات جبیں انسان کا کیا ہے بیتورو تھتے اور منتے ہی رہتے ہیں۔انسان کواپنے حقیقی مالک اور خالق کی ناراضی سے ڈرنا جاہے اور اس کا سب سے بہترین اور موثر طریقہ یہی ہے کہ خود بھی سیائی کی راہ پر چلو اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کا ساتھ بھی دو جاہے اس کام کے کیے کتنا بھاری نقصان کیوں نہاتھا نابڑے۔ سجادے تیلی فو تک بات کو چنددن گزرے تھے کہ میری سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ کوئی صوفیہ صاحبہ مجھ سے بات کرنا جا ہتی ہیں۔ میں فی الحال صرف ایک ہی صوفیہ کو جانتا تھا اور وہ تھی سجاد کی ہیوی ڈیوٹی الميصوفيه بنت صمر بخارى اورصوفيدس بيجان بهجان بھی سیاد کے توسط سے تھن زبانی کلامی ہی تھی عین ممكن تھا كماس وفت مجھے اے بات كى خواہش مندكونى اورصوفیہ بولہذامیں نے این سیکرٹری سے کہا۔ " تھيك ہے آب لائن ٹرانسفر كرديں۔" "او کے۔"سیرٹری نے کہا۔ ا گلے ہی بہج صوفیدلائن بر تھی اس کی مہین سی آواز میری ساعت سے نگرانی۔ "آپ وسیم قریتی بات کردہے ہیں۔" "جي بالكل ميں وسيم قريتي ہي ہوں۔" ميں

تصديقي انداز ميس كهابه

PAKSOCIETY1

بعر ۱۵ ۲۰۱۵

''لیکن میں اس کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔''

صوفیہ کی مہین آ واز میں کافی غم وغصہ پایا جاتا تھا میں نے کہا'' اگر وہ آپ کواپنی زندگی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو پھر آپ اسے کیسے روکیں گی۔'' ''اس بات کا فیصلہ وفت کرے گا۔'' وہ بڑے پر عزم لہجے میں بولی پھر کہا۔'' میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔اب آپ میرے سوال کا جواب دیں۔''

'آپ کا شوہر جب میرے پاس ملاقات کے لیے آیاتواس نے آپ کے حوالے سے چندہا تیں کی تقیس' میں نے مخاط اور بے ضرر الفاظ میں صوفیہ سے ایفائے عہد کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا۔" مثلاً یہ کہ آپ اس کے ساتھ بہت برے انداز میں پیش آئی ہیں اس سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں اس کی انسلٹ کرتی ہیں اور اس کے کردار پرشک کرتی ہیں گورت کے ساتھ

تعلقات ہیں.....وغیرہ'' ''سجاد نے آپ کوجو کچھ بتایا، وہ صد فیصد سے ہے، سوائے ایک ہات کے ''

''کون کا بات؟''میں نے بوجھا۔ ''یہ بات کہ .... مجھے سجاد کے کردار پر شک نہیں ہلکہ یقین ہے۔''وہ ایک ایک لفظ پرزوردیتے ہوئے بولی۔

''ہمارا گھر میڈیکل اسٹور کے بہت قریب ہے اور شاکلہ کی رہائش بھی ادھر ہی ہے۔ میرے ہمدرداور خیرخواہ افراد نے مجھے بتایا کہ شاکلہ اکثر سجاد کے اسٹور پرکھڑی رہتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک نرس ہے لہٰذامیڈیکل اسٹور سے اس کا رشتہ باتعلق بنتا ہے لیکن وہ حرافہ سجاد سے رشتہ جوڑنے کے

چکر میں ہے پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شاکلہ کے شوہرالیاس کی موت کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا جہاں تک میرا خیال ہے ابھی تو شاکلہ کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی اور وہ ہوئی اور وہ ہوئی ہے۔ میرا گھراجاڑنے کے لیے کمر بستہ دکھائی دیت ہے۔ '' میرا گھراجاڑنے کے لیے کمر بستہ دکھائی دیت ہے۔ '' میرا گھراجا دی زبانی مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ وہ شاکلہ میں گہری دلجیسی رکھتا تھا۔ اس کا سبب صوفیہ کا رویہ ہو یا شاکلہ کا جھکا و کیکن سے طے تھا کہ جاد بشاکلہ کو اپنانے کے سلسلے میں کافی سنجیدہ نظر آتا تھا۔ مزید ایسانے میں کافی سنجیدہ نظر آتا تھا۔ مزید تھد بیت کے لیے میں نے بوچھ لیا۔

سندیں ہے ہے۔ اسے پر بھی ہے۔ ''صوفیہ جی بیتو آپ نے ایک طرف کی صورت حالات بیان کی ہے کیا میں جان سکتا ہوں کہ سجاد بھی اس میں دلچیسی لے رہا ہے۔''

ال یں وہ پری سے رہا ہے۔
"جب تک مرد کی طرف سے گرین ہگنل نہ ہو،
عورت کی ہمت یا مجال نہیں ہوتی کہ وہ ایک قدم بھی
آگے بوھے۔ "وہ بوے وثوق سے بولی اور مجھے اس
بات کا دکھ ہے کہ سجاد بری طرح اس بے غیرت
عورت پر مرمنا ہے اور مجھے طلاق دینے کے بارے
میں منصوبہ بندی کر رہا ہے لیکن تھوڑا بہت قانون
قاعدہ میں بھی جانتی ہوں میں اس کی کوشش کو بھی
کامیا بنہیں ہونے دوں گی۔ "

تجھے صوفیہ کی باتوں میں کافی دلچیں محسوس ہوئی میں نے پوچھا۔''مثلاً آپاس مسئلے کو حل کرنے کیلئے سس منتم کی روک تھام کریں گی۔''

"وسیم صاحب" وہ مختاط انداز میں ہولی۔"کیا میں مطمئن رہوں کہ ہے ہے جو پچھکہوں گی وہ آپ ہی تک محدودرہے گا اور آپ کسی تفرڈ پرین سے میری باتوں کوشیئر نہیں کریں گے۔"

''میرا بیرا سول ہے کہ میں اپنے کلائنٹس کے راز دل کو ایک مقدس امانت سمجھتا ہوں۔'' میں نے

سعبو ۱۰۱۵ء

تھہرے ہوئے لہج میں کہا''ہر کلائٹ کا اکاؤنٹ دوسرے ہے الگ ہے لیکن بے حد معذرت کے ساتھ میں فی الحال آپ ہے راز داری کا کوئی وعدہ نہیں کرسکتا۔''

''کیوں ۔۔۔۔کیوں وعدہ نہیں کر سکتے ؟''وہ تیز مگر باریک سیکھی آ واز میں منتفسر ہوئی۔ ''اس لیے کہ ۔۔۔۔!''میں نے بڑے رسان سے جواب دیا'' آپ میری کلائنٹ نہیں ہیں۔''

''اوہ۔''اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بوچھا''تو آپ کی کلائٹ بننے کے لیے مجھے کیا کرنا معگا؟''

"آپ میری سیرٹری سے ایائمنٹ لے کر میرے آفس تشریف لے آئیں۔" میں نے کہا۔ "پھرروبرو بیٹھ کر بات ہوگی۔"

''ہاں یے تھیک ہے۔'' وہ جلدی ہے بولی۔ میں نے کہا۔''میں کال اپنی سیکرٹری کو دے ر

ہوں آب اس ہے بات کرلیں۔' میں اگر چاہتا تو ای وقت صوفیہ سے تفصیلی بات کرسکتا تھا لیکن میں نے دانستہ اس سے بالمشافیہ ملاقات کے لیے ایا سنٹ منٹ لینے کو کہا تھا میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ کی پراڈ کٹ جاہے کئنی بھی قیمتی کیوں نہ ہواور آپ کی سروس جاہے گئی بھی مفید کیوں

کیوں نہ ہواورا آپ کی سروس جائے تھی ہفید کیوں نہ ہواگر بید دونوں چیزیں یاان میں سے کوئی ایک آپ کسی کو مفت میں مہیا کردیں تو اس کی قدر نہیں کی جاتی۔انسان نے جس شے کے لیے بچھر قم خرج کی ہوتی ہے اس شے کو وہ اہمیت دیتا ہے صوفیہ اگر میری فد سے بیسے کی وہ اہمیت دیتا ہے صوفیہ اگر میری

میں ادا کرنے کے بعد میرے سامنے یہ می تو میری باتیں اور مشورے زیادہ بہتر انداز میں اس پراٹرات میں کے سے میت میشد نہ میں سال جنہد

مرتب کر سکتے تھے۔خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیر مراخ ہے کہ سی حجمین میں اور مفن پر اور کہ مرا

جاتی ہے ورنہ میرے پیٹے اور اس سے ملتے جلتے پیٹےوں میں نام نہاد ماہرین فلم ونن کی تعدا کچھ کم نہیں ہے۔ جن کی وجہ سے خلص اور قابل کسلٹنٹس بھی بدنام ہوجاتے ہیں۔ رہے نام اللہ کا اللہ کا سب ہوں۔ آئندہ روزصو فیہ میر سے سامنے موجود تھی۔ میں صوفیہ سجاد، ان کی شادی اور شاکلہ کے زائج و آل ریڈی بنا ہی چکا تھا لہذا میں ڈائر یکٹ اس کی جانب متوجہ ہوگیا۔ جانب متوجہ ہوگیا۔

صوفیہ کی عمر چالیس اور پچاس کے درمیان رہی ہوگی۔ بلاشیہ، وہ عمر میں سجاد سے کئی قدم آگے دکھائی وی کئی قدم آگے دکھائی وی کئی اور یہی حال صحت کا بھی تھا۔ سجاد متناسب قد اور مناسب جسم کا مالک تھا جبکہ صوفیہ بستہ قامت اور کئی سائز بدن کی حامل تھی۔ ایک مختاط انداز سے مطابق اس کا وزن کسی بھی طور نوے کلوگرام سے کم منابق اس کا وزن کسی بھی طور نوے کلوگرام سے اور بھد نے نقوش بھی اس کی شخصیت کے تاثر کوآٹھ جاند لگار ہے تھے۔ اس بھاری بھر کم ڈیل ڈول کے جاند لگار ہے تھے۔ اس بھاری بھر کم ڈیل ڈول کے ساتھ باریک اور تیکھی آ واز اس محاور سے کو ذبین میں ساتھ باریک اور تیکھی کہ موٹی مرغی جمیشہ چھوٹا انڈہ وی تی تھی کہ موٹی مرغی جمیشہ چھوٹا انڈہ وی تی تھی کہ موٹی مرغی جمیشہ چھوٹا انڈہ وی تی کر رہا تھا تو کمال کر رہا تھا نو بل نہ بھی مگر اسے کوئی نہ کر رہا تھا تو کمال کر رہا تھا نو بل نہ بھی مگر اسے کوئی نہ کوئی انعام یاا یوارڈ تو ملنا ہی جا ہے تھا۔

رسی علیک سلیک کے بعد میں نے صاف گوئی کا مظاہر کرتے ہوئے کہا۔"صوفیہ جی میر ہے اور سجاد کے درمیان کیابا تیں ہوئی وہ ایک الگ اکاؤنٹ ہے لہذا ہم اس پر گفتگو ہیں کریں گے۔ ہمارے نیچ ایک نیا اکاؤنٹ کھل رہا ہے جنانچہ آپ مطمئن ہوجا کیں کہ یہ باتیں کسی تیسرے خص تک نہیں پہنچیں گی۔" لمحانی تو قف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی پھر الی مات مکمل کرتے ہوئے کہا۔

طلاق موثر ہوجائے گی۔'' اس کے چہرے پرتشویش ابھرآئی قدرے الجھن زده کہجے میں یو چھا۔

''آپ نے میرااورسجاد کا زائچہ بنایا ہے ہمارے ستارے اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟"میں نے سب کچھ جانتے ہو جھتے ہوئے بھی ان جان بن کر پوچھ

'' یہی کہ … آیا سجادا ہے منصوبے میں کامیا بی ماصل کر یائے گا یا تہیں۔"اس نے گہری سنجیدگی ہے سوال کیا۔

میں ڈھکے چھے الفاط میں سجاد پر بیدواضح کر چکا تھا كهوه صوفيه كوطلاق تهيس دي سكے گااور بيات ميں نے خوامخواہ ہی تہیں کہد دی تھی اس کے پیچھے صوفیہ کے زائے کے بعض اہم نظرات شے ای آ سٹر ولوجیکل فضا تیں ، میں نےصوفیہ ہے کہا۔

''آ پے کے سوال کا سیدھا سادہ جواب ہے کہ سجاد کوطلاق والے منصوبے میں کامیابی تہیں ہوگی، اس كايه خواب بھي شرمنده بعبير نہيں ہو سکے گا۔ "أ پ به بات محض مجھے خوش کرنے کیلئے تو تہیں کہدرہے؟"اس نے شک زدہ نظرے مجھے دیکھا۔ "اگر چەاس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش تہیں کہآ یک صحت کے معاملات کے پیش نظرآ پ کو زیادہ سے زیادہ خوش رہنا جا ہے کیکن اس وفت

میں جو بھی عرض کر رہا ہوں اس کا تعلق آ پ کے

لے بھی''مطلقہ'' کالفظ ہیں سنتایڑے گا۔''

''آپ فون پر بتا رہی تھیں کہآ ہے بھی قانون قاعدے جانتی ہیں لہذا سجاد کو طلاق والے معاملے میں بھی کامیاب ہیں ہونے دیں گی آپ کے ذہن میں کیا ہے اس بارے میں مجھے کچھ بتا تیں گی۔' '' قریتی صاحب۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہوہ ہجھے زبانی کلامی طلاق نہیں دے گا۔'' وہ اپنی مخصوص ہالعکس جشہ آ واز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی۔''ایراس نے ایسا کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا میں جھتی ہوں وہ بیاکام کسی وکیل کی مدد ہے کرے گا جس کا ایک قانونی پروسس ہے اس قسم کی قانونی کارروائی کے دوران میں میری شمولیت اور موجودی ضروری ہے۔اگر میں تعاون نہیں کروں کی یعنی کورٹ کے احکامات کو وصول نہیں کروں کی اور عدالت میں پیش نہیں ہوں گی تو سجاد کواینے مقصد میں کامیابی نہیں ہوسکے گی۔"

''میں آپ کی طرح بہت زیادہ قاعدے اور قانون تو نہیں جانتا کیکن....!'' میں نے اس پر جلال ہیوی ڈیوٹی خانون کی آئیکھوں میں و یکھتے ہوئے کہا۔'' یہ مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ نے کورٹ کے ارسال کردہ ممن کو وصول نہ کیا اور عدالت کی آواز پر لبیک نہ کہا تو عدالت اس معاملے کو یونین کوسل کے سپر دکردے کی پھر یونین کوسل سے آپ دونوں میاں بیوی کا بلاوا آجائے گا اور کوسلر پہلے تو آپ دِونُوں میںمصالحت کرانے کی سعی کرے گااور جب نسى بھى طور بات نەبن يائى تۇ پھروە سجاد كى خوا ہش اور درخواست کے مطابق آپ کے خلاف کیعنی سجاد سپدالتی زائے میں سیاروں کی مخصوص پوزیش سے کے حق میں فیصلہ دے دے گا اور اگر آپ کورٹ کی ہے۔ "میں تھہرے ہوئے کہیج میں وضاحت کرتے طرح یونین کوسل کے بلاوے کوبھی کوئی اہمیت نہیں 🛘 ہوئے کہا۔ دیں کی اور یونین کوسل کے آفس حاضر ہونے کی "میری آسٹرولوجی کےمطابق آپ کوزندگی میں زخمت کوارا نہیں کریں گی تو اس صورت میں بھی اینے۔

''شکر ہے۔''اس نے ایک طویل آ سودگی بھری سانس خارج کی۔

اس کے بعد مزید آ دھے گھنٹے تک ہمارے نے زندگی کے مختلف زاویوں پر بات ہوتی رہی جس میں سرفہرست اس کی صحت کے معاملات تھے وہ شوگر اور دیگر نسوانی امراض میں مبتلا تھی اس پر موٹا پا دیگر نسوانی امراض میں مبتلا تھی اس پر موٹا پا نے مختلف مسائل کے سلسلے میں اسے مفید طبی مشور ہے بھی دیے اور تا کیدگی کہ وہ اپنے جملہ امراض مشور ہے بھی دیے اور تا کیدگی کہ وہ اپنے جملہ امراض کے حوالے سے میری فیس بک کو ضرور وزئ کریں میں اپنے ٹائم لائن پر بہت نا در الوجود میم کی ٹیس دیتا رہتا ہوں۔

رخصت ہونے سے پہلے اس نے ایک عجیب سا سوال کیا۔

ر میں ہیں۔ ''قریبی صاحب انسان اپی ضرورت تک محدود کیوں نہیں رہتا اس کی طلب فتم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتی ؟''

میں نے اس کے سوال کے جواب میں ایک شعر پڑھ دیا۔

> ہوں کو ہے نشاط کار کیا کیا نہ ہومرنا تو جینے کا مزہ کیا

''میں کچھ بھی نہیں قرتیثی صاحب۔'' وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔

''میں سمجھا تا ہوں۔''میں نے بڑے رسان سے
کہا''ایک انسان کی بنیادی ضرورت تین چیزوں پر
مشتمل ہے نمبرایک پیٹ بھرکر کھانا، نمبر دوتن ڈھانینے
کے لیے صاف سخرا کپڑا، نمبر تین نبیند پوری کرنے
کے لیے حفوظ اور آرام دہ جگہ۔''

'''لیعنی رونی کپڑ ااور مکان۔'' وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول آتھی۔

"جی بالکل۔" میں نے اثبات میں گردن ہلائی اورکہا"ان تین بنیادی ضروریات سے گے کی طلب عیش کہلاتی ہے اور جب اس عیش میں ہوس شامل ہوجائے تو پھراسے عیاشی کہاجا تا ہے سارا چکرانسان کی طلب کا ہے۔"

" کیما چکر قریشی صاحب " اس نے سوال

اٹھایا۔ "دنیا میں تین قسم کی طلب ہوتی ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ انسانوں میں تین طرح کے طالب ہوتے ہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اول طالب دنیا، دوم طالب آخرت سوم طالب مولا۔" طالب دنیا، دوم طالب قرت سوم طالب مولا۔"

درخواست کی۔ "جی کیول نہیں۔" میں نے تھہرے ہوئے لہجے

یں ہا۔
''طالب دنیاافراد کوآخرت یعنی جنت، دوز خادر
مولا یعنی اللہ کی بچھ زیادہ پروانہیں ہوتی، یہ ہوس
پرست انسانوں کا ایک گروہ ہے جو دنیا کے عیش و
آ رام اور عیاشی کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کے حصول کی
خاطر تمام اخلاقی حدود کو بھی پار کرجاتا ہے۔ مطلب
یہ کہ غلط اور شجیح، جائز اور ناجائز کی بہچان کھو بیٹھتا
ہے۔ انہی افراد کے بارے میں بڑی حسرت ہے کہا
جاتا ہے بتانہیں انہوں نے مرنا بھی ہے یانہیں اگر

روردگار کے سامنے کس منہ سے جائیں گے۔'' میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا تو اس نے بوجھا۔''اور طالب آخرت کون لوگ ہیں؟''

مرنا ہے تو مرکر اللہ کو کیا جواب دیں گے، اینے

"انسانوں کے اس قبیلے میں عابد، زاہد پر ہیز گار لوگ تے ہیں۔"میں نے کہا" بیلوگ دنیا سے زیادہ

خطرے میں پڑجاتی ہے اور اگر آب نے دودھ کے وصلے ہوئے کسی مولوی صاحب کو بچھ کہددیا تو سمجھو پھرتو دین کی ناؤمنجدھار میں آ گئی۔''

"واقعی بیسب دل یکانے اور خون جلانے والی حقیقتیں ہیں۔'' وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔''آپ تیسری قشم کے طالب کے

بارے میں کھے بتا تیں۔" " طالب مولا يعنى الله كاطلبكار " ميس في أيك گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔"انسانوں کے اس گروہ میں بہت کم افراد ہوتے ہیں جنہیں مختلف درجوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے مثلاً مجذوب، غوث، قطب، ابدال، قلندر ..... بيسب ولي التديعني الله کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہتو طلب دنیا ہوتی ہے اور نہ ہی طلب آخرت بیا ہے مولا اپنے اللہ کے ساتھ رل مل کرای ذات کا پرتو بن جاتے ہیں آپ أنبيس انساني شكل ميس خدا كهد سكت بين- النبي نابغه

روزگار لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن كريم كے بارہ كيارہ سورة بوس كى آ بات نمبر باستھ، تریسٹھ میں ارشادفر مایا ہے "یا در کھوالٹد کے دوستوں پر ند کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ ملین ہوتے ہیں بیروہ لوگ ہیں جوامیان لائے اور پر میز گاررہے۔"

" قریتی صاحب۔آ ہے آ سٹرولوجی کب ہے کر رہے ہیں۔"اس نے سرسراتی ہوئی آ واز میں استفسار

لم وہیش ہیں سال ہے۔'' میں نے جواب

سلے کما کرتے تھے۔"اس کے سوال

نے میں لگا ہوا تھا۔'' میں نے

دل مہیں لگاتے بس بنیادی بشری ضروریات تک محدودرہتے ہیں ان کی نگاہیں آخرت پر کلی ہوتی ہین ان کی خواہش اینے مالک اور خالق کوخوش کرنا ہوتی ہے تاہم ان کے پیش نظر بھی ایک خاص مقصد ہوتاہے یا تو وہ اپنی اس عبادت، ریاضت اور زہر و تقویٰ کے صلے میں جنت کے طلبگار ہوتے ہیں اور یا پھر جہنم کے بینے کے خواستگار، این ہاؤ جنت کی جاہت اور جہنم کے خوف ہے اگر کوئی عمل صالح کیا جائے تو میری نگاہ میں بیلا کچ کے زمرے میں آتا ہے۔ برائے مہر بانی ،میری بات کوغلط انداز میں نہیں لیجے گامیں نے اپناخیال ظاہر کیا ہے۔''

دومہیں قرایتی صاحب میں آپ کی بات کو سمجھ ر بی ہوں۔

وہ گہری سنجیدگی سے بولی" آپ کوفکر مند ہونے کی ضرورت مہیں۔'

''میں فکر مند تہیں مختاط ہوں۔'' میں نے راست گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔" ہمارے یہال کی فضابر ی زہر ملی ہے یوں مجھیں کہ ہم بارود کے ایک و هر بیٹے ہیں اور ہارے خالفین مفتیان کے ہاتھ میں تھلی ہوئی ماچس ہے۔ادھرانہوں نے تیلی چینی، ادھر ہمارا کام تمام بری خطرناک صورت حال ہے صوفیہ جی جس مخص کوآپ کی بات پسندنیآئے وہ کئی نه مفتی ہے آپ کے خلاف فتویٰ کے کرآ جاتا ہے جس کےمطابق آپ کو یا تو را کا ایجنٹ یا یہود یوں کا آلهكار بالمتكرخدا ياتوجين رسالت كامرتكب قراردب دیا جاتا ہے۔ کسی سیاست دال کے بارے میں کوئی سے بیان کردیں تو جمہوریت کوخطرہ لاحق ہوجاتا ہے

163

کہ انسان کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی وہ گود سے گور تك برلحه عصف كمل كررتار بتاب-" "اورآسرولوجی کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے۔" اس نے میری می ان می کرتے ہوئے ایک خاص کیفیت میں بوجھا۔

''' کچھ نہیں'' میں نے سادگی سے جواب دیا "بس، اب تو آسرولوجی ہی میرا اوڑھنا اور بچھونا

میں آپ کوآپ کے اوڑھنے اور بچھونے سے دور جبیں کرنا جا ہتی۔ " وہ گہری سنجیدگی ہے بولی، "آ پ اپنا آ سٹر ولو جی کا کام جاری رھیں کیکن اس كى ساتھ بى آپ سے ميرى ايك درخواست ہے۔ '' کیسی درخواست؟'' میں نے چونک کراس کی

ب دیلها۔ ''آپ ٹی وی پریا کسی آٹیٹوریم میں کیکچردینا بھی شروع کردیں۔'' وہ خلوص بھرے کہتے میں بولی۔ ' عجیب وغریب کلیوں والے زرق برق ریسمی مضحکه خیز لباسوں میں ملبوس نام نہاد اسکالروں کے منافقت بھرے بھاشن سن س کرجی اوب گیاہے۔"

"آپ تھیک کہتی ہیں۔" میں نے اثبات میں كردن بلاتى\_"اگر ميس الفاظ كى ترتيب ميس كوئى علطى نہیں کررہانو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے كة اليك اليلادور بهي آئے گا جب نالالق اور نا اہل افرادمندافتدار بربراجمان دکھائی دیں گےاور بے كردارافرادخودكوملغ دين كيطور برمتعارف كرائيس گے۔افسوس د کھ اور بربادی کی بات بیہ ہوگی کہ عوام الناس كى اكثريت ان معاشر بى ناسوروں كوبيا ہميت ادرعزت دے کی پس، جب ایبا ہوتو سمجھ لو کہ آخری رخصت ہوگئی۔

"جہاں تک آپ کی تجویز کاتعلق ہےتو پیرہتا ئیں آپ کو مجھ سے کیا دسمنی ہے؟'' وہ جیرت بھری نظر ہے <u>مجھے تکتے ہوئے بو</u>لی''نہیں قریشی صاحب مجھے تو آپ سے کوئی و متنی نہیں ہے آپ نے ایسائیوں

''آپ نے جس تناظر میں مجھے لیکچر دینے کو کہا ہےاس میں صدیقصد سیج بولنا اور عوام الناس کو حقائق ہے آگاہ کرنا لازمی ہے۔" میں نے کہا"آپ بتا میں لازمی ہے یا ہیں۔"

"بالكل لازمى ہے۔"اس نے پر زور تائيد كى۔ ''ورنہ بات کرنے کا فائدہ کیا۔منافقت کا بازار تو

جاروں طرف گرم ہے۔'' ''میں یا کوئی بھی شخص اس عوام کے سامنے ملاوث سے پاک حق سے کی بات کرے گا وہ اپنی موت کو دعوت دے گا ایس بات زبان سے نکالنے کے بعدوہ خود بعد میں گھر پہنچے گااس کی آ مدسے پہلے اس کے گھر بارکو بیوی بچوں سمیت جلا کر خانستر کردیا

"تو كيا إنسان سي بولنا جھوڑ دے؟" اس نے عجيب سے کہج میں یو حیصا۔

" بچ بولنا اور سیچ لوگوں کا ساتھے دینا بلا شیہ ایک متحس عمل ہے۔" میں نے کہا" الیکن اس نیکی کی قمت چکانے کے لیے بھی تیارر مناجا ہے تیر کھانے کی ہوں ہےتو جگر پیدا کر۔"

ہمارے درمیان مزید تھوڑی دریتک اس حساس موضوع پر بات ہوئی رہی پھروہ میراشکر بہادا کر کے

بور ۱۰۱۵ء

آنے کی اجازت جیس دے عتی۔" "میں جانتا ہوں سجاد صاحب اس وقت اپنے استوريرين- وهزم لهج مين بولا- "مين ابھي الن سے ل كرة رہا ہوں انہوں ہى نے مجھے كھر ميں بيضے کے لیے کہا ہے تھوڑی در میں وہ بھی آرہے ہیں۔ میں نے شولتی ہوئی نگاہ ہے اس محص کا جائزہ لیا پھر يو چھا۔"آ بيكون ہيں؟" "میں ایک وکیل ہوں۔" سلیم فاروقی نے جواب دیا۔"سجاد صاحب نے میری خدمات حاصل ک ہیں میں آپ ہے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ یہ بات تو میری علم میں آ چکی تھی کہ سجاد مجھ سے جان چھڑانے کیلئے وکیلوں کے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ پتا نہیں، میرے ذہن میں کیا آئی کہ میں نے سلیم فاروقي كوايخ كمرك ذرائنك روم مين بشاليا شايد ببراييل اندروني تجسس كاعكس تفامين جانتاجا هتي تقى كهليم فاروقي مجھے كيابات كرنے آيا ہے۔ میں نے وکیل کے سامنے شنڈے یائی کا گلاس رکھا اور ایک صوفے پر اس کے روبرو بنیصتے ہوئے 'جيءَ پتائين آپ کوجھے کيا کام ہے؟'' ''وہ بات دراصل ہیہے کہ سجاد صاحب نے مجھے آ پے کو مجھانے کا فرض سونیا ہے۔''وہ اپنابر بیف کیس "كيامين كوئي تهي بي بول جوا ب مجھے تمجھانے علے آئے ہیں۔" میں نے تڑک کر کہا"اور بی بھی پ بیہ جھتے ہیں کہ سجاد کی سا

"بیک صاحب میں نے سجاداوراس کے وکیل کی الیی کمتیسی کردی ہے۔" اس دوران میں سجاد نے مجھے سے کوئی رابط نہیں کیا تیا۔ آخری مرتبہ میری اس سے نیلی فو تک بات ہوئی تھی۔اس کے بعدوہ غائب تھا۔ میں نہیں جانتا تھا كآج كل اس كے ذہن ميں كيا چل رہا ہوگا۔ صوفيہ کے کہجے نے مجھے چو تکنے پر مجبور کردیا میں نے تشويش بمرانداز مين استفسار كيا-"میں کیچھ مجھا نہیں، سجاد اور اس کا وکیل کیا مطلب ہے آپکا۔" '' نیں تفصیل ہے بتاتی ہوں۔'' اس نے کہا پھر يو چھا۔"آپ بري تونہيں ہيں؟" تحى بات تويه كه ميس اس وقت فرى عى تقاا كر مجھ فراغت نہ بھی ہوتی تو میں صوفیہ کی بات سننے کے ليے تھوڑ اوقت ضرور زيکال ليتااس نے ميرے تن بدن میں سنسنی می دوڑادی تھی۔ ''انس او کے ....نو ایشو۔'' میں نے کہا۔'' آپ اطمینان ہے بات کریں۔''

"کل سہ پہر میں ایک سوٹڈ بوٹڈ اجبی ہمارے دروازے برآیا۔ وہ بتانے لگی۔ "میں دروازے برگئی تواس محص نے اپنانام سلیم فاروقی بتایااور کہا کہوہ جھے ے ملنے آیا ہے میں نے جیرت بھرے لیجے میں

"آپوجھے کیا کام ہے؟" "كام ببيت ابم ہے۔"اس نے اپنے ہاتھ ميں

165

انتخاب كرنا هوگا-"

''اوروہ دونوں آپشنز کیا ہیں؟''میں نے پوچھا۔ ''میں نے دونوں آپشنز کے حوالے سے کاغذات تیار کر لیے ہیں۔'' وہ بتانے لگا۔''پہلا آپشن ہیہ ہے کہ سجاد صاحب آپ کی موجودی میں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی رضا مندی سے سجاد صاحب کی دوسری شادی کے''اجازت ناہے'' پر ستخط کردیں گی تو یہ مسئلہ طل ہوجائے گا۔''

سلیم فاروقی کی بات من کرمبرے تن بدن میں آ گے ہوئی کی بات من کرمبرے تن بدن میں آ گے ہوئی رکھا اور کسی فتم کا شدید ردعمل ظاہر کرنے کے بجائے رو کھے لیجے میں یو چھا۔

"اوردوسراآ پشن کیاہے؟"

"دوسرا آپشن-" وہ زیر لب بر برایا پھر بولا۔
"دوسرا آپشن ہے کہ آگآپ نے سجاد صاحب کو بہ
رضا درغبت دوسری شادی کی اجازت نہیں دی تو وہ
آپ کوطلاق دے دیں گے۔" پھردہ چند کاغذات کو
میری نگاہ کے سامنے لہراتے ہوئے بولا۔" طلاق
کے بییرز تیار ہیں۔"

''سجاد ابھی تک جہیں پہنچا تھا مجھے یہ سمجھنے میں دشواری محسوس نہ ہوئی کہ دہ آنے میں دانستہ تاخیر کررہا ہے تا کہ اس کا دکیل مجھے اچھی طرح سمجھا دے اور یہ وکیل اپنے موکل کی بھر پوروکالت کررہا تھا اور اس کی وکالت ہوگا کہ اسے بھی پھے سمجھا نا ہوگا اگر چہ سلیم فاروتی کی باتوں نے میرے بھیجے کا درجہ حرارت بہت بلندی پر پہنچا دیا تھا لیکن میں نے ناریل حرارت بہت بلندی پر پہنچا دیا تھا لیکن میں نے ناریل انداز میں کہا۔

''وکیل صاحب کیا میں ان دونوں آپشز کے کاغذات کامطالعہ کر سکتی ہوں۔'' میں ہوں۔"میں نے طنزیہ کہج میں کہا۔"اس کیے مجھے سمجھانے چلآئے ہیں۔"

''الیی بات جہیں ہے آپ مجھے غلط نہ مجھیں میں آپ دونوں کا بھلا چاہتا ہوں۔'' وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔'' یقینا آپ بھی بہت ٹینس ہوں گی اور آپ دونوں کے بچ تناؤ کے باعث آپ کا بچہ بھی ڈسٹرب ہوگا کامران کے ذہن آپ دونوں کی لڑائی سے منفی اثرات مرتب ہورہے ہیں۔لہذا یہ مسکلہ ہوجانا جا ہے۔''

'''نو محکیا آپ ہمارے مسئلے کوحل کرنے آئے ہیں؟''میں نے ذومعنی انداز میں کہا۔

" "جی ایسا ہی سمجھ لیں۔ "وہ سرسری کہجے میں بولا۔ " ٹھیک ہے سجاد آجائے تو بات کر لیتے ہیں۔ " ایس نے کہا۔

"سجاد صاحب بھی آ جا ئیں گے۔" وہ میری آ تکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔"اس دفت تک ہم کچھ ضروری ہاتیں کر لیتے ہیں۔"

" بَی فرما کیں۔" میں نے کہا" میں ہمہ تن گوش

"دریکھیں جی، اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ آپ میاں ہوی کے درمیان کب ہے جھڑا ہے؟ جھڑ ہے کی نوعیت کہا ہے اوراس فساد کا ذمہ دار کون ہے؟" وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔" اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلے کوحل ہوجانا جا ہے اور بیکام آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔"

''آپ مجھے سے کس قتم کا تعاون جاہتے ہیں؟' میں نے المجھن زدہ کہجے میں پوچھا۔ میں نے المجھن زدہ کہجے میں پوچھا۔

''آپ کے سامنے میں دوآ پشنز رکھوں گا۔''اس نے اپنے بریف کیس میں سے چند کاغذات ہاہر نکالتے ہوئے کہا۔''ان میں سے آپ کوایک آپشن کا

نے پوچھا۔'' یقیناُسلیم فاروقی نے واپسی پرسجادکواس واقعے کے بارے میں تو بتایا ہی ہوگا۔'' "سجاد نے گھر آ کر مجھ سے بہت جھکڑا کیا۔" صوفیہ نے بتایا۔"میں نے بھی اس معاملے میں کوئی ئسراٹھانەرتھی ہمارے نچ خوب جِنگ ہوئی اور..... اور....!" وہ بولتے بولتے رک مجی ہے منتفسر ہوئی۔ "قريتي صاحب أيك بات توبتا نيس-"

"جی پوچھیں۔"میں نے کہا۔ "اگر کوئی شو ہراین بیوی کو"میری ماں" کہددے توالیا کہدے ہے طلاق تو جیس ہوجاتی ۔ "میں کوئی مفتی اعظم تو ہوں نہیں۔" میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا" کیکن میرا خیال ہے اس مسم کے الفاظ اداکرنے سے طلاق مہیں ہوئی۔ "کمحاتی توقف کے بعد میں نے یو چھا۔ "آخر ہوا کیاہے؟"

اس نے بتایا" جب ہمارا جھکڑا عروج پر تھا اور میرے سامنے ساجد کی کوئی پیش جبیں چل رہی تھی اس یر متزاد به که جاری جنگ میں کامران نے بھی رونا دھونا شروع کردیا تھا تو سجاد نے بے بھی کے عالم میں دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ ہے کہا تھا بس کردومیری ماں میں ہاراہم جیتیں آج کے بعد میں دوسری شادی کا نام لوں گااور نہ ہی مہیں بھی طلاق دینے کی بات کروں

"بس تو پھرآ ہے مطمئن ہوجا کیں کہ آ ہے کا نکاح

"جی ضرور'' وہ جلدی سے بولا کھر مذکورہ کاغذات میری جانب بڑھاتے ہوئے اضافہ کیا۔ "پيڙآپڪاحق ہے۔"

میں نے اس کے ہاتھ سے کاغذات کیے اور اینے حق کا استعال کرتے ہوئے بغیر برمھان كاغذات كوفرش پر بچينكا پھر اپنی سينڈل ا تار كر کاغذات برجوتا کاری کرنے کے بعد کاغذات کواٹھا كروكيل كودكهات ہوئے زہر خند کہتے میں کہا۔ ''کیں وکیل صاحب میں نے دونوں آپشز کے کاغذات پر این وستخط بھی کر دیے اور سینڈل اسٹیمی بھی لگا دی۔اب میں انہیں پوسٹ کرنے جا

میں نے بات حتم کی اوران تمام کاغذات کوتہددر تهد مجار كرلا تعداد برزول مين تبديل كرديا جركاغذ کے وہ ان گنت ٹکڑے ولیل کے منہ پر مارتے ہوئے تفرت أميز لهج مين كها-

"ابتم يہاں ہے دفع ہوجاؤ، اگرآ ئندہ بھی میرے دروازے برآئے تو تمہارا بھی وہی حشر کروں کی جوتمہارے آ پشز کا کیا ہے برا آیا مجھے طلاق دلوانے والا۔"

سليم فاروقي اپني بچي تھجيءزت كولپيٺ سميٺ كر اس طرح میرے کھرے دخصت ہوا جیسے اگروہ ایک لمحة بھی وہاں رکا تو میں اپنی دھمکی کوملی جامہ پہنانے میں سی ستی یا تاخیرے کامہیں اول کی۔" صوفیہ کی بات مکمل ہوئی تو میں نے یو چھا''کیا

167

1-10

دلوانے کے پشز لے کراس کے گھر پڑہیں پہنچگا۔'' ''آپ نے فاری کے ایک محاور سے کو دوسرے محاور سے کی شگت میں بیک وفت عملی مظاہر ہے ہے گزارہ ہے۔''میں نے کہا۔'' بیآپ کی ایک عمدہ پیش کش ہے۔''

''کون سے دو محاورے قریش صاحب؟'' وہ یو چھے بناندر سکی۔

میں وثوق ہے نہیں کہ سکتا کہ میری بات اس کی سمجھ میں آئی یانہیں تاہم اس نے میراشکر بیادا کیا اور ہنسی خوشی فون بند کر دیا۔

اگلے چندروز خاتی گزرگئے خالی ان معنوں میں کہ نہ میر اصوفیہ سے رابطہ ہوا اور نہ ہی سجاد کی کوئی خیر خبر سننے کوئی۔ خالی کالفظ عمو آغیر فعال کے مفہوم میں جبی استعال ہوتا ہے بینی ایبا وقت جس میں خاص نوعیت کی کوئی سرگری نہ ہو جیسے شوال اور ذیقعد کے مہینوں کو خالی کے مہینے کہا جاتا ہے کیونکہ ان سے مہینوں کو خالی کے مہینے کہا جاتا ہے کیونکہ ان سے رونوں مہینے نہ ہی حوالے سے بہت اہم سمجھے جاتے ورنوں مہینے نہ ہی حوالے سے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں قصہ مختصر میں اپنے کاموں میں تو مصروف تھا لیکن ان میاں ہوی کی طرف سے مجھے کوئی اپ لیکن ان میاں ہوی کی طرف سے مجھے کوئی اپ ڈیٹس نہیں ماں رہی تھی۔

میں اپی پیشہ درانہ مصروفیت کے باعث شاید سجاد ادرصوفیہ کو بھول ہی جاتا کہ ایک صبح جب میں حسب معمول اخبار کا مطالعہ کر رہاتھا کہ ایک خبر نے مجھے چونکا کرر کھ دیا۔ بیصوفیہ سے آخری ٹیلی فو تک را بطے کے کوئی دوماہ بعد کی بات ہے۔ اس اخبار خبر کے مطابق گارڈن ایسٹ کے ئہیں کرےگا۔'' ''ٹھیک ہے قریثی صاحب۔'' وہ تشکرآ میز لہجے میں بولی۔ میں بولی۔

''اس وضاحت کا بہت شکر ہیے۔'' ''تازہ ترین صورت حالات کیا ہے؟'' میں نے وجھا۔

\* \* ''سجاد کے رویے کے بارے میں پچھ بتائیں۔ ''سجاد شانت ہے اور گھر میں سب امن وامان ہے۔''اس نے بتایا۔

''دوہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہا تاہم بات میں وثوق سے نہیں کے چیت کا سلسلہ منقطع بھی نہیں ہے وہ سارا دن حسب مجھ میں آئی یانہیں تاہم معمول میڈ یکل اسٹور پر گزارتا ہے پھر رات میں گھر ہنی خوشی فون بند کر دیا۔ آ کر سوجا تا ہے کوئی ضروری بات ہوتو کر لیتا ہے۔'' اگلے چند روز خالی گا '' چلیں ، میری طرف سے مبارک باد وصول کہنے میں اصوفیہ سے رابع کریں۔'میں نے کہا۔'' آ پ کے کمانڈ وایکشن نے خبر سننے کوئی۔ خالی کا لفظ ہوتا ہے یع استعمال ہوتا ہے یع استعمال ہوتا ہے یع استعمال ہوتا ہے یع

''صرف سجادہی کوئیس بلکہ اس وکیل کے بیچے کو بھی۔'' وہ فخریہ لہجے میں بولی۔

''کیامطلب؟''میں نے مصنوعی جبرت کااظہار کرتے ہوئے کہا''کیا اس روز وہ وکیل صاحب اپنے بچے کوبھی ساتھ لائے تھے۔''

'''آپ نداق بہت اچھا کرتے ہیں قریشی صاحب۔''وہستائش کہجے میں بولی۔

''آپ نے وکیل کے بیچے کوصراط منتقیم دکھانے کی بات کی تو میں یہی سمجھا کہ ....!''

"میرا اشارہ سلیم فاروتی کی جانب تھا۔" وہ معمول اخبار کا مطالعہ کررہا میرے نداق سے مخطوظ ہوتے ہوئے جلدی سے چونکا کرر کھ دیا۔ بیصوفیہ سے بولی۔"اب وہ بھول کربھی کسی بیوی سے دوسری شادی کے کوئی دوماہ بعد کی بات ہے کے اجازت نامے پر دستخط کرانے یا اسے طلاق اس اخبار خبر کے مطابح

**دسمبر** ۱۰۱۵ء

ایںنے پولیس کوجو بیان دیااس کی ابتدا کچھاس طرح

'میںائے فعل پرشرمندہ ہیں ہوں، میں نے جو کیا بالکل درست کیا کاش وہ کمینی شائلہ بھی میرے ہتھے چڑھ جاتی تو میں اسے بھی نمونہ عبرت بنا دالتی۔ اس کے بعد کسی عورت کو شادی شدہ مرد پر دوڑ ہے ڈالنے اور کسی شوہر کو دوسری شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے کپلی طاری ہوجاتی ..... کاش۔''

صوفیہ کے اس بیان بر کوئی بھی مثبت یا منفی تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ستارے اپی حال چل گئے تھے میری پیش گوئی کے عین مطابق شائلہ کا دوسرا شوہر بھی ایک حادثاتی اور يرتشد دموت كاشكار مواتفااور سجاداين بيوى كوطلاق ویے میں کامیاب ہیں ہو سکا تھا۔

قدرت كاابناايك نظام إس كاتب تقدير في ہرانسان کی ایک ایک سائش کا حساب لکھ رکھا ہے انسان جاہے کتنی بھی جامع منصوبہ بندی کرلے مگر ہوتاوہی ہے جواللہ کومنظور ہوتا ہے اس کے نظام کو کوئی چیلیج نہیں کرسکتا۔

تھم قدرت ہے کیا قیامت ہے جاندنی رات اور جاند کہن علاقے میں صوفیہ نامی ایک عورت نے سجاد نامی ایک شخص کولل کردیا تھا۔ان دونوں ناموں نے مجھے خبر کی تفصيل يزهن يرمجبور كرديا

اخبار کے مطابق مقتول سجاد گارڈن ویسٹ کا ر ہائٹی تھاجہاں اس کا میڈیکل اسٹور تھااور اس کا گھر بھی اسٹور کے نزد یک ہی تھا جہاں وہ اپنی بیوی صوفیہ اور بیٹے کامران کے ساتھ رہتا تھا کچھ عرصہ پہلے سجاد نے شاکلہ نامی ایک نرس سے شادی کرلی تھی شائله پہلے گارڈن ویسٹ ہی میں رہتی تھی کیکن اس شادی سے چندروز پہلے وہ گارڈن ویسٹ والی رہائش چھوڑ کر گارڈن ایسٹ میں جا بسی تھی۔ان کی شادی بڑے خفیہ انداز میں ہوئی تھی اور صوفیہ کواس شادی کی كانوں خان خبرنہيں ہوئی تھی کيکن وہی بات كے عشق اورمنتك جصيائي جهيت اوراييابي حال يجهزفيه شادی کا بھی ہوتا ہے واقعات کے مطابق جب صوفیہ کوایے شوہرسجاد کے کارنامے کاعلم ہوا تو وہ اینے جذبات برقابونه رکھ سکی اوراس نے گارڈن ویسٹ ہے گارڈن ایسٹ پہنچ کرسجاد اور شائلہ پر قاتلانہ حملہ کردیا شائلہ کی خوش قسمتی کہوہ معمولی زخم کھانے کے بعد این جان بچا کر وہاں سے فرار ہونے میں كامياب ہوگئی تھی جبکہ سجاد ،صوفیہ کے جنون كامقابلہ نەكرسىيا\_صوفيەكےاندراس وقت سوبندول كى طاقت آ گئی تھی اوراس کے سوینے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہوکررہ گئی تھیں۔فرط غیظ میں سجاد کوفرش پرگرا کرایک تیز دھارآ لے کی مدد سے اس کا سینہ گود ڈالا تھا۔ سجاد اس بری طرح زخمی ہو گیا تھا کہا ۔ یہ سےفرار ہونے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ

بر ۱۰۱۵ء

## كشكول

اجرت پر قدل، اغوا برائے تاوان، خواتین اور بچوں کی فروخت جیسا قبیح فعل آج کے دور میں کاروبار کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس کاروبار کی پشت پر ایسے ایسے چہرے آپ کو نظر آئیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کرسکتے۔

ننھے پھول جیسے بچوں کو اغوا کرکے بھکاری بنانے والے گروہ کا

جا تا تھا جسے غریب لوگ تھوڑی ہی بحث وتکرار کے بعد خرید کے اپنے گھر کی راہ لیتے۔ اِس نے اپنی آ خری میں رشیدہ بیٹم کی بیٹی کی شادی تھی ان کے سارے کیڑے اورکڑ ھائی سلائی کا سارا کام صفیہ کے سپر د تھا۔ا سے پتا تھا کہ اگلے یا بچ سات روز تک اس کا گھرہے نکلناممکن نہ تھا اس نے تھیلے پر سبریوں سے بھراتھیلا نکاتے ہوئے دائیں ہاتھ پیسوں والی کیڑے کی یونکی کی طرف برد ھایا۔ ''لاری کلی .....اونکی جلد بیسے دیے ..... پہلے ای اتنی در ہوگئی ہے۔" ° ' نکی.....اونکی!.....ک....ی "ارے بہن! کون تکی ..... اور یمیے کس سے ما نگ رہی ہیں' آپ کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے۔''انےاس کے ذہنی توازن پرشک ہونے لگا کی قیمتیں آ سان ہے یا تیں کرتی دکا ندار منہ مانگی ۔ ساری سبزیاں اور پھل دور تک بلھر گئے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ماگلوں کی طرح ایک سے

شام كے سائے تاريك دھند ككے ميں و صلنے کے لیے پرتول رہے تھے آ دھی سے زیادہ سبزی منڈی بند ہو چکی تھی بیشتر دکا ندار منہ مانگی قیمت پر من پیندسبزیاں اوراینی بیٹوں کی فر مائش پر پھلوں ا پنا مال اچھے داموں نیج کر کرارے نوٹوں سے سے تھیلا تک تک تک تھرلیا تھا کیونکہ ای ہفتے کے اینے کلے بھر چکے تھے۔اکا دُ کا دکا نداراور کچھ تھیلے بان ابھی تک گا ہوں کے انتظار میں بجھے ہوئے ول سے وهرے وهرے بچا کيا فروٹ اور سبریاں تھلے پرتریال سے ڈھانپ رہے تھے۔ گاڑیوں اور لوگوں کی آمدور فت نہ ہونے کے برابرتھی۔صفیہ نکڑ کے سامنے والے ٹھیلے ہے سستی باس سبریاں اور کچھ گلے سرے فروٹ پیونددار یرانے تھلے میں اڑوس رہی تھی۔ وہ ہر تیسرے چوتھے روز سلائی کڑھائی کے کام سے فارغ ہو کے اکثر شام ہونے سے ذرا پہلے ہی منڈی کا رخ کرتی جس کی بوی وجہرش نہ ہونے کے برابر ہوتا اور دوسرا سبری اور کھل سے داموں میں 170

P-10

ے تھلے والے گا ہوں سے

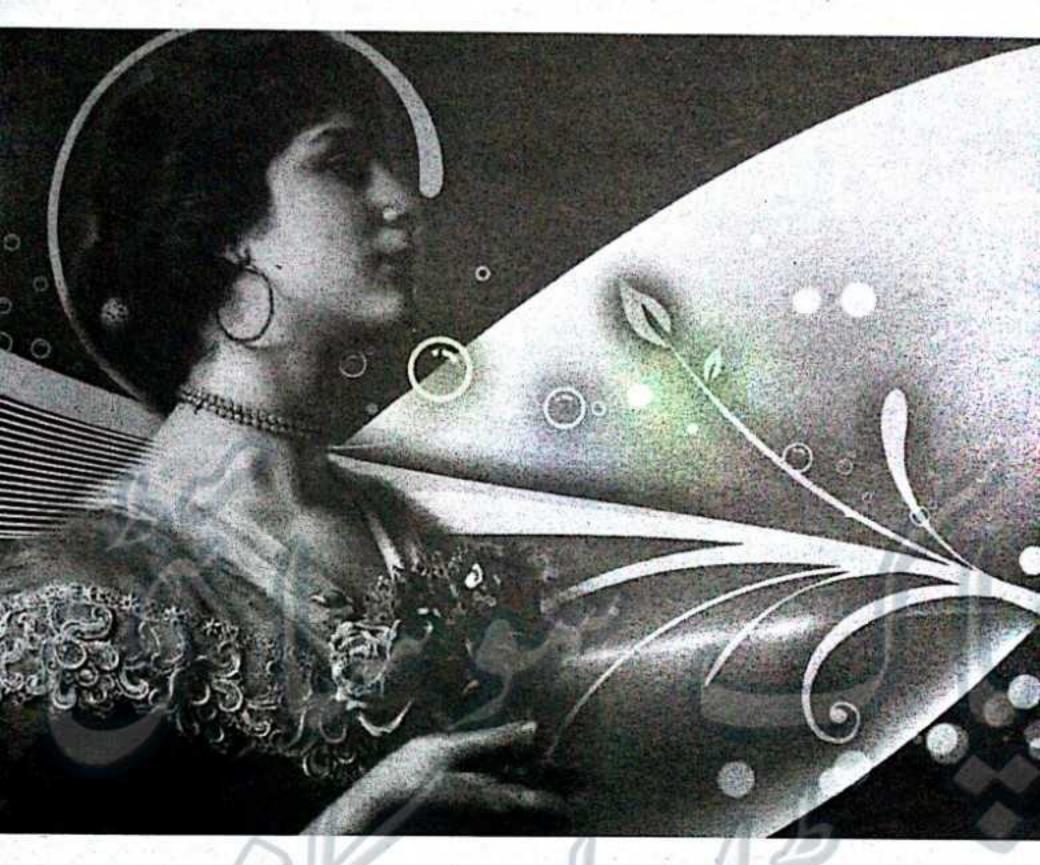

گیا۔ سمجھ جہیں آ رہی اے کہاں تلاش کروں۔ "وہ بے بھی سے زمین پر بیٹھے کے دونوں ہاتھوں سے سر " بإئ ميري على .... مين لك كن .... مين

برباد ہوگئ میں اجر گئی .....

"بهن إيريشان نه موايخ آپ كوسنجا كيئاتي حیوٹی سی بی بھلا کہاں جاسکتی ہے۔آپ بہاں

"آب میں ہے کسی نے میری کلی کوتو نہیں دیکھا..... کلی میری بیٹی ہے اس نے سرخ رنگ کی فراک بہنی ہوئی ہے۔اس کے ہاتھ میں کیڑے پیٹ کرزار وقطار رونے لگی۔ کی پوٹلی تھی ابھی تھیلے پر میرے ساتھ کھڑی تھی ہتا نہیں کہاں چلی گئی۔ آپ نے دیکھی بھائی صاحب سآپ نے سستاپ نے دیکھا سسن اے اپنی جان کے لا لیے پڑ گئے وہ سب کچھ بھول

FOR PAKISTAN

السعير ١٠١٥ء

اے کیلی آمیز کہجے میں مشورہ دیاوہ ایک دم اٹھی اور الٹے یاؤں گھر کی طرف دوڑنے لگی۔ .... 🛞 ...... 🛞

" اُف الله لنني بھاري ہے بيہ مجھ سے ہيں اٹھالي جاتی'میڈم!کل ہے میں اسے دھندے پرساتھ کے کرنہیں جاؤں گی۔اے اٹھا اٹھا کے تو میرے ہاتھ بھی سُن ہو گئے ہیں۔ بھینس کی طرح موثی ہے میں اسے اٹھاؤں یا دوسرے بچوں پر دھیان دول۔ مجھ سے نہیں ہوتا ہیسب کچھ نہاہے کچھ مانگناآتا ہے۔ سارے رہتے اسے اٹھاکے لے جاؤ پھر واپسی پر بھی اٹھاکے لے آؤ۔'' ناجی کا بس پیہ کہنا تھا کہ رائی میڈم نے دیوانہ واراس پر لاتوں اور کھونسوں کی بارش کر دی۔

ونہیں کے کے جائے گی مفت میں کھانا معونے کی نال بیتیرے باپ کا کھرہے نا میں نے خیراتی ادارہ بنایا ہوا ہے اور نہ ہی بے سہارا بچوں کے لیے میٹیم خانہ کھولا ہوا ہے۔ بیرانی میڈم کا ور سے جھی تو صرف رانی کا راج ہے اور یہاں رانی کاعلم چلتا ہے جورانی کے حکم سے سرکشی کرتا ہے اس کا انجام بہت بُر اہوتا ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں تو اس نئ لونڈیا کو کیسے ساتھ تہیں لے جاتی ' کیسے اسے بھیک مانگنانہیں سکھاتی ۔ پچھلے پچھ دنوں سے تیرے ترے کچھزیادہ ہی بڑھ گئے ہیں تیرا تو میں ابھی علاج کرتی ہوں اتارتی ہوں تہارے نازک ہاتھوں کی تھکن ۔ارے شامو! کہاں مرگئے ہوذ را جلدی ہے گرم چھری لاؤ' جلدی کروشنرادی میں کسی کے منہ سے انکار نہ سنوں نہتمہارے منہ نائب جن کی طرح حاضر ہوا۔

جی میڈم .....میڈم .....جانے دیں ناں میں انہیں اچھی طرح ورنہ.....'

مسمجھا دوں گا ناجی کوبھی اوراس نٹی لڑکی کوبھی' آ پ غصه تھوک دیں اور مجھ پر چھوڑ دیں۔ آئندہ آ پکو شکایت کا موقع نہیں دیں گی جانے دیں کوئی بات نہیں میرے کہنے پر بیلطی بخش دیں۔'' شامونے پات ابلتی کڑھتی میڈم کے آ گے درخواست کی۔ ''واہ واہ ....کیا بات ہے شامو! آج تیرے

اندرکا مرد کیسے جاگ گیا' کچھے کیسے غیرت آ گئی۔ ارے بھول گیا وہ دن جب سڑک کنارے کئے میں دھت مرے ہوئے کتے کی طرح پڑار ہتا تھا جب تیرے پاس کھانے کو پھوٹی کوڑی بھی نہھی۔ ایے جسم کے گندے خون کونچ کرٹو اینے نشے یانی کا گزارہ کرتا تھا' کئی گئی دن بھوک پیاس ہے نڈھال ہے ہوش پڑا رہتا تھا۔ تجھے کھانے کو کوئی ایک نوالہ نہ دیتا تھا'لوگ تیری حالت و مکھے تجھ ير تقوك كي آ كي براه جاتے تھے۔ بجرے كے و عرے اٹھاکے رائی اینے ڈیرے پر لائی وہ وفت بول گیا اس وفت تیرے منبر میں نوالہ کس نے ڈالا تھا' آج تخصے ناجی کی بڑی فکر ہورہی ہے اس کی بردی طرف داری کررہا ہے کہیں ول نو تہیں آ گیا اس بر۔ یا در کھو ہمارے دھندے میں جذبات ُرحم ُ صمير نام كى كوئى چيز نہيں ہوتى اورتم اس ڈیرے کے سب سے پرانے محافظ ہی تہیں بلکہ میرے نائب بھی ہو۔میرے بعداس ڈیرے اور دھندے کوتم نے سنجالنا ہے اس کیے آج تو تہارے کہنے برچھوڑ دیتی ہوں مگر یا در کھنا آئندہ ناجی کے ملائم ہاتھوں کی تکور کرنی ہے۔'ا گلے کہے سے کسی کے لیے بھی ہمدردی کا ایک لفظ بھی ورنہ ڈیرے کا سب سے پرانا محافظ اور رائی میڈم کا ان کے ساتھ اپنے انجام کا بھی سوچ لینا۔ چلو بچوں اورلونڈیا کو لے کےشکل کم کرواورسمجھا دینا

سعبر ۱۰۱۵ء

کھابھی بائے گی یا قبر میں اپنے ساتھ لے جائے گی بڈی گھوڑی!'' ناجی غصے اور ہے بسی سے برد بردائی۔

ربر بال المحانا جي افكرنه كراس كلي كودودن بهوكى ركھ اس كى عقل ٹھكانے آجائے گئ ٹھيك ہے نال - " احجھا ٹھيک ہے نال - " احجھا ٹھيک ہے شامو! اس نکی كوذرا نيند كا ثيكه لگادو ورنه پھر رورو كے ہمارى جان مصيبت ميں ڈالے گی۔ "

��.....�.....��

''اماں خدا کے کیےصبر سے کام لو پھھھوڑا سا کھالو پہلے ہی آ پ کی طبیعت تھیک مہیں ہے جب ہوئی ہم ہوئی ہےتم نے رورو کے اپنا برا حال کرلیا ہے۔ دیکھوآ پ کچھٹیں کھاؤ گی تو آ منہ مناہل اور روبية يا كے حلق سے لقمہ كيسے اترے گا۔ يہ بے جاری بھی بھوک سے نڈھال سورہی ہیں' امال آپ تو بری ہومیری بہنوں کو بھی تسلی دواور مایوی گناہ ہے۔ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے وہی ہماری مدو کرے گا۔ خدا نے جایا تو بہت جلدی ہماری نکی ہمیں مل جائے گئ میں اور مامول عفور سارے شہر کے تھا نوں میں نکی کی تصویر دے آئے ہیں۔ تھانہ منڈی ٹاؤن میں کمشدگی کی رپورٹ مجھی درج کرآئے ہیں'ابآ پ خدایر یقین رکھے' تفانے والے ہر جگہ جاری تکی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر ماموں غفور نے اینے صاحب سے بھی ہر تھانے میں فون کروایا ہے اور ماموں خود بھی ہر

''جی میڈم! آپ بے فکر ہوجا ئیں آئندہ بالکل نہیں ہوگا۔''شامو نے سرکو جھکا کے اوب سے کہا'ناجی اور بچوں کے تشکول اورٹو کری میڈم کے کمرے میں رکھ کے باہرجانے لگا۔

''شامو.....اے شامو.....!'' اس کے قدم وہیں پھر کے ہو گئے'الٹے پاؤں دوڑ کے پھرمیڈم کےسامنے سرجھکائے کھڑا ہوگیا۔ ''جی میڈم!''

''شامویدلڈواوراس کی فوج آج کہاں رہ گئی وہ ابھی تک بچوں کو لے کے نہیں آیا ہے اس کم بخت کو کس سکنل پر بھیجا تھا ذرااس کی پہلے خیر خبر لے لے لیے رااس کی پہلے خیر خبر لے لے لیے راان کا حساب کتاب دینا۔ بدلڈو بھی نرا گر رکھی ہے ذراعقل کے ناخن لواگر اس طرح تم کر رکھی ہے ذراعقل کے ناخن لواگر اس طرح تم اور ایک ایر کے ہمارے کا رندے بھی ہمارے گا اور سن کا اور سن! اس لڈو پر جاوا دھیان رکھ۔' شامو باہر فکلا تو باہر لکا او ہا ہر لکا اور سن! لڈو سہے ہوئے انداز سے کھڑا تھا۔ شامو باہر فکلا تو باہر لکا اور ساکہ لڈو سہے ہوئے انداز سے کھڑا تھا۔ شامو باہر فکلا تو باہر کرا گہہ کرتے گئی ہے۔ اسے اندر جانے کا گہہ کرتے گئی ہے۔

''ناجی تحقیے لتنی بار سمجھایا ہے میڈم کو لفظ نال
بالکل ناپند ہے اس لیے میڈم کے سامنے منہ کھول
کے کیوں اپنی جان کو جو کھوں میں ڈالتی ہو۔'
''شامو! کیا کروں ایک تو کھانے کو پہھ ہیں
ملتا۔ بچے لے کے دن بھرسگنلوں پر بھیک کے
لیے ماری ماری پھرتی ہوں' نہیں اٹھائی جاتی مجھ
سے بینی مصیبت میڈم کو بھی ذراسو چنا جاتی مجھ
میڈم کواس سے کیا وہ تو دونوں ہاتھوں سے پہیے جمع
میڈم کواس سے کیا وہ تو دونوں ہاتھوں سے پہیے جمع
کرنے میں گئی ہے۔ پتانہیں سے بھیک کے پہیے

''جیلوآپزاہدہو'غفورکے بھانجے؟''

"جي ميں زاہر ہي ہوں آپ کون؟" "بیٹا میں تھانہ منڈی ٹاؤن سے انسپکٹر رشید بات کررہا ہوں میں نے تمہارے ماموں غفور سے بات كرناتھى دراصل ان كا موبائل بند جار ہا ہے اس کیے پھر تجھے کال کی۔ بیٹا ہمیں کوٹ حیدری کی حدود سے ایک سات آٹھ سالہ لڑکی کی لاوارث لاش ملی ہے بورے علاقے میں اطلاع كرنے كے باوجود البھى تك اس كا كوئى وارث مہیں آیا۔ بیٹا میں وثوق سے تو مہیں کہ سکتا کہ ہے کون بدنصیب ہے اور کس بدنصیب مال کی آ نکھ کا تارا ہے مرجوعمر اور کپڑوں کا رنگ آپ نے علی کا بتایا تھااس سے کافی مشابے ہے۔خدا کرے بیٹا! بیتمہاری بہن نہ ہو مگر پھر بھی شک دور کرنے کے کیے جتنا جلدی ہوسکے اس لاش کی شناخت کے کیےایئے ماموں کوساتھ لے کرتھانہ پہنچ جاؤ۔'' '' کون تھا کیا کہہ رہا تھا.....تمہاریے ماموں تو تہیں تھے.... کہیں میری علی کی خبرتو تہیں تھی.... زاہد! تم کچھ بولتے کیوں جیس؟" مال بے بسی ہے روتے ہوئے زاہد کی قمیص کا دامن بکڑ کے زمین پر بیٹھ گئی۔ ''ماں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں ۔۔۔۔ تھانے ہے فون آیا تھا انہیں کوٹ حیدری سے کسی چھولی بی کی لاش ملی ہے اس کی شناخت کے لیے مجھے اور ماموں کو تھانے بلا رہے تھے۔ "آخری الفاظ کے ادامونے سے پہلے ہی وہ دہاڑیں مار مار کے

ہر سے کام لو۔ میں ماموں کو

سِاتھ لے کے تھانے جائے پتا کرتا ہوں یہ بھی تو ممکن ہے کہوہ لاش کسی اور بچی کی ہو۔'' ' ' جہیں زاہد …… میں بھی تمہار ہے ساتھ جاؤں

کی' مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔'' روتے روتے اس کی چیلی بندھ گئے۔

اولاد کاعم والدین کے لیے کس قدر اذبیت ناک ہوتا ہے صفیداتی بیٹی کی گشدگی پر نیم یا گل ہوچکی تھی۔ زاہد اپنی مال اور مامول کے ہمراہ تھانے چیچے گیا' تھانے کے احاطے میں خون میں لت بت لاش ير ي محى السيكم الهيس و يمين بي اين جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا' غفور کو مخاطب کرکے برنی ہمدردی سے بولا۔

" آ يئے غفور بھائي! ميں آپ کا ہي انظار کرر ہا تھا' یہ لاش جمیں کوٹ حیدری سے ملی ہے جو کہ ہاری حدود سے کائی دور ہے۔آ ب نے شناخت کے لیے تکی کی جوتصور دی تھی بدلاش ہے تو اس ے کافی مختلف مگر پھر بھی میں نے آپ لوگوں کو اطلاع دینا انتهائی ضروری سمجھا۔ آپ ایک نظر د مکھ لیں گے تو میرے دل کا شک بھی دور ہوجائے گا۔''زاہرنے جیسے ہی لاش کے منہ سے کیڑا ہٹایا اس کی ماں ایک دم عش کھاکے بے ہوش ہو کے تركئ ففوراورانس كثرسميت جتنة المكاروبال موجود تصب کے چرے آسوؤں سے تر ہو گئے۔ ''ارے مہیں ماموں جان پیہ ہماری نکی تہیں ہے۔ امال نکی کے عم میں حواس کھوکے بے ہوش ہوگئی ہے۔آ یئے ادھر و میکھتے ہی جماری علی تہیں ہے۔''زاہد کی تقدیق کے بعد عفور میں بھی لاش کی سمت قدم برهانے كاحوصله بيدا ہوگيا۔

بجی تہیں ہے زاہدتھیک کہدر ہا ہے۔" بے ہوش

محسور 10 ا۲۰ م

## مصنفین سے گزارش

☆ مسوده صاف اور خوشخطلکھیں۔ 🖈 صفحے کے دائیں جانب کم از کم ڈیرھانچ كاحاشيه جھوڑ كرلكھيں۔

☆ صفحے کے ایک جانب اور ایک سطر حچھوڑ کر لکھیں'صرف ٹیلی یا سیاہ روشنانی کا ہی

استعال کریں۔

☆ خوشبوسی کے لیے جن اشعار کا ابتخاب کریں ان میں شاعر کانام ضرور تحریر کریں۔

﴿ وَوَنَ آ كُمِي كَ لِيْ جَلِيجِي جِائِے والي تمام تحريرون ميس كتاني حوالے ضرور تحرير كريں۔

﴿ فُونُو استيث كَهَائي قابل قبول تبين ہوگی۔اصل مسودہ ارسال کریں اور فو ٹو اسٹیٹ

كرواكراي ياس محفوظ رهيس كيونكه اداره نے

نا قابل اشاعت کہانیوں کی واپسی کا سلسلہ بند

الا مسودے کے آخری صفحہ براردو میں اینا مكمل نام بتااورمو بائل فون تمبر ضرور خوشخط تحرير

الم کہانیوں پر آپ کے تبعروں برمشمل خطوط ( تفتکو) ادارہ کو ہر ماہ کی 3 تاریخ تک مل جانے جاہیں۔

اپی کہانیاں دفتر کے پتایررجٹرڈ ڈاک

☆نوٹ: 1:00 تا 2:30 نماز ظہر اور کھانے کا وقفہ ہوتا ہےلہزااس دوران دفتر کیلی افون کرنے ہے گریز کریں۔

ہونے کے بعد صفیہ کاجسم ٹھنڈا پڑنے لگا' یولیس کی مدد ہے اسے جلدی ہے قریبی اسپتال لایا گیا۔ دو دن بعدان کی حالت کافی بہتر ہوچکی تھی مگر نکی کا نام ای طرح اس کی زبان پرتھا ڈاکٹر نے زاہد کو ہدایت کی کہتمہاری ماں کوتمہاری بہن کی کمشد کی کا گہرا صدمہ پہنچا ہے۔اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے اس کے آرام اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا' بہت کمزور ہوگئی ہے یہ پچھ میڈیسن لکھ دی ہیںاسے با قاعد کی سے دینا'اب آپ اے کھ لے جاتھتے ہیں۔''

'' جلدی کروشاباش ٔ جلدی ہے کھانا کھاؤ جتنا جلدی منہ ہلا کے کھانا پیٹ میں ٹھولس رہے ہوا تنا جلدی عنل پر بھیک کے لیے ہاتھ یاؤں بھی ہلالیا كروين راني ميدم ايني رعب دارآ واز ميس كهانا جلدی حتم کرکے دھندے پر جانے کا حکم دے کر اینے کمرے کی طرف مڑنے ہی والی تھی۔ نگی بھوک ہے نٹرھال بچوں کو کھانا کھاتے ویکھے کے لڑ کھڑاتے قدموں ہےآ گے بڑھی اوررونی پر بھیتی تورائی میڈم نے اس کے ہاتھ سے آ دھ جلی رونی پھین کرایک طرف بھینک دی اے ایک زور دار تھپٹررسید کیا تو تکی دوسری طرف جا گری۔شامویہ منظرد مکیے کے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا' وہ نگی کو اٹھانے کے لیے اس کی طرف بوصنے ہی والا تھا كرراني ميذم نے ہاتھ كے اشارے سے اس وہیں رک جانبے کا اشارہ کیا۔خوف سے شامو کے قدم وہیں ساکت ہوگئے ۔

حرام زادی! س و هیك ملی كی بنى ہے على يهل بهيك ما نگ پھركھانا ملے گا۔"

سمبر ۱۰۱۵ء

175

''یاں اب ٹھیک ہے لڈو لے جا اے اپنے قریبی سکنل پر کھڑا کرنا اورنظر رکھنا اس پر جا۔'' کلی کے دل میں میڈم کا ڈراس کے کھر والوں کی یا داور ا پی اصلیت پر غالب آچگی تھی۔ وہ ایک پیشہ ور بھکارن کے روپ میں ڈھل چکی تھی اگر اس نے بھا گنے کی کوشش کی تو ہمیشہ کے لیے معذور بنادی جائے گی اور گار بھیک نہیں مائلے گی تو میڈم اسے بھوکا مارے کی اس کیے اس نے وہی کیا جو میڈم نے حکم دیا وہ اپنے ننھے ہاتھوں کا تشکول بنائے سگنل پر کھڑی ہرگاڑی کے پاس جاتی۔ '' مائی خدا کے واسطے کھانے کو پچھورے دو' کوئی چیز مائی ..... کچھ مدد کردو ..... دو دن سے بھوکی ہوں' کھر میں اندھاباب اور چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ دو ون سے بھو کے ہیں' اللہ آ ب کو خوش ر کھے۔کوئی معصوم ہاتھوں کے کشکول میں معصوم چبرے پرترس کھا کے کھانے کی چیزر کھ دیتا تو کوئی چندروپوں سے مدد کردیتا۔ گاڑی چلنے کے بعد ہر یے کے پاس لڈواور ناجی چھنے جاتے ، حجث سے ان کو بھیک کی مد میں جو کچھ بھی ملتا وہ فوراً چھین کر برس ی کپڑے کی زنبیل میں ڈال کے انہیں خالی ہاتھ کر کے اعلے سکنل پر گاڑی رکنے پر پھروہی عمل و ہرانے کا حکم دے کے خود بھی بھیک میں مصروف ہوجا تا۔ نکی کے سامنے ایک نئی لگژری گاڑی رکی اس کا بھوک سے بُراحال ہور ہاتھاوہ رئے رٹائے جملے دہرانے کے لیےآ گے بڑھی۔ " مانی اللہ کے نام پر کچھے دے دؤ دو دن سے ملے کیلے بدبو دار بوسیدہ کپڑے پہنائے جلدی مجوکی ہوں۔ " گاڑی کی سیسے سیسے بر بیٹھے " یا تہیں کہاں سے آجاتے ہیں بھیک کو تو

''آنی! خدا کے لیے مجھے بہت بھوک لگی ہے' مجھے روئی دے دیں آپ جیسے کہو گی ویسے کروں كى-' يەكىتے ہوئے وہ اپنى جگەسے تمام توانائى بحال کرکے ہمت سے ابھی' کمزوری اور بھوک ہے لڑ کھڑاتے ہوئے چھر گرگئی۔ ''شاباش بيه موئى نا التجھے بچوں والى بات اچھا تحصے رونی دیتی ہوں پہلے بھیک مانگ کے دکھا۔'' ''آ نٹی خدا کے کیے روئی وے دیں بہت بھوک لگی ہے۔''اسِ نے معصوم ہاتھ جوڑ کے کہا۔ ''ارےایسے مانکو کی تو کوئی خاک تجھے بھیک دے گا۔ میں مجھے سکھائی ہوں ایسے ہاتھ آپس میں جوڑ' ارے ایسے ..... میری طرف دیکی اب بول ..... مانی خدا کے واسطے کھانے کو پچھ دے دؤ دو دن ہے کچھنہیں کھایا۔گھر میں میرااندھا باپ اور حچھوٹے بہن بھائی ہیں دو دن سے بھو کے ہیں' الله کے نام پردے دومائی۔' ''شاباش به ہوئی نا بات۔'' رائی میڈم سمیت مجھی تالیاں بچانے لگے۔ ''شامو! آج اے ناجی کے ساتھ بلکہ لڈو کے ساتھ بھیجو' آج ہے یہ کی لڈو کے گروپ میں ہے۔ ناجی او ناجی ..... وہ سر پر یاؤں رکھے دوڑتی ہوئی میڈم کےسامنے ہوگئی۔ "جيميڙم!" ''جا' نکی کے لیے ذرا دھندے والے کپڑے لا اور کلنک کی ڈبیہ بھی لے آ' ایسی حالت میں بھلا لون بھیک دے گا۔''ناجی نے حجٹ سے گندے سے کلنگ سے اس کے ماتھے اور پھولے سرخ صاحب نے گاڑی کا شیشہ اور چڑھانے کے رخساروں کو کالی کیبروں سے بھکارن کا حلیہ بناگر کیے ڈرائیورکو حکم دیا۔ 176

نسهبر ۱۰۱۵ء

نظم

جشن ہر پاہے تری آمد یہ ایوں اے سال نو
کھل آھی ہیں دل کی کلیاں گل شگفتہ ہو گئے
جس قد رتاریک پہلو تھے گزشتہ سال کے
وہ امیدوں کے دلوں سے جگمگا کے رہ گئے
تیرا ہر بل ہو سرت کی نویدا ہے سال نو
تیرا ہر دن روز روش کی طرح براق ہو
تیری ہر شب چودھویں کی رات کا مصداق ہو
ہر س ونا کس کے لب پر ہے دعا تیرے لیے
ہر س ونا کس کے لب پر ہے دعا تیرے لیے
ہر تو محبت کا پیمبر ہو بیا می علم کا
ہر توں سے زندگی کی سائس ہے ترسی ہوئی
ہر سے مل جا ئیں
راہ جن کی د کیھتے آئی کھیں ہیں پھر ائی ہو گئی
ہاں ملا دے ہمیں اپنے پیاروں سے ہمیں
ہاں ملا دے ہمیں اپنے پیاروں سے ہمیں
ہاں ملا دے ہمیں اپنے پیاروں سے ہمیں
الے سال نو سے ہمیں

تعظیم زونیه..... کهاریاں ۲۲۲۲

سال نو

نتیجہ پھر وہی ہوگا نا ہے سال بدلے گا پرندے پھر وہی ہوں گے شکاری جال بدلے گا بدلنا ہے تو دن بدلو بدلتے کیوں ہو ہندہے کو مہینے پھر وہی ہوں گے نا ہے سال بدلے گا چلو ہم مان لیتے ہیں مہینہ ساٹھ سالوں کا بتاؤں کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا پیارےقار کین نے سال کیلئے دعا کیجیے بقول فیض

آیئے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی فیض ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں خدایا۔۔۔۔۔2015ءگزرگیا2016ءکوہمارے لیے بہتر بناہمیں امن ،سکون ،خوشحالی اورخوشی عطافر ما،آمین اہل دطن کو نیاسال 2016ءمبارک ہو

ایم جے قریشی ..... ڈی آئی خان

ا چھے بھلےلوگوں نے مستقل پیشہ بنالیا ہے' سکنل پر گاڑی رکی نہیں ان ما تکنے والوں کے ڈرامے شروع۔''حقارت بھری نظروں سے نگی کو دیکھے کے منه میں بربر ایا' درمیان والی سیٹ بران کی اپنی بٹی مزے سے حیا کلیٹ کھار ہی تھی اسے دیکھ کے بھوک اور بھی شدت ہے ستانے لگی۔اس نے بے بی سے گاڑی کے قریب جائے حسرت بھری نظروں ہے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ کے پھر وہی جملے دہرائے' کارتیزی ہے آ گے بڑھ گئے۔وہ بھوک سے نٹر ھال گرنے والی تھی کہ کسی سخی عورت کی کار کا دروازہ کھلا اس نے ہاتھ بروھا کے ایک بیب اور چند رویے اس کے ہاتھوں کے تشکول میں ترس کھا کے ڈالے۔اس کی آئی تھوں میں ایک چیک پیدا ہوگئ اس نے دل میں سوچا کہ وہ سیب خودکھالے کی اور روپے زنبیل میں ڈالے کی۔ چلو اس سیب سے بھوک تو بچھ کم ہوگی میسوچ کے وہ سیب جو نہی منہ کے قریب لائی لڈو نے حجت سے اس کے ہاتھ سے سیب اور پیسے چھین کر زنبیل میں ڈال دیئے وہ خود بھی بھکاری کا روپ دھارے ساتھ والے شنل پر بھیگ ما نگ رہاتھا۔ " لَكُمَّا ہے كل والى ميڈم كى مار بھول كئى ہوءً یہاں جو کمائی کرنی ہے وہ جیپ جاپ میڈم کی ز ببیل میں ڈاکنی ہے اینے پیٹے میں مہیں ور نہ سنا مہیں میڈم جان سے مارڈ الے گی۔' بي صبح ب شام تك مختلف سكنل ير كفر ب شِہروں سے اغواء کی ہوئی بچوں کی کثیر تعداد تھی وہ ی ایک شہر میں سال ہے زیادہ نہیں ٹکتی تھی جب اس کی اصلیت تھلنے لگتی وہ دوسرے شہر کوچ لرجاتی۔لڈؤ شامواور ناجی اس کے ساتھ ساتھ

رونی کے لیے تو بڑا گلا بھاڑ کے منہ کھولتی ہے۔' "شامو! جلدی نے ٹو کا لا اس کمینی نے ہاتھ كامتى ہوں پھر بيہ بھيك مائے كى اگر پيہ خودِ مائلكنے کے لیے منہ ہیں بھی کھولے گی تب بھی کم از کم اس کی معذوری و کھے کرلوگ ترس کھا کے تو مچھویں گے۔''شامو کے لوٹنے سے پہلے ہی وہ معصوم میڈم کے سامنے کڑ گڑاتے ہوئے قدموں میں کر گئی۔ ''آنی! خدا کے واسطے میرے ہاتھ مت کا نیں' آج مجھےمعاف کردیں' کل سے میں زیادہ محنت کروں گی' خدا کے لیے آئٹی! آج معاف ''اےلونڈی!تمہارے پاسآج کی رات اور کل کا دن ہے بہت ڈھیٹ مٹی ہوتم' چل جا آج مجھے معاف کیا مرکل دوسورو یے سے کم لائی تو انجام تم جانتی ہو۔" '''ابے کی! لادیے کتنے پیے جمع ہوئے تیرے پاس ارے بیتو بہت کم ہیں ایک دواور گاڑیاں دیکھ لے پھر چلتے ہیں۔ ریتو بہت کم ہیں'اتنے پیسے میڈم کو بتائے تو وہ تمہارے ساتھ میرا بھی حشر نشر کردے کی۔'کڈونے فکرمندی سے نگی کو ہدایت دی۔ ''اللہ کے نام پر پچھوے دوصاحب! دو دن سے پھھنیں کھایا ہے۔" نکی نے ہاتھوں کا تشکول جیسے ہی آ گے بر ھایا غفور کو اپنی آئنگھوں پر یقین ہیںآ رہاتھا۔

''صاحب جی ....ارے یہ تو میری بھانجی ہے کئی! صاحب آپ گاڑی میں بیٹھیں میں ابھی آیا۔' وہ تیزی سے گاڑی سے اتر کے إدھراُدھر بھکاری بچوں میں اسے ڈھونڈ نے لگا' دونوں طرف رکی گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھے کے اس کی آگے اندھیرا جانے لگا۔ اس سے آگھوں کے آگے اندھیرا جانے لگا۔ اس سے

ہوتے وہ جہاں جاتی جہاں رہتی وہ ہرجرم میں اِس کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے۔ وہ بچوں کو پکڑ کے اپنے ٹھکانے پر لاکے ان پرظلم وتشدہ کرتی ' انہیں ڈرا دھمکا کے بھیک مانگنا سکھاتی جو بحیہزیادہ بھیک مانگ کے لاتا اسے پیٹ بھرکے کھانا ملتا اور جو بھیک کے پیسے کم لاتا اسے نہ کھانا ملتا بلکہ اسے مار پیٹ کرز بجیروں میں جکڑ دیا جا تا۔ آ دھی درجن کے قریب بچوں کو ہے در دی سے ان کے ہاتھ ما یا وُ<u>ل</u> توڑ کےمعذور بنادیئے گئے تھے۔میڈم ایک ایک یجے سے دن بھر کی بھیک کا حساب لینے بیٹھی تھی۔ " ال بھى لاؤ كتنے بين لاو!اس كے كتنے بين؟" ''میڈم چارسورویئے ہاں جارسورویے شاباش' ے پیٹ بھر کے کھلانا' بیچے کل سے اور زیادہ کوشش کرنا' ہاں بھئ اس کی کمائی کتنی ہے؟'' ''احیما.....ارےلڈوکوئی اینے ہاتھے کی صفائی بھی دکھا تا ہے یا آج صرف بھیک پرہی گزارہ کرنا

جود میڈم کیوں نہیں آج زیادہ رش نہیں تھا صرف ایک ہی پرس مارا ہے۔'اس نے دور سے ہی پرس میڈم کی طرف اچھالا۔

''ارے کچھشرم کر بس بھی تیزی ساری فوج سے زیادہ تو ناجی المبلی کماتی ہے۔ میرے پاس آنے سے پہلے تو ٹوشہر کامشہور جیب کترا تھا' یہ میرے پاس آتے ہی سب کوموت پڑجاتی ہے۔ اچھاس یہ بی لونڈیا بھی چڑھی پٹری پریابس مفت کی روٹیاں تو ٹر رہی ہے۔''

''جی میڈم! پچاس روپے اس کی آج کی لائل ہے۔''

'' دھت تیرے کی ....بس پچاس روپے' آنا زراادھر' دھندے پر جانے سے پہلے کیاسمجھایا تھا'

.178-

سهبر ۱۰۱۵ء

بھکاریوں کے ساتھ بھیک مانگتے دیکھا ہے۔'اس نے تھانیدار کوتمام صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔

''ہونہ' مگر تحقیے بکا یقین ہے کہ وہ تمہاری بھانجی تکی ہی تھی؟''

بری مان میں ہے۔ ''جی ہاں جناب! بھلا میں اپنی نکی کو کیسے بھول سکتا ہوں ۔''

''تھانیدار صاحب! خدا کے لیے پچھ کریں ورنہ ان بھکاریوں کا کیا بھروسہ ہماری نکی کو کہیں دور لے جائیں اور ہم ڈھونڈ ہی نہ پائیں یا اسے نچ دیں یا کہیں خدانخو استہ…'' اس جملے کو ادھورا چھوڑتے ہوئے مستقبل قریب کے خدشات سے

''ہاں بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے ان کا کوئی بھروسہ نہیں جومعصوم بچوں کو پکڑ کے زبردسی بھیک منگواتے ہیں ان کے عزائم میں سمجھ سکتا ہوں بہر حال آپ لوگ بے فکر ہوجاؤ کی میری بیٹی جیسی ہمرا آپ ہے وعدہ ہے میں ابھی سارے شہر میں اپنے اہلکار پھیلا ویتا ہوں اور میں بذات خوداس آپریشن کی نگرانی کروں گا'بس آپ را بطے خوداس آپریشن کی نگرانی کروں گا'بس آپ را بطے میں رہے گا'ان شاءاللہ بہت جلد آپ کو آپ کی مل جائے گی۔'

☆.....☆.....☆

''میڈم بیطریقہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح ہم سب لوگ بکڑے جائیں گئے پورے شہر میں پولیس پاگل کتوں کی طرح ہمیں ڈھونڈ رہی ہے۔ ہمارے آ دمیوں نے بتایا کہ پولیس سول کپڑوں میں ہربس اسٹاپ' سکنل پر ہماری ٹوہ میں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس نئی مصیبت کی جڑنگی کوہم رات کے اندھیرے میں اپنے ڈیرے سے کہیں دور پہلے کہ وہ عش کھا کے گرتا' دائیں طرف والی قطار
میں ایک کنگڑ اشخص کی کا ہاتھ تھا ہے تیزی سے
گاڑیوں کی لمبی قطاری چیرتا ہوا بھا گانظرآیا۔
'' نکی میری بچی .....رک جاؤ .....' اس سے
پہلے کہ وہ ان تک پہنچ یا تا' سگنل کھل گیا گاڑیوں کا
ساکن سمندرایک دم حرکت میں آ گیا۔ عجلت میں
ساکن سمندرایک دم حرکت میں آ گیا۔ عجلت میں
عاکرا' اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال میں تھا اس کا
جاگرا' اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال میں تھا اس کا
جاگرا' اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال میں تھا اس کا
کھڑے شخے۔

''زاہد بیٹا۔۔۔۔۔صاحب آپ۔۔۔۔ بیں۔۔۔' ''غفور کار سے ککرانے سے تمہارے سر بیں چوٹ گئی تھی' فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے تم بالکل ٹھیک ہو۔' صاحب نے نری سے اس کا ہاتھ پکڑے بیار سے کہا۔

"صاحب جی میں کچھون کام پرنہیں آ سکوں گا "

'' '' '' '' منہیں صاحب! آپ کا بہت شکریہ' ہم چلے جا 'میں گے دراصل سب سے پہلے مجھے اور زاہد کو تھانہ منڈی ٹاؤن جانا ہے۔''

'' ٹھیک ہے غفور! یہ ''کچھ پیسے رکھاؤ تمہارے کام آئیں گے جہاں میری مدد کی ضرورت ہوتو مجھےلازمی بتانا'اللہ حافظ۔''

''تھانیدار صاحب میری بھانجی گم نہیں ہوئی ہیں ہربس اسٹاپ' سکن بلکہ بھیک مانگنےوالے گروہ نے اسے اغوا کرلیا ہے میں تو کہتا ہوں اس نگ آج سکنل پر بھیس بدل کے خود میں نے ان کے اندھیرے میں ا۔

-179

-r-10

ویکھے جارہے تھے۔ ''اب فیصلہ ہو گیااب چے میں کوئی نہیں ہو کے گا'سبِا بنی چونچ بندر هیں گے۔میری دلا ور سے بات ہوگئ ہے ہمیں رات ہونے سے پہلے ہی ب شہر چھوڑ نا ہوگا۔اس کے لیےتم جاکے دلاور سے فورأملو تمہارے ساتھ بس اور پھھآ دمی بھیجے گا'ہم لوگ ا گلے ہیں منٹ تک بچوں کو پیچھے کے راستے ے نکالنے ہیں اور بیارک میں کھڑے ہوں گے جلدی کرووفت بہت کم ہے۔''میڈم نے شامو کی طرف اشارہ کیاوہ چپ جاپ سر ہلا کے نکلنے لگا تو میڈم کی آ واز پر پھررک گیا۔

'' شامو کمینے .....مروائے گا تو اس حالت میں باہرجائے گاتو ذکیل انسان پہلے اپنا حلیہ تبدیل کر پھر جااور جلدی یارک کے گیٹ پر پہنچ جانا' جااب وقع ہوجا۔ہم سب لوگ بھی وہیں پر مجھے ملیں گئے۔'' ☆.....☆.....☆

أنہوں نے ابھی مشکل سے نصف تھنٹے کا سفر طے کیا ہوگا کہ اندرون شہر ہی بس کو ایک چیک بوسٹ پر پولیس نے روک لیا۔ " كون ہے بس ميں كدھرجانا ہے؟ " ڈرائيور

سے چوکی انجارج نے قدرے کرخت کہے میں استفساركيا-

"جی اسکول کے بیج ہیں ٹرپ پر جارہ ہیں ساتھ میں خواتین ٹیجپرز اور کچھ دیگر اسٹاف ہے۔ ڈرائیورنے بوی مہارت سے گولی دی۔ ''ر المجھرتہ کچہ معاملہ کڑیو لگتا ہے جواندر

جا کے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ بیلڑ کی ہمارے سارے گروہ کو لیے ڈویے گی' ہمارے وھندے کا بھی ملیامیٹ ہوسکتا ہے۔'' شامو نے ڈرتے ڈرتے اے نقطہ نظرےآ گاہ کیا۔

"الرشكل الحيمي نه موتو كم از كم بات الحيمي کرلیا کرو'تم حاہتے ہو کہ ہم نگی کوچھوڑ کےخودا پنے پاؤں پر کلہاڑی مارلیں اور نہآئی مصیبت بھی خود خْرید نےاینے گلے میں ڈال لیں ہمہارے د ماغ میں عقل کی جگہ بھوسہ بھرا ہوا ہے' بھوسہ .....ارے نگی کوئی دودھ بیتی بچی تہیں ہے جو خاموشی سے ا پنے کھر چکی جائے گی اور کسی کو پچھ نہیں بتائے کی۔ارے بیآ ٹھ سال کی لڑکی ہے اچھا بُراسب تھتی ہے بیاتو بڑی مشکل سے ہم نے اسے ڈرا دھر کا کے قابو میں رکھا ہوا ہے اسے آزادی مل گئی تو سب کچھاگل دے گی۔اے چھوڑ نا مصیبت کوخود دعوت وینا ہے اس لیے بک بک بند کرواس کا کوئی نے کوئی حل سوچتے ہیں۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ جب لنکڑے اور نکی کے سیجھے گاڑی والا دوڑا تھا' ہوسکتا ہے اس نے ہمارا ڈیرہ دیکھ لیا ہو اور بولیس کو اطلاع کردی ہو۔'

''میڈم میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے آگر

'تم اپنا منہ بندرکھو گے تو میں کچھسو چوں گی' مینڈک کی طرح سب ٹرٹر کرر ہے ہوجس کے منہ میں جوآ رہاہے کے جارہے ہیں۔''اس بارمیڈم کر غصر کا پیٹر تم افرور گار بھی زام شریباں

180

r-10

حوالداركي آخرى بات اسے خطرے كي گھنٹى كى طرح سنائى دى اس نے فوراً مسلح جوانوں كوگاڑى گھيرے ميں لينے كا اشارہ كيا اور خود حوالداركے ساتھ پستول تانے اندر گھس گيا۔ لڈوسب سے آخرى سيٹ پر جيھا تھا شيشے كراستے فرار ہونے آخرى سيٹ پر جيھا تھا شيشے كراستے فرار ہونے كے ليے اس نے جونہى چھلا نگ لگائى پوليس كے جوانوں نے اسے د ہو چ ليا۔

''ارے یہ آپ لوگ کیا کررہے ہیں' یہ ہمارے اسکول کے بچے ہیں کیوںہمیں خوامخوا شک کررہے ہو؟'' رانی میڈم کا شوربس کے اندر ہی دم توڑگیا۔

''حوالدارتم فورا تھانہ منڈی ٹاؤن خبر کرواور تین چار جوانوں کواندر جیجو۔''تھانیدار نے ساتھ ہی رانی اوراس کے کارندوں پر پستول تان لی۔ ''خبروار کوئی اپنی جگہ سے نہیں ملے گا۔' اگلے لیحے رانی میڈم سمیت تمام گروہ کوبس سے اتارا گیا جس بچے کو بھی ہلایا جاتا وہ اپنی سیٹ پرادھراُدھر حجو لنے کے بعد پھر سوجا تا۔ منڈی تھانہ ٹاؤن کی تمام نفری موقع پر پہنچ گئی۔

ان حرام زادول کوفورا کے کرچلواور بس کوفورا اسپتال لے کرچلؤ ان ورندہ صفت انسانوں نے ان ننھے فرشتوں کو ہیوی ڈوز میں نشہ دراد ویات دی ہے اور تم فورا میر ہے ساتھ اسپتال چلو۔' تھانیدار نے اپنے ماتحت کو تکم دیا۔

ے ہے ہاں اور زاہد تھاندار کی ہدایت پرغفور' نکی کی ماں اور زاہد اسپتال پہنچ چکے تھے۔گاڑی اسپتال کی حدود میں اسپتال کی حدود میں جو نہی داخل ہوئی نکی کو ہوش آ چکا تھا اس نے اپنے گھر والوں کود کیھتے ہی دوڑ لگادی۔
'' اموں کی سے ہی دوڑ لگادی۔
'' اموں کی سے ہیں میت کرے لوگ ہیں'

'' ماموں جی ..... یہ بہت بُرے لوگ ہیں' 'کاغوا کر کے ان برطلم کرتے ہیں۔زبردی

ان کو بھکاری بناتے ہیں جوان کی بات نہیں مانتا اس بچے کو معذور بنادیتے ہیں۔ رانی آنٹی بہت ظالم ہے ماموں! گاڑی میں تمام بچے رانی نے اغوا کیے ہوئے ہیں سب بچوں کو نشے کے فیکے رگائے ہوئے ہیں۔ ماموں! خدا کے واسطے سب بچوں کو بھی نیچے اتاریں ان کو بچا کمیں ورنہ رائی آنٹی انہیں دوسرے شہر لے جا کمیں گی۔'' ککی روتے ہوئے اپناموں سے لیٹ گئی۔'' ککی

روے برے ہیں ہو ہے۔ اسے برت ہو مجھے تم شاید ''ارے کہاں لے کے جارہے ہو مجھے تم شاید مجھے جانے نہیں ہو۔'' رانی میڈم نے حجفرانے کے انداز میں پولیس انسپکڑ سے کہا۔ '' مور وقتی ترین کندیاں اسے کہا۔

''میڈم! تخصے تمہار نے نصیال لے کے جارہے بین'ان کو تمہاری بہت یادآ رہی ہے چل اندر بروی آئی ہونہہ۔۔۔۔'' پولیس انسپٹڑ نے رانی کو بندکر کے طنز یہ لیجے میں کہا۔

" ساری عمریبان س<sup>و</sup>و-"

تمام بچوں کو ہوش آ چکا تھا اور سب آ زادی کی فضامیں سانس لے رہے تصاور خوش تھے کہ انہیں ہوش آتے ہی ان کے معصوم ہاتھوں کے تشکول ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے۔

بر ۱۰۱۵ء

## راهشناس

#### جواد حسیب علی

میں نے جو کچھ لکھا ہے شاہد افسانے کے معیار پرپورا نہیں اترتا۔
اس کوئی واضح انجام نہیں۔ کوئی مر نہیں گیا' ناامید، نامراد۔ کسی
نے محبت میں آخرکار کامیاب ہوکر خوش کن و خوش گوار زندگی
کا آغاز نہیں کردیا، اس میں کوئی ولن بھی نہیں جو آخرکار اپنے
انجام کو پہنچا ہو، یہاں تو سب کردار زندہ سلامت ہیں۔ اپنی روش
پر قائم، نئی آفات، نئے حادثات کے منتظر، یعنی جو ہوگا دیکھا جائے
گا۔ راہ شمناس پر قائم و دائم۔ جہاں یہ کہانی ختم کی ہے وہیں سے
گا۔ راہ شمناس پر قائم و دائم۔ جہاں یہ کہانی ختم کی ہے وہیں سے
آگے شمروع کی جاسکتی ہے۔ واقعات و حادثات کا تسلسل برقرار،
وہیں ٹھوکریں کھانا، گرنا، سنبھل جانا نئی ٹھوکر کھانے کے لیے یعنی
وہیں ٹھوکریں کھانا، گرنا، سنبھل جانا نئی ٹھوکر کھانے کے لیے یعنی
اس کہانی میں یہ کردار ولن ہے خود اپنے لیے، ایك دوسرے کے لیے،
جب ایسا کچھ ہو تو کہانی ختم نہیں ہوتی۔

میرے سامنے سہلہ کھڑی تھی 'رات کے دی بنج نیم تاریک سڑک پر گود میں جھوٹا سابچہ لیے' ایک پُراسرار ہیو لے کی طرح تھوڑی ہی ذیر پہلے میں بیوی کو لے کر اس کے میکے آیا تھا کہ سہلہ کا فون آیا۔

'میں آپ کے گھر پر کھڑی ہوں' گھنٹی بجارہی ہوں لگتا ہے آپ لوگ موجود نہیں ہیں۔انکل آپ کہاں ہیں' مجھے آپ سے ملنا ہے' بہت ضروری ہے۔' وہ ایک سانس میں کہتی چلی گئی مجبورا میں نے اس کو بتا بتا دیا۔

'' پھرکوئی گڑ بڑے ہے بیسلسلہ کب تک چلے گا؟'' موبائل بند کرتے ہوئے میں بڑبڑایا اور اب وہ سامنے کھڑی تھی'ٹیکسی واپس ہوئی تو میں نے پوچھا۔ سامنے کھڑی تھی'ٹیکسی واپس ہوئی تو میں نے پوچھا۔ ''اب کیا ہوا؟''

''میاں نے مارا ہے' گھر سے نکال دیا۔اب میں کہاں جاؤں اس بچی کو لے کڑ؟ آپ چلیں میرےساتھ'سمجھا ئیںان کو۔''

اس کی بات کاٹے ہوئے میں نے کہا۔ ''میں کیا کروں گا جا کر' کیالڑوں اس محص سے اور پھر یہ سب ہوتا ہی کیوں ہے اور آخر کب تک یوں ہی ہوتا رہے گا؟'' میں نے جان چھڑانے کو بہت پینتر ہے بدلے گروہ کہاں ملنے والی تھی اور پھر واقعی وہ کہاں ملنے والی تھی اور پھر واقعی وہ کہاں جائے گی بیسوچ کر میں نے ہتھیار واقعی وہ کہاں جائے گی بیسوچ کر میں نے ہتھیار والی دیتے۔سہلے کوگاڑی میں جیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوسری طرف سے جا کرگاڑی اسٹارٹ کردی۔ دوسری طرف سے جا کرگاڑی اسٹارٹ کردی۔ فیرآ بادتو نہیں کیکن اچھا خاصا دورتھا' وہ علاقہ اور ویسا ہی تھا جیسے کراچی کے درمیانی طبقے والوں اور ویسا ہی تھا جیسے کراچی کے درمیانی طبقے والوں

کے نواحی نئے علاقے ہوتے ہیں۔گھر میں رسانی

ذرامشکل ہے ہوئی وہ بھی جب اندھیری کلی میں

ی میری گاڑی اور پھر میری آ واز ہے اس

کی پیخنی کھلنے کی آ واز آئی جو شایداس

نے مجھے پیجانا۔اوپر ہالکوئی سے بات کرتا رہااور

دسمبر ۱۰۱۵ء

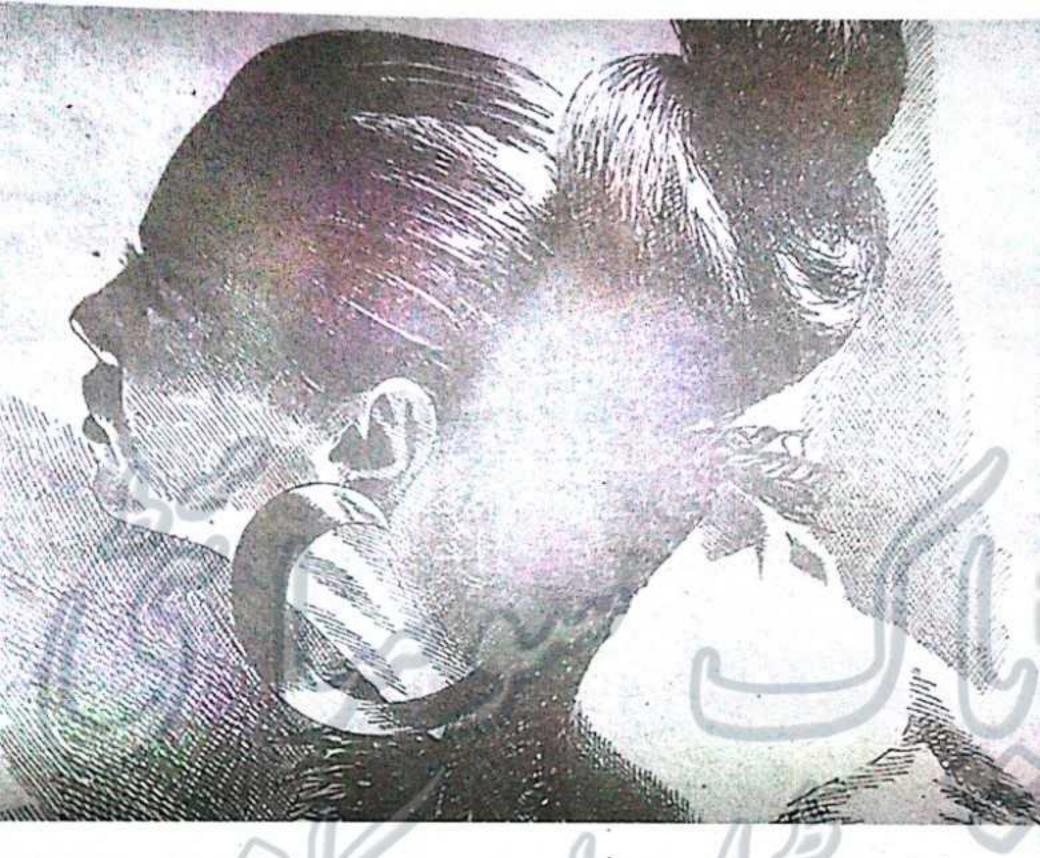

میرا خیال ہے کہ مجھےاب میہ بتادینا جا ہے کہ سہلہ کون ہے اور میں اس کے معاملات میں اس کے بہت ذاتی اور گھریلوشم کے مسائل میں اس قدرد خیل کیوں ہوں۔

دى سال يہلے جب ہم نے اپنے نے مكان میں رہنا شروع کمیا تو سامنے والے گھر میں جولوگ كرائے پررہتے تھے ان كومكان خالى كرنا پڑ گيا' سلے کی مال نہیں ویکھتے ہوئے یہی علاقہ ان کو رہائش کے لیے کے میاں کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا مناسب لگتا تھا لہذا بہت گفت وشنید کے بعد وہ سری ہوی تھی۔ اپنی ڈیلومیٹک کاوش ہماری اوپر کی منزل حاصل کرنے میں کامیا۔ ہو گئے۔خاتون بیوہ تھیں' دو بیٹے اور ایک

ہی ختم بھی ہو گیا۔ سہلہ کا سو تیلا بیٹا جوتقریباً اس کا ہم عمر نھا اندر ہے شربت کے گلاس لے کرآیا اور میز بررکھ کے کونے والی کری پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ تھوڑی کے نیجے ٹکا کر حالات کا جائزہ لینے کے انداز میں۔شیشے کے درواز ہے کے اندر کی طرف ایک عورت آتی جاتی نظرآ رہی تھی۔ہم سمجھ گئے کہ بری بیوی ہے اور س کن لینے کے چکر میں آس

تھی جبکہ ایک بیٹی اور بیٹا ان کے ساتھ۔ افراد کم تصفح تمين بھی بظاہر کوئی پریشانی کی بات نظر نہیں آئی۔ ہمارے بیٹے بھی ابھی زندگی میں کوئی مستقل راہ کے متلاثی بینے ان کی شادیوں کی ابھی کئی سال کوئی امیر نہیں تھی یعنی نیچے کا گھر ہمارے لیے بہت کا فی تھا۔

تھوڑ ہے ہی دن میں انکشاف ہوا کہ بیٹا امجد جو بیکارتھا اور باہر ہے آنے والی بھائیوں کی کمائی یر تکبیر کیے ہوئے تھا' نشے کا بھی عادی تھا۔مریم بیکم کو بیوگی اورمعمولی می معذوری نے بدمزاج بنادیا تھااو پر سے بیٹے کی حرکتیں۔ ماں بیٹے کے درمیان ا کثر جھکڑا ہوتا تھا' بُری صحبت اور بیکاری میں پیپوں کی طلب تو رہتی ہے۔ جھگڑا نبتانے کے کیے اکثر مجھے ہی اوپر جانا پڑتا تھا' ساتھ رہنے ہے سارے عیب سامنے آجاتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہان کوہم میں بھی چھے عیب نظراً نے ہون۔ ہیارے بیوں کی بےزاری طاہر ہوئی شروع

ہوگئی تھی' بہلوگ ان کے اور او پروالی تھلی حیبت کے درمیان حائل ہو گئے تھے جہاں یہ ورزش کرتے رہتے تھے اور اب وہاں امجد چرس بھری سکریٹوں کے دم لگا تا تھا۔ بھائی کی عادتیں جنٹی خراب تھیں' سہلہ کے اطوار اتنے ہی اچھے تھے۔نرم کہجے والی مودب سدا کلام میں مصروف رہنے والی۔ کیٹرول یے ڈیھیر کے ڈیھیر ہفتے دس دن بعد دھوکر ڈال دیتی ھی' کمپیوٹر استعمال کرنا' خراب کرنا اور پھر ۔ جا کرا ہے ٹھیک کرانا بلکہ خود ہی کر لیتی تھی وہ سب اور دواؤں کے اوقات کا خیال سب سیجھ ..... جہاں سے بھی آئے۔ باوجوداس کے کہاس نے یو نیورسٹی تک پہنچنے میں

کامیا بی تہیں حاصل کی' وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو کسی بھی اچھے گھر میں بیاہی جاعتی تھی اور کامیاب گھریلوزندگی گزار عتی تھی۔اگر ہمارا کوئی بیٹا ایں وفت سنسى با قاعده نوكري ميں ہوتا تو شايد ہم اس اڑ کی کے بارے میں بھی سوچتے۔

ان لوگوں کے رشتے داریا تو تھے ہی نہیں اور اگر تھے تو ان ہے ملنا جلنا تہیں ہوگا۔ ورنہ بھی تو نظرآتے جب گھروں میں مردسر پرستِ نہ رہے ا گرر ہے تو بھی ..... چیااور پھو یی والا رشتہ کمزور ہی یر جاتا ہے خاتون خانہ کی کاوشوں کیے طفیل یٰبی وجه تھی کہ سہلہ کی ایک پھوٹی اگر بھی آ جاتی تھیں تو سر درویے کی وجہ ہے جلد ہی ان کی واپسی ہوجانی تھی۔

شوہر کے نہ رہنے ہے اکثر عورتوں کا روبیہ سرالی رہتے واروں کے ساتھ ایسا ہوجایا کرتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ اچا تک اس طرح سے آنا شروع ہوجاتے تھے کہ گمان ہوتا کہ رشتے کی بات چل رہی ہے چہل پہل باتوں اور کھانوں کی خوشبو ہے اندازہ ہوتا تھا کہ بات آ گے بھی بڑھ چکی ہے کیکن پھرا جا تک وہی خاموشی اور ویرانی حجھا جاتی كەانداز ە ہوتا تھا كە بات بى تېيى البيتەمىراا يك ذاتى فائده استمام چہل پہل اور دعوت میں مضمر تھا۔ سہلہ سوئٹ ڈش میں سے میرے کیے ضرور کچھ دے جاتی تھی' مریم بیٹم کے امریکا والے بیٹے' بڑے والے جب آئے تو ہم لوگوں کا تعارف بھی ان ہے کرایا گیا۔ پتا جلا کہوہ بنی نوع انسان کے کچھی۔گاڑی چلالیتی تھی اور ماں کوان کی پیند کی اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے خیال میں مارکیٹ سے خریداری بھی کرادی تی تھی۔ تیارداری پیبہ اور صرف پیبہ اہم ہوتا ہے جیسے بھی آئے



ملک کی مشہور معروف قار کاروں کے سلسلے وار ناول، ناولٹ اورا فسانوں سے آراستہ ایک بھی رسالے ہیں سے آراستہ ایک بی رسالے ہیں موجود جو آپ کی آسودگی کا باعث بنے گا اور وہ صرف" حجاب" آج ہی ہاکر ہے کہدکرا پی کا فی بک کرالیں۔



خوب صورت اشعار منتخب غراول اورا قتباسات پرمبنی منتقل سکسلے

اور بہت کچھآپ کی پنداورآراکےمطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

سیبھیقسم کیشکایت کے صورت میں ۱۳۵۵۵۲۰۰

021-35620771/2 0300-8264242

کنٹریکٹ میرج' سیجھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے کہ دنیا میں کامیابی کی واحد تھجی کرین کارڈ کا حصول ہے اگرچہ جار یا کچ سال پہلے ہی وہ یہاں سے گئے تصلیکن یہاں کے حالات سے اس درجہ بے خبر کہ کو یا وہاں امریکا میں ہی پیدا ہوئے ہوں اور یہاں اس چھڑے ہوئے ملک تھومنے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن کی اسارٹس نہیں ڈرائیونگ اور دوسری خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اس کے لیےنو کری کرنا بہت ضروری قرار دیا۔وہ تو صلے گئے اور سہلہ نے نوکری کے لیے پرتو لے اور ایک عدد نوکری مل بھی گئی کسی معمولی نے ادارے میں معمولی می نوکری۔اس سے کھر کے خرچوں میں تو کیا ہاتھ بٹایا ہوگا' ہاں اپنا حلیہضرور بدل لیا اس نے اور اکثر استعال ہونے والا عبایا نئی تراش خراش کے لباسوں میں کہیں کم ہوگیا۔ میں نے اسے دوجار بار کھر کے قریب شام ڈھلے کار سے اترتے ویکھاایک سنہری تی نئی کارہے۔

ایک دن پاچلا کہ وہ لوگ گھر چھوڑ رہے ہیں ا ان کے پاس کسی نے اور غیر آباد علاقے ہیں ایک پلاٹ تھا اس پر مکان بنانے کا فیصلہ ہوااور یہ فیصلہ جھی کہ وہاں قریب ہی ایک چھوٹا مکان لے کر رہا جائے تا کہ مکان کی تعمیر کے دوران دیکھ بھال کی جاسکے اس مکان کا انظام بھی ہم کو ہی کرنا پڑا۔ ہاکل نہیں تھی کہ وہ لوگ ہمیں بھی نہیں چھوڑ یں گئ پالکل نہیں تھی کہ وہ لوگ ہمیں بھی نہیں چھوڑ یں گئ ہالکل نہیں جھی نہیں ۔ اس بات کا اندازہ جلد ہی ہوگیا ان کے مکان چھوڑ نے کا جشن ہمارے بچوں نے

تھوڑے ہی عرصے بعد مریم بیگم گھر میں ہی۔ حادثاتی طور پر گر گئیں اور پیر کی ہڑی تڑوا جیٹھیں۔

دسمبر ۲۰۱۵ء

معامله طے ہوگیالیکن احا تک امی کوئی الی بات کردیتی ہیں کہ وہ لوگ ملیٹ کرنہیں آتے۔ بھی وہ لڑ کے کے علیحدہ مکان کی بات کردیتی ہیں اور بھی اس کو گھر داماد بنانے کی لیعنی وہ بہرصورت ساتھ ۔ ر ہنا جا ہتی ہیں۔ایک بارتو پیجمی ہوا کہانہوں نے خود بھی میرے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی ٔ دراصل ان کوخوف ہے کہ وہ الیلی رہ جائیں گی بے یارو مددگار! امجد بھائی تو آپ کو پتا ہے کیسے ہیں'امی کا سارا کام میں ہی کرنی ہوں وہ تو کچھ بھی مہیں کرتے۔ اینے کیڑے بھی وہ مجھ سے دھلواتے ہیں جوان کوخود دھونے جاہئیں۔ بھائی باہر ہے میں جیج دیتے ہیں'ان کا کام حتم یہاں ے مسائل سے تو مجھے ہی شبنا ہے۔" وہ نہ جانے اور کیا کہا کہتی رہی مجھے یادہیں۔ میں بنیادی مسئلے پر ہی اٹک گیا تھا' مال کا خوف تنہائی پھرمیرا دھیان اسپتال کی یار کنگ میں جگہ ڈھونڈ نے میں لگ گیا۔ دو تین ہفتے بعد مریم بیکم اسپتال ہے واپس کھر چکی گئیں اور زندگی کے معمولات میں ہم بھی مصروف ہو گئے ۔ جیما کہ میں پہلے کہد چکا ہوں کہ انہوں نے ہمارامکان چھوڑاتھاہم کوہیں۔ایک دن رات گئے انكلآب يهالآ كت بين يهال سوسائل والے بولیس اسٹیشن میں ......'' یولیس تھانے سے سب کو تھبراہٹ ہوتی ہے وہ کہدر ہی تھی کہ جلدی آ جا نیں اور میں سور ہاتھا کہ کیا ''لکین ہوا کیا؟ خبریت تو ہے؟'' میں نے

خبر ملی تو ان کو اسپتال پہنجانا تھی ہماری ہی ذمہ واری تظہری' سہلہ کو پچھ دوائیاں وغیرہ دلوا کراسے اسپتال جھوڑنے جارہا تھا کہ باتوں باتوں میں پتا جلا کیمریم بیکم، سہیلہ کو مارنے کے لیے لیکی تھیں که گرکئیں' توازنِ برقرار نه رکھیلیں۔''اب ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو زندگی بھر طعنے مجھے ہی سننے ہیں'اب تو میں ہی ذمہ دار مفہروں گی ہمیشہ کے لیے۔ سہلےنے و کھ جرے کہتے میں کہا۔ . ''ارے تو کیوں مارنے کولیکیں' کیا کہا تھاتم نے؟" میں نے سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے سوال کیا' کہنے لگی۔ ''وہ تو اکثر مجھے مارتی ہیں' کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔'' مجھے اس کا لہجہ عجیب سالگا' کئی بار میں نے اویر سے مریم بیٹم کے کہیج کے زیرو بم میں ہلکی ہلکی مسکیوں کی شکت سی تھی کیکن وہ اس معیار ہے کم ہوتا تھا جومیری وحل اندازی کے لیے خود بخو د طے ہو گیا تھا۔ اگر بھی آ وازیں تیز ہوتی بھی تھیں تو میرے زینے ہے یو چھنے یا صرف کھکھارنے ہے ہی خاموتی حیصا جاتی تھی۔ بیٹے کی بات اور تھی اوراس کے لیے تو مجھے اوپر جا کر جالات پر قابویانا پڑتا تھا' مگریه بنٹی کی روز روز کی پٹائی پر مجھے جیرت ہوئی۔ " تم اتنے دن سے مار کھار ہی ہو آخر کیوں؟ اور یہ جوتمہارے اتنے رشتے آئے تو آخر شادی کیوں نہ ہوسکی؟ اس روز روز کی پٹائی سے تو جان چھوٹ جاتی۔'' بیسب میں بے خیالی میں کہہ گیا مکرخود ہی شرمند ہ بھی ہوا۔ ایک غیر اور کنواری جا ہے وہ لڑکی مجھے انگل ہی کیوں نہ کہتی ہولیکن وہ میں بہت نکما ہوں موقع پرکوئی بہانہ ہیں سوجھتا۔ 'انكل!رشتے تو با تے ہیں كئى بارتوابيالگا كه

٠٢٠١٥ -

ہیلہ کوسوالوں میں الجھانے کی کوشش کی ادھر سے

نماز کی معافی نهیں

الله تعالی جل شانه کی تمام تخلیقات زمین، آسان، سیارے، پہاڑ، سمندر، دریا، فرشتے اس کی حمد و ثنامیں مصروف ہے۔اللہ یاک رحیم بھی ہے جبار بھی ہے اللہ یاک اعلیٰ ہے اور عظیم ہے پھر ا پے لطف وکرم کے ساتھ ساتھ ہے تھی فر ما دیا کہ میراعذاب بھی عظیم ہے۔اب ہمیں خو دانداز ہ لرلینا جاہیے کہ جوخود عظیم ہے۔اس کاعذاب بھی عظیم ہے اللہ پاک کے ساتھ کسی کوشریک کرنا گناہ کبیرہ ہے کبیرہ سے مراد بڑا گناہ ہے۔ صغیرہ سے مراد جھوٹا گناہ۔ قیامت صغریٰ کا مطلب حچوتی قیامت قیامت کبری ہے مراد بری قیامت۔ چھوٹی قیامت سے مراد کسی گھر میں حادثہ کی صورت میں کہرام بریا ہونا۔ بعنی اس گھرانے پر قیامت بریا ہوگئی۔ بڑی قیامت وہ ہوگی جب صور پھونکا جائے گا۔انسانوں اور تمام نگلی گئی چیز وں کوز مین اللہ کے حکم سے اگل دیے گی ۔سب ے پہلے انسانوں سے نماز کے بار نے یو چھا جائے گا بے نمازی کوقبر میں عذاب بھکتنے کے علاوہ جہنم واصل کردیا جائے گا۔ایک تو اللہ یاک کوشرک پہندنہیں دوسرا جولوگ اس کے احکامات اور عبادت سے غافل ہوتے ہیں وہ پیندنہیں۔ پچھساگ بھات اور طوے کھانے والے دیہاتی ملاؤں نے مشہور کر رکھا ہے کہ پیراپنے مریدوں کو بخشوا کیں گے۔ پیروں کے آسرے پرلوگ نماز سے غافل ہوتے جارہے ہیں۔ بیغفلت ان کو لے ڈو بے گی۔ پھر پچھتاوے کیا ہوت' جب چڑیاں چک گئیں کھیت جعلی پیرخودجہنم واصل ہوں گے۔نماز کی معافی نہیں ہے۔کودنبی یا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی تجاہل عارفانہ سے کا مہیں لیا۔ تو مسلمان بھائیوں نماز کی غفلت ہے اجتناب کرؤنماز قائم کروای میں ہاری بہتری ہے۔

بشير بهڻي ..... بهاولپور

''نواب میں آگر کیا کروں گا؟'' میں نے پھر بچنے کی کوششیں گی۔''تم یہ پیسے چیک سے کیوں نہیں وصول کرتیں اور پھرائی رات گئے'ابتم گھر جاؤ مبح دیکھیں گے۔''

'''''بیں انکل! میرا آپ سے ملنا ضروری ہے' اچھا میں خود آرہی ہوں آپ کے پاس۔'' میہ کہدکر اس نے فون بند کردیا۔

آ دھے گھنٹے بعد وہ آ گئی اور پھر جن صاحب کے ذریعے پیسے آئے تھے ان کا بھی فون آ گیا اور جوجوابآ ياوه كجھ يوں تھا۔

المراق المراق المراق المراق المراق الموروب المحين المراق المراق

دسمبر ۲۰۱۵ء

پھروہ خود بھی وارد ہو گئے ۔ دراصل سہیلہ نے ان کا فوِن تمبر اور پتا پولیس کو بتادیا تھا اوروہ مارے گھبراہٹ کے سہلیہ کی تلاش میں نکل پڑے اور اس کے بتائے ہوئے ہے کی بدولت مجھ تک پہنچ كيا كفاني سي كي فون آ يكي يتصان كو. ''بھائی صاحب! اس لڑکی نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے آخر میں نے کیا کیا ہے۔میرانام یولیس کو کیوں بتادیا' میرا توشیئرز کا کاروبار ہے پیہ

ہنٹری والا معاملہ تو سب گڑ بر کردے گا۔' عاجی مبین ایک کمھے کوسانس لینے کور کے تو میں نے اپنی بات شروع کردی۔

'' دیکھیے جاجی صاحب!ان لوگوں کو جارجھ ماہ میں جتنی رقم دیکھنے کوملتی ہے آپ تو ہرمنٹ پراتی رقم اپنی انگلیوں ہے گن کرنکال دیتے ہوں گے۔ اس لڑکی نے تو صرف بولیس کے سوالات کے جواب ہی دیئے تھے آپ کا نام بھی آ گیا۔آپ کو یتا ہے کہ بیالوگ بال کی کھال نکا گتے ہیں پیسے کہال سے آئے؟ کس کے ذریعے آئے؟ سب بچھ يو چھا ہوگا۔"

''جی جناب! آپ کومعلوم ہے ان لو گوں نے کیاالزام لگاباہے بھے یر؟ میں لوگوں کوادا لیکی کے بہانے مختلف جگہوں پر بلاتا ہوں اور خود ہی ڈاکو ان کے پیچھے لگادیتا ہوں۔'' حاجی مبین تقریباً رو دینے کی پوزنیش میں آ گئے تھے۔

میں نے کہا۔"اب رات بہت ہوگئ ہے صبح ایک ملاقات اور رکھ لیتے ہیں کوئی حل نکل ہی آئے گا۔'' میں نے ان سرواضح کردیا تھا کہ ملطی کچھنہ کچھازالہ تو کرنا ہی پڑے گاان کو۔

مستبح سبح حاجی صاحب کا فون آھیا' سہلہ کواور مجھے قریب کے بینک میں بلایا تھا جہاں سہلہ کا ا کاؤنٹ تھا۔ پیچینی ہوئی آ دھی رقم انہوں نے سہلیہ کے اکاؤنٹ میں ڈالی اور پھر وہ اس کو لے کر پولیس اسٹیشن روانہ ہو گئے۔ درخواست کی واپسی اورا پنا نام ریکارڈ ہے ہٹانے کے لیے وہاں ان کو دس ہزار رویے اور ادا کرنے پڑے جس کے بعد معاملہ کچھ ایسا ہوگیا کہ جیسے کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ کون ہے پینے کیسی شکایت' کیسا ڈاکا اور کہاں کے حاجی صاحب۔

تھوڑےء سے کے بعد ہی ایک مارکیٹ کے باہر سے سہلہ کی گاڑی چوری ہوگئی حسب معمول مجھے بلایا گیا میں تو انشورٹس کلیم کا مشورہ ہی دے سکتا تھا۔ ہم تو ان کوفون کرنے سے بھی اجتناب کرتے تھے کہ پتانہیں کون سانیا مسئلہ ہمارا منتظر ہوگا۔سوئے ہوئے شیر کو جگانا' ابلتی ہوئی ہانڈی پر ہاتھ رکھنا شہد کی مکھیوں کے چھتے کو چھیٹر نا ویسے بھی تمجھ داری کے خلاف ہے۔ کچھ عرصہ بعد مریم بیکم كافونآيا\_

"ذرا جلدی سے بیس ہزار رویے کا انتظام كردين آپ كوجلد عى ادا كردول كى سهله كو بھيج ر بی ہوں آپ کے پاس۔"

میں نے کہا۔''کل تک کی مہلت دیں ابھی تو تہیں ہیں میرے پاس-''

ادهر ہے آ واز آئی کی۔'' دیکھئے ابھی کرد ہجے کسی طرح' بہت گڑ بڑ ہو گئی ہے سہلیہ کے وارنٹ <u>نکل</u> ہوئے ہیں اگر صبح ضانت نہ ہوئی تو وہ جیل چلی جائے گی۔'' وہ اور پتانہیں کیا کیا کہدر ہی تھیں میں

معبر ۱۰۱۵ء

بکھرے ھیں موتی

خوشخص اس کئے اپنی اصلاح کررہا ہے کہ دنیا اس کے اپنی اصلاح نہیں ہوگی۔

تعریف کر نے قواس کی اصلاح نہیں ہوگی۔
خابئ نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہوسکتا۔

خریا کار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مرعوب کرنا چاہے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت ہے۔ مقل مندسوچ کر بولتا کی مدرکر کے اسے بھول جاؤ۔ میں کی مددکر کے اسے بھول جاؤ۔ کہیں کی مددکر کے اسے بھول جاؤ۔ کہیں کہیں کی مددکر کے اسے بھول جاؤ۔ کہیں کے میری چھلا تگ لگانے کے لیے تھوڑ ایکے چے ہمنا پڑتا ہوتا کا دین چھلا تگ لگانے کے لیے تھوڑ ایکے چے ہمنا پڑتا کو کہا ہوتا کے اسے بھول جاؤ۔

ارسلان احمد

سہید گرفتار ہوجائے گی۔ وہ پانہیں کیا کہا کہیں
رہیں بذیانی انداز میں اور میں سوچ رہاتھا کہیں
تابی آئی ہے اس خاندان پر سلسل سے حادثے
ہور ہے ہیں ایک مروسر پرست کے ندہونے ک
وجہ سے ہے بیہ سب کچھ بلکہ شاید مریم بیگم کی
ناعاقب اندلیثی ہٹ دھری اور بھائیوں کی بے
پروائی کا نتیجہ ہے بیہ اچا نک مجھے اس فورت سے
نفرت ہوگئ سوچوں میں کم نہ جانے کیسے میں نے
روپوں کے انظام کا وعدہ کیا مجھے یا زہیں کئی مہینے
روپوں کے انظام کا وعدہ کیا مجھے یا زہیں کئی مہینے
ہے یہ شادی وغیرہ کی بات انہوں نے مجھ سے
چھپائی ہوئی تھی۔
چھپائی ہوئی تھی۔
پہنے اورات کو دس بے وہ اپنے وکیل کے
سے بینے سرا ، ہوس سے دیا ہوں ہے۔
سے بینے سرا ، ہوس سے دیا ہوں ہے۔
سے بینے سرا ، ہوس سے دوہ اپنے وکیل کے

ہا تھ پہنچ جائے گئ آپ کے پاس-' یہ کہہ کر ساتھ پہنچ جائے گئ آپ کے پاس-' یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کردیا۔

مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے پییوں کی ڈینی

جواب آیا۔'' کیابتاؤں آپ کواس کم بخت نے دو تین ماہ قبل شادی کر لی تھی ایسے کمینے اور منحوس ماس کے ساتھ ہمارے ساتھ دھو کا ہوا ہے بہت بوا دھوکا۔ہمیں لوٹ لیا گیا ہے خبری میں' آپ س رہے ہیں ذرا جلدی سے پچھ کردیں۔'' ''اور کراؤ اپنی اسارٹ اور ذہین بیتی کونوکری۔' دل حام کہزور سے کہوں یہ بات ان سے کیکن ایک فوری رحم اور مروت کے جذیبے کے تحت ارادہ ملتوی کردیا۔ان کی بات جاری تھی۔ ''وہ ڈیفنس میں فلیٹ لے کررہ رہی تھی' پچھلے ہفتے چھایا پڑاشو ہرموجودہیں تھا۔ پولیس کا کہنا ہے كه فہيم گاڑياں چوري كرواتا ہے اور نئ گاڑياں قشطوں بر حاصل کر کے ان کے چوری ہونے کا ڈرامہ رجا کر انشورٹس کا نبیبہ وصول کرتا ہے۔ دوسری طرف گاڑی یا تو شہر سے نکل جاتی ہے یا يرزه يرزه كركے نيج دي جاني ہے۔ بورا كروه ہے اس کا' بھائی صاحب! وہ محص تو شادی شدہ ہے اور اس کاسسراس کے کاروبار میں برابر کاشریک ہے۔ حچھاپے کے بعد ایک دن وہ سہلہ کی غیرموجودگی میں آیا اور تمام ضروری کاغذات اور سہلیہ کا نکاح نامہ لے کر چلنا بنا کاح کے گواہ ولیل سب اس کے آفس کے ملاز مین تھے۔ آفس بند ہے اور ملاز مین فرار ہو چکے ہیں اب تو شادی کا کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے۔ایک دن پولیس سے پتا لے کر سہلیاں کے گھر پہنجی تو فہیم کی بیوی نے اس کی خوب خبر کی بلکہ اس نے تو یولیس میں ریورٹ لکھوادی کہ ایک دھو کے بازعورت اس کے شو ہرکو ا پناشوہر بتا کر جائیدا دیر قبضہ کرنا جاہتی ہے۔ بھائی صاحب! آبسن رہے ہیں نا'اس کے وارنٹ نکلے ہوئے ہں اگر کل صبح صانت نہ ہوتی تو

کہ آگر پیے لے جائیں'کیس ابھی چل رہا ہے' سہلے ضانت پر ہے۔ مجھے شایداس لیے بلایا تھا کہ بیٹے براعتبار نہ تھا'رقم ادھراُ دھرنہ کردے۔ دو جار دن کہ وفت نکال کر ان کے گھر پہنچا اور پیے وص کے۔

اس دوران سہلہ کمرے سے برآ مدہوئی بہت دن بعداس کو دیکھا تھا۔ وہ بھی دن کی روشی میں اسر جھکا ہوا چہرہ ویران جذبات سے عاری۔ خود اعتمادی نہ جائے ہوا ہی میں اعتمادی نہ جائے ہوا ہے کہاں غائب ہوگئی میں سلام کرکے بخن میں جائے بنانے گئی۔ کچن اور لاؤٹ یا ڈرائنگ روم کے درمیان کوئی پردہ یا دیوار نہ ہوتو اس کوامریکن کہتے ہیں۔ بے جالی ادرام ریکا لازم اور ملزوم جو ہیں مریم بیگم نے کچھ ذیادہ بات مہیں گی۔ وہ کیا بتا تیں سب کچھ تو مجھے معلوم تھا میں ذرا جلدی میں تھا اس کیے تو مجھے معلوم تھا میں ذرا جلدی میں تھا اس کیے تو مجھے معلوم تھا میں ذرا جلدی میں تھا اس کیے اجازت لی ۔

کوئی نئی کہائی 'نئی آزمائش گھبرا گیا کہ پھر کچھ ہوگیا کوئی نئی کہائی 'نئی آزمائش نئی پریشانی کہنے گیس۔ '' نہ کوئی فوری پریشانی ہے اور نہ کوئی ضرورت' بس آپ ہے بچھ بات کرنی ہے اگر آ جا کیں گے تو احجما ہوگا۔''

میں منع نہ کرسگا اور دوسرے دن ان کے کھر
پہنچا۔ بیٹا گھر کے باہر مزدوروں سے الجھ رہا تھا،
سنٹے گھر کا پچھکام باتی ہوگا شاید اندر وہ تو تھیں پر
سہیانہیں تھی۔ مجھے سلام کر کے کہیں فون ملایا اور
ریسیور میرے ہاتھ میں دے دیا، میں نے دوسری
طرف سے سہیلہ کی آ وازشیٰ میں نے کہا۔
''میں تمہارے ہی گھرسے بات کر رہا ہوں' تم
کہاں ہو؟' اس نے پتانہیں کیا جواب دیا میں سن
نہ سکا کیونکہ مریم بیگم نے زورز ور سے چلا ناشروع

کردیا تھا'اتنے زور سے کہ ساری آ وازیں ان کی

FOR PAKISTAN

اور گاڑی کی چوری میں قہیم کا ہی ہاتھ ہوتا تھا۔ ماں بنی کے مشتر کہ اکاؤنٹ سے پیسے بھی اس نے ہی نکالے تھے یہ بات بھی بعد میں پتا چکی' عزت مال متاع سب کچھلوٹا اس نے دل بھر کے۔سہلہ اپنی کوئی بات اس ہے راز رکھتی ہی نہیں تھی اور اس کا فائدہ اِس نے خوب اٹھایا۔ وہ کب کہان جارہی ہے اور لعنی دیر کے لیے' سب کچھ وہ فہیم کو بتادیق کی۔ بیمال تک کہ ماں بیٹی کےمشتر کہ ا کاؤنٹ میں کتنی رقم ہے کتنی اس مہینے آئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ رات دی ہے کے قریب جب ایک گاڑی میرے دروازے برآئی اور سہلیداس گاڑی ہے برآ مد ہوئی تو کیبلی نظر میں اس کو پہچان نہ سکا۔ عجیب اڑی اڑی سی رنگت خوف ز دہ اور شکست خور دہ۔ میں نے میاں کے ہاتھ میں دیے ساتھ آئے ہوئے ولیل سے میرا تعارف ہوا تو میرے سید ہونے کواس نے کچھاس طرح سراہا کہ گویا پیمیری ذانی کاوش اورمحنت کا نتیجہ ہو۔ سہلیہ کے سریر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا۔

" نیآپ کوانکل کہتی ہے میر ہے لیے یہ بینی کی طرح ہے۔ میرا آپ سے وعدہ سے کہ اس کی عزت اور اس کا مقام میں اس کو واپس دلاؤں گا۔ ' اور پھر حیات محمد خان وکیل اپنی عجیب و غریب شخصیت اور سفید سرکوسمیٹ کرگاڑی میں بیشا اور دونوں گاڑی سمیت اندھیرے میں تحلیل ہوگئے۔ میں کھڑا اسو چتارہا کہ تقریباً چالیس سال کا تجربہ تو ہوگا اس کے پاس وکیل کی شخصیت کو کیا کا تجربہ تو ہوگا اس کے پاس وکیل کی شخصیت کو کیا و کھنا۔ اللہ کرے وہ اپنی قابلیت اور تجربے کی بنا پر اس لڑکی کو مقدے سے آزاد کرا لے جیل جانے اس لڑکی کو مقدے سے آزاد کرا لے جیل جانے سے بچا کر

دو مینے بعدمریم بیگم کا فون آیا کہدرہی تھیں



آ داز تلے دب تنگیں۔ '' اس کمینی نے ایسا کیوں کیا' ذرا پوچھیں ) ہے۔ '' کیا کہا ہے اس نے؟'' میں نے دھیرے ''اس بڈیھے خبیث وکیل سے ایں نے شادی کر لی ہے'اس کی بہتیسری یا شاید چوتھی شادی ہے' ذرابوچیس تواس ہے۔' وہ مسلسل چیخ رہی تھیں۔ ''ارے آپ ذرا سائس تو لیں۔ اینے زور ے بولیس کی تو میں بات کیسے کروں گا۔''میں نے ریسپور پر ہاتھ رکھ کے ان کو پرسکون حالت میں لا نے بی کوشش کی۔ وہ خاموش تو ہولئیں مگر میں چھ یو چھ نہ سکا سہلہ سے۔ میں سمجھا ہی جہیں تھا پوری بات کیابات کرتا ہے لوگ زندگی کی دوڑ می*ں* کر کرستبطنے ہے اکتا جکے تھے شاید ..... مگر اس ولیل نے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے سہلہ کو بیٹی کہا تھااس کے ہریر ہاتھ رکھ کے مجھے ولیل سے وہ پہلی ملا قات یا دھی' سوچوں میں کم میں واپس آ کیا۔ خاتون کے ایا جم ہونے کی بنیاد پریاشایدعلاج کی غرض ہے ان کی امریکا کا دیزہ کل گیا اور سہلہ کو بھی۔ پتانہیں کس بنیاد پڑیہ بات مریم بیکم نے روانگی پر مجھے فون پر بتائی کیکن دو ہفتے بعد دوسرا فون آیا'امریکاے انہوں نے اطلاع دی۔ '' سہیلہ واپس چلی گئی یا کستان ناراض ہوکر۔'' بھائیوں کے طعنے برداشت نہ کرسکی ہوگی میں نے وہ بنارہی تھیں ہارا یہاں آنے کا انتظام بڑی مشكل ہے ہوا تھا' بہت خرچہ ہوا' سوچا تھا كہ يہال نے اس کو وکیل سے طلاق یا خلع کی کارروائی کے اس کی کہیں اور شادی کردیں گے لیکن وہ

1010 June

نا قدری بخت واپس چلی گئی اور عیار جالاک شوہر روانہ ہوتے وفت کہدر ہاتھا۔

''اسے لے جاتوری ہولیکن یہ واپس آئے گ۔
اس کا شمکانہ اب میرائی گھر ہے آپ ما نیں یہ وکیل
انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے۔ آسیب ہے یا جن
ہے۔'' دیکھئے وہی ہوا جو اس نے کہا' اچا نک ہی
ایک دن سہلہ نے جانے کا ارادہ کرلیا اور چلی گئی۔
جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں
شوہر سے سلح کرانے سہلہ کے گھر گیا تھا اس وقت
اسے امریکا ہے آئے گئی مہینے ہو چکے تھے۔ اس
وت کی شکایت پرشوہر ہاں کا جھگڑا ہوا سہلہ نے بتایا کہ
سوت کی شکایت پرشوہر سے اس کو گھر چھوڑ دینے کا
نوٹس دے دیا ہے۔ ای تو یہاں نہیں ہیں اب میں
نوٹس دے دیا ہے۔ ای تو یہاں نہیں ہیں اب میں
خوہری کی تھی اس الزام پروہ آپے سے باہر ہوگئی نیجنا
شوہر کی مار بھی کھائی اور نگل جانے کا تھم بھی ملا۔
شوہر کی مار بھی کھائی اور نگل جانے کا تھم بھی ملا۔
شوہر کی مار بھی کھائی اور نگل جانے کا تھم بھی ملا۔

کی کوشش کی تو کہنے لگا۔ ''آپ یہاں آ کر اس کو میرے سامنے ڈانٹیں اور اس سے معافی مانگنے کا کہیں تو میں مانوں گا۔''

سہلہ کے دو تین فون آگے ایک ہی شام میں سے پہلے کہ معاملہ آخر میں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھے گل میں ہی ہی مجھے مریم بیگم کا مل گئی میں کی ہی ہی ہی کہا تھا کہ فلور پر لے جاکرایک کمرے میں بٹھادیا۔ پہلافلور ایسا کیول کیا۔ میر اس کی سوت کا تھا میں نے سوچا تھا کہاس کا شوہر ہی قریب تھی میں موجود ہوگا لیکن پتا چلا کہ وہ نہیں ہے ادرا بھی بہت ہوئے سوال کیا۔ مریح دریتک واپسی کی تو قع نہیں ہے۔ دریتک واپسی کی تو قع نہیں ہے۔

یں نے پوچھا'' جنت کی کیفیت ہے یا حالتِ ان؟''

'' ابھی تک ناراض ہیں' آپ کے آنے پر ہی تو فیصلہ ہونا تھا۔'' اس نے آ ہتہ سے جواب دیا اور کھڑکی سے باہر تکنے گئی۔

''میں تو آ گیا ہوں گین وہ تو نہیں ہے اور میں روز روز آ نہیں سکتا۔ اب تم ایسا کرو کہ جب وہ آئے تو اس ہے کہنا کہ انکل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بہت ڈاغا۔ بہت زیادہ ناراض تھے پتا نہیں آپ نے ان سے کیا شکایت کی ہے میری۔ آگر پھر بھی نہ مانے تو مجھے فون پر بتانا' میں اس ہے بات کروں گا۔'' میں نے جو پچھ کہا اس نے بات کروں گا۔'' میں نے جو پچھ کہا اس نے بہتے کروں گا۔'' میں نے جو پچھ کہا اس مسکراتی اور پھراثیات میں سر ہلا دیا۔

اچا نک ایک خیال نے مجھے پریشان کردیا ہیں اس وقت سہلہ کے کمرے میں تھا اس کی سوت ہی گھر پرنہیں تھی اور شو ہر بھی۔ دونوں میں سے کوئی ہوت ہی تھی کئی وقت بھی آ سکتا تھا۔ سوت تو سوت ہی مشکوک ہواور اوپر سے بوی کے مقابلے میں اس مشکوک ہواور اوپر سے بوی کے مقابلے میں اس مشکوک ہواور اوپر سے بوی کے مقابلے میں اس مشکوک اور گری ہوئی ذہنیت کے ہو سکتے ہیں گئے میں اور گری ہوئی ذہنیت کے ہو سکتے ہیں ۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اٹھ جاؤں اس سے پہلے کہ معاملہ بگڑ جائے۔ چلتے ہوئے اچا تک ہی مجھے مریم بیگم کی بات یا دا آگئی جب انہوں نے بی مجھے مریم بیگم کی بات یا دا آگئی جب انہوں نے بی مجھے مریم بیگم کی بات یا دا آگئی جب انہوں نے بی مجھے مریم بیگم کی بات یا دا آگئی جب انہوں نے بی مجھے مریم بیگم کی بات یا دا آگئی جب انہوں نے بی تھے مریم بیگم کی بات یا دا آگئی جب انہوں کے بالکل بی تحصول کیا۔ میں رک گیا 'پلٹا تو وہ میرے بالکل بی قریب تھی میں نے اس کی آئیکھوں ہی جھا گئے ہوئے سوال کیا۔

''تم نے ایسا کیوں کیا' کیوں شادی کی اس شخص ہے؟'' اس نے نظریں جھکالیں' کچھ تامل کے بعداس نے بولنا شروع کیا' فرش کی ٹوٹی ہوئی

سمبر ۲۰۱۵ء

دلچسپ و حیران کن معلومات

الله کار سازی دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری

الله بیلی دہیل کی سیٹی کی بھی جانور کی پیدا کردہ

الله بیلی دہیل کی سیٹی کی بھی جانور کی پیدا کردہ

الله بھی بھی کھی آ تھوں کے ساتھ چھینک نہیں

اکھی بھی بھی کھی آ تھوں کے ساتھ چھینک نہیں

اکھی بھی بھی کھی آ تھوں کے ساتھ چھینک نہیں

اکھی بھی بھی کھی آ تھوں کے ساتھ چھینک نہیں

اکھی ہے کہ عال سے نکلتے وقت چگاڈریں ہمیشہ

بائیں ہے تھی زندہ رہ سکتا ہے۔

اضافہ ہوتا ہے۔

کہ جو ہا اون کی نبیت زیادہ لیے عرصے تک

اضافہ ہوتا ہے۔

کہ خوا بین مردول کی نبیت دوگناہ تعداد اور

وفارے اپنی بھی جی ہیں۔

عثمان عبدالله سے ملتان

وکیل صاحب کا گھر تھا' وہاں دوسرے ہی ون انہوں نے مجھے کہا۔

''تہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں کوگ کیا کہیں گے بہتر ہے ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں اور میں نے ہاں کردی کیوں کیا میں کچھ غلط کیا تجھے کوئی اور راستہ ہی نہیں نظر آیا 'کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟'' اس بارسہلہ کی زبان ہی نہیں آ تکھیں بھی مجھ سے سوال کررہی تھیں اور پھر میں خاموثی سے زینے سے اتر گیا۔



ٹائل کواینے پیر کے انگوٹھے سے کریدتے ہوئے۔ '' دراضل میں نے اور میری ای نے بھی کچھ خواب دیکھے تھے'الگ الگ کیکن ایک جیسے۔ہم سمجھے تھے کہ آپ کے گھر کی شکل میں ہمیں ایک ٹھکا نہل گیا ہے آپ کے بیٹے دوسرے والے کو۔ ہم دونوں نے اپنی امیدوں کا مرکز جان کیا تھا کیلنِ انہوں نے بھی میری طرف تو جہ ہی تہیں کی ، پہل کرنے کی میری بھی ہمت تہیں ہوئی اورآ پ لوگوں نے بھی شاید اس طرح سے پچھ سوچا ہی تہیں۔ میں شاید اس گھرکے قابل تھی ہی تہیں میری ماں کوخوف تھا کہ اگر میری شادی ہوئی میں دور چکی گئی تو وہ در بدر ہوجا نیس کی پھر ہم نے آپ کا کھر چھوڑ دیا۔ میں اینے باس کی باتوں میں آگئی اور میں نے اس سے شادی کر لی کسی کو بتائے بغیر اور پیشادی تھوڑ ہے ہی عرصے میں سراسرفریب ثابت ہوئی۔ اگر ہار کر بیٹھ جانی تو شاید کچھ ہی عرصے میں زخم بھرجاتے لیکن میں تو کڑنے پرٹل کئی اورالٹا خود ہی مقدموں میں چینس کئی۔امی اور بھائی نے بالکل بھی ساتھ مہیں دیا' مجھے تنہا چھوڑ دیا۔مقدے حتم ہوئے اور بصد مشکلات عدالتوں ہے جان چھوتی ۔

اس دن ..... آخری دن میں سارا وقت عدالت میں مصروف رہی رات نو ہے تھی ہاری اللہ اللہ ہاری رات نو ہے تھی ہاری ٹریفک جام ہے گزر کر گھر پہنچی تو امی کا پارہ کچھ زیادہ ہی چڑھا ہوا تھا۔ دروازے ہی پر مجھے تپا نہیں کیا کیا سنتا پڑا انہوں نے مجھ پر بدکرداری کا الزام لگایا۔ میر احتجاج پر مجھے گھر سے نکال دیا بہت در سخت سردی میں باہر کھڑی رہی اس ویران ملاقے میں کیا کرتی آپ کے گھر جانے کا خیال علاقے میں کیا کرتی آپ کے گھر جانے کا خیال آیا گئی ۔ قریب ترین



آگ کی نوعیت خواہ جیسی بھی ہو' اس کا کام اس کی لپیٹ میں آنے والی ہر شے کو بہسم کرنا اور تباہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ بھی حسد اور انتقام کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ ایك دن اس کے اندر بھڑکتے ہوئے شعلے باہر آگئے تھے۔ زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں کا احوال' جرم و سزا کے موضوع پر ایك خوبصورت کهانی.

> ۱۵مئی ۱۱۰۱ء کو ٹیلی ویژن واسیج ادا کارہ کیلی خان کے والد نا در شاہ نے تھانہ سول لائن میں پہنچ کر بتایا کہ گزشته ماه سے کیلی اس کی مال سیلینا، بهن احمینه ، زارا اور بھائی ابوذرالا پتاہیں۔اس سے پہلے بھی ایک نیوز جینل کی رپورٹرنشاط شاہ پر اسرار طریقے ہے عایب ہوئی تھی۔ لیلی خان اور اس کے کنبہ کی کمشدگی کی ريورث درج ہوئی تو اخبارات میں اس خبر کوسنگل کالم ک کورج کم کئی بس اس خبر کے تھیلتے ہی شہر میں بحث اورافواہوں کابازار کرم ہوگیا۔

شوبرز والول کو بھی لیکی خان کی تلاش تھی اوراس کے کیے سب سے زیادہ پریشان تھے ادا کارہ کرن ناز کے

بھائی پروڈ یوسر حمزہ بٹ۔ یا در ہے کیلی خان کو ڈراموں میں پہلا بریک حمزہ بث نے ہی دیا تھا۔ ۲۰۰۱ء میں انہوں نے ڈرامہ" بے وفا" بنايا تقااوراي سال بيدڙ رامه يليجي موا تھا۔اس ڈرامہ میں حمزہ بٹ نے لیکی خان کو اینے زمانے کے سپراسٹار شوکی خال کے مقابل کاسٹ کیا تھا۔ بےوفا شوکی خان کا آخری ڈرامہ تھا۔ کیلیٰ خان شوکی خان کا آخرى ڈرامہ تھا۔ لیلی خان شوكی خان كے مقابل كام سے لائم لائٹ میں آسٹی تھی حالاتکہ ڈرامہ بهوكماتها

لیل خان کو چرچا میں آنے کا فائدہ بھی ہوا ایک طرف جہاں اسے چھٹی وی سیریلز میں کام کرنے کا حالس ملاً وہیں حمزہ بٹ نے اینے ڈرامے''جنات کے لیے ہیروئن ہی منتخب کرالیا۔

سائنگ اماؤنٹ کے طور پر حمزہ بٹ نے لیکی خان کو ایک لاکھ روپے بھی دے دیے تھے جنات کی شوننك بهى شروع هوكئ يجهدن توليلي وقت برشوننك کے کیے آئی یونٹ کواس سے تعاون بھی ملا۔اس کے بعداجا نک ایس غائب ہوئی کہ ڈھونڈنے سے بھی اس کا سراغ تہیں ملاء کیلی کے معد کنبہ غائب ہوجانے سے شوہز میں طرح طرح کی افواہوں اور چے میگوئیوں نے زور مارا۔ کسی کا کہنا تھا کہ لیکی خان آپنے کنے سمیت دبئ شفٹ ہوگئی ہے۔ تو کسی کا قیابی تھا کہ یکی خان ہندوستانی خفیہ الجبسی "را" کی ایجنٹ تھی۔ لاہور میں اس کا کام حتم ہو گیا تو وہ بھا گ کرا ہے کسی دوست کی پناہ میں ہندوستان چلی گئی۔ بہرحال سول لائن یولیس اینے طبقے سے کیلی وغیرہ کا سراغ لگانے کے کیے کوشال تھی۔ای دوران نادر شاہ نے ایک بار پھر تفانه سول لائن بهنيج كرمعا ملے كونياموڑ دے ديا۔ کیلی وغیرہ کی گمشدگی میں وسیم احمہ جٹ کا بھی ہاتھ ہوسکتا ہے۔اس نے کہا۔ مجھے تو یہ بھی شک ہے

مبر ۱۰۱۵ء



م کھا و صے کے بعد سیلینا نے آصف شیخ کو بھی چھوڑ دیا۔ای کے بعدال نے وہم جث ہے تیسری شادی كرلي هي جهال تك مجھے علم ہے وسيم كي نگاه سيلينا كى رارتی رھی۔ای کیےاس نے عرمیں کی سال بوی سیلینا ہےشادی کی تھی۔

"سیلیناوغیرہ کے پاس کتنی پراپرٹی ہوگی؟" آفیس نے یو چھا۔ کروڑوں کی نادر شاہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سول لائن میں لیکی کے نام ڈبڑھ کروڑ مال روڈ پر بیلی خان کے ہی نام بچاس لا کھ کا ایک فلیٹ كدوسيم نے بى ان سبكو ماركرلاشيں غائب كردى ہیں بدولیم احمد جث کون ہے۔ تفتیشی افسر چو کے۔ ''سیلینا کاشوہر۔''

کیکن اس کے شوہرتو آپ ہیں۔ آفیسرنے کہا۔ ہوں ہیں تھا، نادر شاہ نے اب سے هتی سلحھاتے ہوئے کہا۔" کئی سال قبل غازی پور کے گولی مار علاقے میں جب سیلینا اینے کنے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔تب اس ہے میری ملاقات ہوئی تھی۔جلدی۔ ملاقات بارمیں بدل کئی اور ہم نے شادی کرلی۔" سيلينا كي اجمينه ، يلي، زارا اور ابو ذر نام كي جار اولادی ہیں وہ مجھے ہے ہی پیدا ہوئی ہیں بعد میں سیلینا

FOR PAKISTAN

مبر ۱۰۱۵ء

چار ایکڑ میں دومنزلہ فارم ہاؤس ہے جس کی انداز آ قیمت تقریباً 75 لا کھرو ہے ہے۔سیلینا اجمینہ اور کیلی کے پاس لاکھوں کی جیولری بھی ہے۔

اس کے علاوہ ان لوگوں کی اور کہیں جائیداد ہوتو مجھے معلوم نہیں۔

بچھے معلوم ہیں۔

پولیس کے لیے مشکل کی بات بیتھی کہ وہیم کا صحیح
اور کھمل پتانا در شاہ کو بھی معلوم ہیں تھا۔ اسے بھی بس اتنا
معلوم تھا کہ وہیم پتوکی کے آس پاس کسی علاقے کا
رہنے والا تھا۔ نا در شاہ نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ لیا
کے پاس ٹیوٹا کرولا اور لینڈ کروزر دوکاریں تھی۔ ان
میں ہے ایک کار کا استعال وہ خود کرتی تھی جبکہ دوسری
کاراس کے گھر والوں کے استعال میں رہتی تھی۔ لیا
وغیرہ کے ساتھ اس کی بید دونوں کاریں بھی لا پتا ہیں
اس کے علاوہ وہیم کا بھی کوئی اتا پتا نہیں ہے نا در شاہ
نے پولیس کو بیجی بتایا کہ سیلینا اپنی چاروں اولا دول
کے ساتھ مبارک آبادوالے فارم ہاؤس میں گئی تھی ممکن
کے ساتھ مبارک آبادوالے فارم ہاؤس میں گئی تھی ممکن

ہے دہ یا بچوں وہیں سے غائب ہوئے ہوں

پولیس کے اعلیٰ افسران کے کانوں تک جب یہ
سارے شواہد پہنچے تو اس کیس کی جھان بین میں
پولیس کی کرائم برائج کی ٹیم دہاں پیچی تو ایک سنسیٰ خیز
سچائی ہے اس کا سامنا ہوا آ گ گئے سے عظیم ایشان
اور دسیج فارم ہاؤس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ تمام فریج راور
سامان وغیرہ جل کررا کھ ہو گئے تھے جوسامان جل نہیں
سکا تھا وہ سیاہ پڑگیا تھا دیواروں کا رنگ ورومن بھی بد
سکا تھا وہ سیاہ پڑگیا تھا دیواروں کا رنگ ورومن بھی بد
سکا تھا وہ چاتھا۔ اڑوس پڑوس میں پوچھنے پریتا جلا۔
سکا جو چکا تھا۔ اڑوس پڑوس میں پوچھنے پریتا جلا۔

رعت ہو چھ ھا۔ اروں پڑوں یں پوچھے پر پہاچوا۔ جنوری کے مہینے میں فارم ہاؤس میں آگ گی تھی اوراس فارم ہاؤس کی دیکھے بھال شاکر حسین بانی نامی ایک واچ مین کرتا تھا لیکن آگ گئنے ہے پہلے ہی اس کا کوئی اتا پتانہیں ہے لیکن وہ بھی پتوکی نے کسی

علاقے كارہنے والاتھا۔

مبارک آباد میں جہاں کیلی خان کا فارم ہاؤس تھا وہاں بخل نہیں تھی فارم ہاؤس میں روشی کے لیے ڈیزل سے چلنے والا ایک جرنیٹر تھا بجلی ہوتی تو مان لیاجا تا کہ شارٹ کٹ سے آگ گئی ہوگی۔ جزیئر مہینوں سے چلانہیں تھا اور نہ بی اس میں ڈیزل تھا ایسی صورت میں سوچنے والی بات تھی کہ بند فارم ہاؤس میں آگ کیسے گئی گئی تھی۔ گئی یا جبوت مٹانے کے لیے لگائی گئی تھی۔

کرائم برائج کی تیم نے وہیم احمد جث کوبھی مطلع کر دیا اوراس سے تعاون طلب کیا کیلن مہینوں بیت کئے اور نتیجہ صفر ہی رہا آخر کار پتو کی کے اے ایس بی ابرار احد چوہدری کی کوششیں رنگ لائیں ایک مخبر کے ذريع أب معلوم ہوگيا كہ وسيم احمد جث نامي آيك محص دبانواله کارہے والا ہے چندسال پہلے وہ تی وی ڈراموں کا ہیرو بننے کے لیے لا ہورآ گیا تھا شوہز میں وسیم کی دال جبیں کلی تو وہ واپس دبانوالہ لوٹ آیا۔ مخبرنے چوہدری ابرار کو پہنچی بتایا کہ جب وہ لا ہور سے لوٹا تھا تب وہ دومہنگی کاریں لے کرآ یا تھااس میں سے ایک كارديكي هى اور دوسرى غير ملكي تفي \_ ديسي شوا كارتو دکھانی جیس وے رہی ہے لیکن لینڈ کروزراس کے گیراج میں بچھلے سال سے ہی بند ہے۔وسیم نے اس كااستعال بهي بهيس كياوه اساس طرح جيميا كرركھ ہوئے ہے جیسے لاہورے چرا کرلایا ہو۔اے ایس بی ا راراحمد نے وہیم کے کھر چھایہ مارا۔

وسیم تو گھر نہیں ملامگر گیراج میں بند جاپانی گاڑی پولیس کوضرور مل گئی جسے تھانہ لا کھڑا کر دیا گیااس کار میں آگے چھچے دونوں طرف کی نمبر پلیٹ غائب تھی چوہدری نے کار کے شیشے چیک کیے لیکن وہاں بھی نمبر نہیں ملا۔ پولیس نے کار کا انجن نمبر پولیس کی کرائم برائج کو بھیجے دیا کرائم برائج کی ٹیم نے تمبر کی بنیاد پر متعلقہ رجسٹریشن اتھارٹی کے آفس میں چھان بین

رم جهم، ونڈ اسکرین، وائیراور بوندوں کی ہرآ ن متی دنیا' جس کی ہرتر تیب نئ تھی' اب اتفاقات نے جھوٹے سے چو کھٹے میں ام کانات کا بے انت جہال یالا ہے شادی کے سوا ڈیڑھ سال بعد ہی سیلینا نے ایک بیٹی کوجنم دیا نام رکھا۔ اجمینہ اس کے حیارسال بعد سیلینا کی دوسری بیٹی ہوئی ریشماں اس کے چند سال بعد جڑواں اولا دے طور پرسیلینا نے ابو ذراور زارا کوجنم دیا۔ بیجے بوے ہونے لگے۔ نادر شاہ کا دھیان اب رنگ رکیوں ہے اجا ہے ہو گیا اور وہ پیسہ كمانے ميں مصروف رہنے لگا اس سلسلے ميں وہ دو سال کے لیے بوگنڈا چلا گیا۔ نادر شاہ کے بوگنڈا جاتے ہی خواہش پسند سیلینا عیش پسند ہوگئی شوہر کما كما كركم بهجتار مابيوى ازاتى رهى ووسال بعدينا درشاه کی کمی وہ دوسر مے نو جوانوں سے بوری کرتی تھی۔ جو نو جوان اسے خوش کردیتا تھا۔اے خوش رکھنے کے لیے وہ اس پر دونوں ہاتھوں سے دولت خرچ کرتی تھی۔ بیوی کی بے راہ روی سے نادر شاہ کے دل کو گہری تھیں لگی۔ دونوں میں جھکڑ ہے شروع ہو گئے اورجس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک دن نادر شاہ نے سیلینا کو طلاق دے دی۔ نادر شاہ اینے جاروں بچوں کوایئے ساتھ رکھنا جائے تھے گرسیلینا کو بیمنظور نہیں تھااس ليےوہ بچوں کو لے کرا لگ گھر میں رہنے لگی ای سال سیلینا کی ملاقات آصف سینخ سے ہوئی۔ آصف سینخ ایک برابرتی و بلراور بلڈر تھا وهن دولت کی اس کے یاس می جمیس تھی اور وہ چوہیس سال کا تھا جبکہ سیلینا پنینتیں سال بورے کر چکی تھی پھر اس دوران ہی دونوں نے شادی کرلی اورسیلینا اپنی جاروں اولا دوں کے ساتھ آ صف سینے کی بیوی بن کرر ہے گئی۔ انہی دنوں نادر شاہ نے بھی اپنی پہند۔

کرائی توسنسنی خیز اطلاع ملی وہ کارلیلیٰ خان کی ہی تھی اس لیے کرائم برائج ٹیم نے چوہدری ابرار سے وسیم احمد جٹ کی گرفتاری کے لیے کہد دیا۔ چوہدری ابرار نے خفیہ طریقے سے وسیم کے بارے میں بتالگایا تو معلوم ہوا کہ قانون کے شکنجے کے خوف سے سنگا پور چلا گیا ہے اور کسی الیمی نوکری کی تلاش میں ہے جس میں اسے بھر پور پسیے کے علاوہ عیزت بھی ملے۔

اب وسیم کے قریبی ساتھیوں کی مدد سے چوہدری ابرار نے اسے نوکری کالا کچ دیااوراس تک اطلاع بھی پہنچا دی گئی کہ کار کے کاغذات دیکھتے ہی ریلیز کردی حاصیکی

البيئآ پكوبے عدجالاك سجھنے والاوسیم اے ایس نی ابرار احمد چوہدری کے جال میں پھنس کر ایک ون سنگابورے لوث آیا دوسرے دن اے ایس بی ابراراحد ہے ملنےان کے دفتر پہنچاتو وہاں مخصر کی اس کا انتظار كرربى تھى كارچورى كے الزام ميں پتوكى بوليس نے وسيم كا جالان كرك العينج ديا اوركرائم برائج كو مطلع كرديا ادهرمعالم كى حيمان بين ميں لكى لاہور یولیس نے کیلی کی ماں سیلینا کے ماضی کا پتالگا کر سب کچھ معلوم کرلیا۔ تقریباً 35 سال مبل سیلینا اپنے کئیے كے ساتھ غازى بور كے علاوہ كولى مار ميں رہنے آئى تھى اس وفت اس کی عمر اٹھارہ انیس سال تھی۔ آبائی طور ے کنبہ سندھی تھا۔ نا در شاہ غیرممالک میں ریڈی میڈ گارمنش ایسپورٹ کرتے تھے سی یارٹی میں نادرشاہ اور سیلینا کی ملاقات ہوئی اور پیار ہوگیا پھر بار بار سیلینا کو نادرشاہ کے بغیر اس لیے جلدی دونوں نے

PAKSOCIETY1

فلیٹ یا دکان کیلی خان نے کچھے مہیں خریدا تھا بلکہ جائدادائے یخفے میں ملی تھی۔

تبهرحال رنكيلي بورهي سيلينا فيآصف ينتخ كوج جوز كراس سے بھى كم عمر والے وسيم كا باتھ كيوں اوركن حالات مين تقام ليا تقايية وسيم بى بتا سكتا تقابه

اوروسيم كوث لكھيت جيل ميں تھااس ليےات ٹرانزٹ ریمانڈ پر لینے کرائم برایج کی ایک ٹیم کوٹ لکھیت جیل پہنچ گئی اور وسیم کوطلی حکم نامہ کے سیاتھ تھانہ کے آئی تھانہ جہنچتے ہی وسیم سے طویل بوچھ کچھکا سلسله شروع ہوگیا وسیم سمجھ چکا تھا کہ دوسال بعد سہی لیلی اور اس کے کنبے کا خون اب سرچڑھ کر بول رہا ہے۔اس کیےاس نے بوری داستان سلسلے واربیان كردى بيس ساله وسيم جث ذبانواله كاباشنده تفااس كے والد كانام ا قبال جث اور ماں كانام فردوس تفاا قبال يشيے سے زميندار تھا اور زرعي تصلوں كا بيو بار كرتا تھا۔ ونيم كا دل پر هائى ميس كم اوراو نچے خواب د مليھنے ميں زياده لكتاتها.

وسویں میں لیل ہونے کے بعدوسیم نے پڑھائی کوچھوڑ دیا۔ کچھدنوں تک باپ کے ساتھ کام کرنے کے بعد اس نے پیشہ چھوڑ دیا اور الیکٹرک یاور پروجیکٹ میں ملازم ہو گیالیکن شخواہ کم تھی اس کیے ہے ملازمت بھی اے زیادہ عرصے تک باندھ کرہیں رکھ سكى \_اس كيے بي بھى اس نے چھوڑ دى اور چھوٹا موٹا بویار کرنے لگ گیا اس کے بعد سیاستِ میں آگیا اور فيشنل كانفرنس بإرتى ميس شامل هو كميا اليكشن لزااور صدر نے نمائندوں ساے کا حائزہ کننے کے لیے انہیں اسلام آباد بلایا تو ہے ہوئی وسیم اور سیلینا کی بید دوسری ملاقات تھی پہلی ملاقات کزشتہ سال تب ہوتی تھی

شادی کرلی اور کولی مار کاعلاقه چھوڑ کر مال روڈ پر واقع ایک ایار شمنٹ میں فلیٹ خرید کراس میں رہنے لگا۔ خوب صورت سیلینا کی حیاروں بیج بھی بے حدخوب صورت تضيه البنة دوسرے تمبر كى بيتى ريشمال كى بات ہی الگ تھی۔وہ خوب صورت ہونے کے ساتھ ساتھ تیز دماغ خواہش پسنداور ماں کی طرح تھلے خیالات کی ما لک تھی۔اس کے دل میں بچپین ہے ہی شوہز میں آنے کی دھن سوار تھی اس نے اپنا خوب صورت فیلیو بنوایا اور نیلی ویژن سنٹر کے چکر کا منے تھی۔اے کامیابی بھی ملی، کچھٹی وی سیریلز میں اسے چھوٹے موٹے کردار بھی مل گئے۔ ٹی وی اسکرین بر چېرەنظرآنے سے دیشمال کاپوراکنيه بھی خوش تفا۔ کیلن ریشمان زیاده خوش مہیں تھی وہ تی وی سیریلز کواپنا پڑاؤ مانتی تھی منزل نہیں، اس کی میزل تو اسیج ورامه تفايبال بهي اس كي كوششيس جاري تعيس يهال بھی وہ کامیاب ہوئی جمزہ بٹ کے الیج ڈرامہوفامیں

اسے شوکی خان جیسے نامی کرامی ستارے کے ساتھ کام كرنے كاموقع ملااورا پنانام بھى ريشمِال شاہ ہے ليك خان کردیا۔ اس دوران نادر شاہ بھی بھی بچوں سے ملنة جاتا تفاسيلينا اورآ صف يتنتخ كواس يركوني اعتراض نہیں تھا نادر شاہ نے ہی کرائم برائج کے سینئر آسیکٹر كاشف على كروكوبتايا كه سيلينا في نجاف كن اسباب كى بنايرة صف ينتخ كواني زندكي بالكرك وسيم احمد جث ہے تیسری شادی کر لی تھی اس کے بعد سول لائن میں واقع اس فلیٹ میں جاروں بچوں کے ساتھ رہنے كروژ ہےزائدتھی۔

حائداد کی جانچ کی که کروژوں کی جائداد۔ سے آیا تو پتا چلا کہ فارم ہاؤس ہو،

جب وسیم یارنی میں شامل ہونے کے کیے اسلام آباد آیا تھا۔ شکیل احمہ نے اس کی ملاقات سیلینا سے کرائی تھی۔الیکشن ہارنے سے وسیم شخت مایوس تھااوراسے ا پنامستقبل تاریک نظرا رہا تھا۔اس بارے میں اس نے سیلینا سے بات کی تووہ بولی۔

سیاست کیری چھوڑواور لاہورآ جاؤاس کے بعد

د یکھنامیں تہاری قسمت کیسے جیکاتی ہوں، آج کل ہر

نیا پروڈ یوسرا پی نئی سیریل میں نیا ہیرولا بچ کررہا ہے جا ہوتو میں مہیں تیلی ویژن میں کام دلواسکتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کیلی خان کو ہیروئن بنواہی دیا ہے۔ توعمري ميس وسيم هيرو بننے كے خواب و يكھا كرتا تھا۔سیلینا کی باتوں سے اس کے دل میں دبی اس کی خواہش بھڑک اٹھی اور پچھ دنوں بعد ہی لا ہور پہنچ گیا۔ لیکی خان کا مال روڈ والا فلیٹ خالی تھا۔سیلینا نے اس کے رہنے کا انتظام اس میں کردیا ایکٹنگ اسکول میں واخلددلانے کے کیے وسیم نے سیلینا کودولا کہ ۲۲ ہزار رویے جی دے دیے۔

پہلے تو وسیم احمد یہی سمجھتار ہا کہ سیلینا اپنی بیٹی کے لیے اس پرمبربان ہے مگر پھرجلدی اے معلوم ہوگیا کہ لیکی تہیں اس کی مال سیلینا خودامیدوار تھی مردخور سیلینا نے ایسا جال بچھایا کہ مال روڈ والے فلیٹ میں ایک رات وسیم تن من سے اس کا ہوگیا۔سیلینانے چند ہفتوں کے اندر ہی آصف سے کی چھٹی کر کے وہیم ےنکاح کرلیا۔

سلینانے اسے ہیرو بنانے کے لیے بلایا تھا مگر بنا

کیلی ہے اس کے سول لائن میں واقع فلیٹ میں ملنے والوں کی کمی جیس تھی۔ لا ہور ہی جیس دور دراز کے اصلاع سے اس کے جاہنے والے آتے رہتے تھے۔ وه صرف ملنے ہی جہیں آتے تھے کچھ نہ پچھ فیمتی تحفے تحائف بھی دے کر جاتے تصے انجان نگاہوں کالمس ول میں اترتے ہی ہاتھ پر ہاتھ کے زم دباؤ کا تحفہ ملا كيكنآنا فانابيا يك لمحه ناتمام لذت كانترهال بين حجفوز كر ماضى سے جاملا۔ إن كبى سے كوئى بات كھر ميں گرنجتی رہی رات کو گھڑی گھڑی نبیندٹو متی رہی۔

دهیرے دهیرے وسیم کوسیلینا کے کنے میں اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہوگیا دنیا کو دکھانے کے کیے سیلینا یا لیلی خان سے کوئی ملنے آتا تو اس کے کیے حائے ناشتہ یا کھانے یہنے کا انتظام وسیم بی کو کرنا پر تا تھا یہی ہیں جھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں لے جانا اور أتبين دهو يونجه كرركهنا بهي وسيم كي ذيوني مين شامل تقابه کاروں کی صفائی کا ذمہ بھی وہیم کا تھا دہیم کے کام سے كنبه كاكوني فروناراض هوجاتا تواسي نازيبا كلمات بهي سننے پڑے تھے آئی بے عزنی برداشت کرنے کے باوجودوسيم سيلينا كے كھر ميں اس كيے تكا مواتھا كمان لوگوں کے پاس کروڑوں کی جائدادھی۔روپے پیسے ی کوئی کی جیس تھی وہیم کےدل کے کسی کوشہ میں امید تھی کہ بھی نہ بھی آ دھی جائیداداسے مل ہی جائے گی آ دھے کاما لک ابوذراور آ دھے کاما لک وہ۔

انہی دنوں وسیم نے سیلینا اور آصف سینے کوسول لائن کے فلیٹ میں قابل اعتراض حالت میں دیکھے ا تو پھروتیم کےسامنے ہی آ صفہ

r-10

دی اور پچاس ہزاررہ ہے بھی دے دیے۔ وسیم نے فارم ہاؤس کے پڑوس سے مزدوروں کو بلا کر فارم ہاؤس کے پچھواڑے ۸ فٹ لسبا ۸ فٹ چوڑا اور ۱۲ فٹ گہراگڑھا کھدوایا۔

منصوبے کے مطابق ایک دن وسیم نے سیلینا سے کہاتم دبئ جارہی ہو،تم لوگوں کے دبئ جانے سے پہلے فارم ہاؤس میں ایک الوداعی بارٹی رکھنا جاہتا ہوں۔سیلینا مان کئی اور ایک دن شام کو وہ ایک رشتے دار ریشمال عرف ٹلو اور وسیم کے ساتھ فارم ہاؤس بھی کئی کیکن وسیم کا ارادہ پورے کنے کا صفایا کرنے کا تھا اس کیے اس نے ان دونوں کا کچھ بیس بگاڑا۔اہے تو لیلی خان وغیرہ کے آنے کا انتظار تھا جب تک کیلی وغیرہ مبارک آباد تہیں بہنچ تو وہ ٹلو کے ساتھ واپس سول لائن میں واقع کیلی کے فلیٹ میں پہنچا۔ جہاں لیل، اجمینه ، زارا اور ابوذر مبارک آباد فارم جانے کے کیے تیار تھے اور پھر لیکی احمینہ ، زارا اور ابوذر کے علاوہ سیلینا اور ریشمال بھی اپنی ٹیوٹا کار ہے مبارک آ باد فارم ہاؤس جہنے گئے شام ہوتے ہی یارٹی شروع ہوگئی تیزموسیقی پرزارا،ابوذراورٹلو کےساتھ کیلی بھی تقرکنے لکی۔اس کے بعد کھانے پینے کا لطف اٹھایا گیا۔در تک یارنی چلتی رہی۔اس کے بعدسب لوگ اینے اینے کمرول میں سونے چلے گئے۔ سیلینا بھی وسیم کو نے کر فرسٹ فلور کے بیڈروم میں چکی گئی۔سیلینا رات رنگین کرنے کے موڈ میں تھی کیکن وسیم کے دل میں

بیڈردم میں پہنچتے ہی سیلینا نے آصف شنے کے تصیدے پڑھنے شروع کردیے کہ وہ اسے کس قدر خوش کردیتا ہے۔ای بات پر دونوں میں جھگڑا ہوگیا جھگڑا بڑھ گیا تو وہیم کو گالیاں دیتے اور کوستے ہوئے سیلینا کمرے سے نکل کر گراؤنڈ فلور پرآ گئی اس کے سیلینا ہے ملئے نے اگاای دروان سیلینا نے مال روڈکا
ابنا بگلہ لوگوں کے فنکشن کے لیے 10 ہزار روپے فی
رات کرائے پر دینا شروع کردیا فارم ہاؤس کی دکھیے
مال کا فرض بھی وہیم کے ذمہ تھا دہاں بھی پارٹیاں ہوئی
تھیں وہ دیکھتا پارٹی کے نام پر دہاں فحاثی ہوتی تھی۔
شراب و شباب کی ندی بہتی ہے اور لوگ جی کھول کر
سونو نامی نو جوان لیک کی زندگی میں ہے اس سے لیک
سونو نامی نو جوان لیک کی زندگی میں ہے اس سے لیک
کنے کو بی دبئی لے جا رہی وہ اسے لیونو نے وہیم کے علاوہ
سب کے پاسپورٹ بنوا دیے تھے۔سیلینا اسے اپنے
ساتھ دبئی نہیں لے جا رہی وہ اسے لا ہور میں اپنی غیر
ساتھ دبئی نہیں لے جا رہی وہ اسے لا ہور میں اپنی غیر
ساتھ دبئی نہیں لے جا رہی وہ اسے لا ہور میں اپنی غیر
ساتھ دبئی نہیں لے جا رہی وہ اسے لا ہور میں اپنی غیر
ساتھ دبئی نہیں لے جا رہی وہ اسے لا ہور میں اپنی غیر
ساتھ دبئی نہیں کے ول میں تیر کی ما نند چبھ گئی۔

ال سے بھی بڑاصد مداسے بیان کر ہوا کہ سیلینا وغیرہ نے اپنی پوری جائیدادگی پاور آف اٹارنی آصف شخ کے نام کردی ہے۔ سیلینا کے دبئ شفٹ ہونے کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو آصف کوساری جائیداد فروخہ دی کر سرید سیلینا سیلیاں بھیجی بناتھا

فروخت کرکے پیبہ سیلینا کے پاس بھیج دیناتھا۔ بس سیلینا کامنصوبہ سمجھتے ہی وسیم کی کھوپڑی گھوم گئی اوراس نے ایک خطرنا کے منصوبہ بنالیا۔ منہ منہ سے تنہ سے بیابہ ج

منصوبے کے تحت اس نے حادثے ہے دومہینے
پہلے ڈبانوالہ ہے اپنے بااعتاد دوست شاکر حسین بانی
کولا ہور بلایا اور سیلینا ہے کہہ کراسے مبارک آباد میں
واقع فارم ہاؤس کا چوکیدار مقرر کرادیا۔ اس کے بعدو ہم
نے سیلینا کو پٹی پڑھائی۔ فارم ہاؤس میں پانی کی کی
ہے میں جاہتا ہوں کہ وہاں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنوا
دیاجائے ٹینک بن جانے سے فارم ہاؤس میں پانی کی
کی ہیں ہوگی پانی کے مسئلہ سے سیلینا بھی پریشان تھی
اس لیے اس نے وہم کو ٹینک بنوا نے کی اجازت دے
اس لیے اس نے وہم کو ٹینک بنوا نے کی اجازت دے

بر ۱۰۱۵ء

جب این بچوں سے ملنے کے لیے نادر شاہ پریشان ہو گئے تب وہ اپنی فریاد لے کر۵مئی ۱۱۰۱ء کو سول لائن تھانہ پہنچے تھے۔وسیم کی نشاندہی پر پولیس نے فارم ہاؤس کے عقب سے دوسال مبل وہن کی گئی جھ لاشیں ڈھانچوں کی شکل میں برآ مدکر کے انہیں فورنسک جانج کے لیے بھیج دیا۔ قتل میں استعال ہونے والا راڈ و جاتو بھی برآ مدکر لیے گئے مزید تفتیش ہے رہی پتا چلا کہ پتوکی میں بھی وسیم وھوکا دہی کے متعدد معاملے انجام دے چکا ہے بولیس کے پاس جس كاريكار وبهى موجود تفادوسال بعد ليلي خان اوراس کے کنے کی براسرار کمشدگی کاراز تو کھل گیا مریکی خال كاباب نادرشاه مطمئن تبيس تفاوه اس سارے معاملے ك جانج ى آئى اے سے كرانے كا مطالبه كرر ما تھا دوسرى طرف بوليس نے آصف سينخ كوكلين حيث نبيس دى تقى دراصل كيلى خان وغيره كى جائيداد كى ياورآف اٹارنی آصف ہی کے نام ھی اور ابن سب کی موت سے كروزون كاسيدهافا كدهآ صف ينتخ كوبي بهوتا ہے۔ وسیم جث کے بیان پر پولیس نے شاکر حسین بالی کی تلاش میں ڈبانوالہ میں ربیری تو وہ گھر برمل گیا۔ بعد ازريماند دونوں كوجيل ميں منتقل كرديا كيا\_زبان بند ر کھنے پر بچھ نقصان نہیں ہوتا سب بچھ نچ جاتا ہے اور جب زبان کھول دی جائے تو سب کھے خرج ہوجاتا ہے چھنیں بختاوقار حی کہ شخصیت بھی نہیں بچتی۔

بيحي بيحيوسيم بهى سيرهيال الزكرينجة كياسيرهيول تے پاس بی او ہے کا ایک راڈ رکھا تھاونیم نے اسے اٹھا كر بورى طاقت يسيلينا كرسر بروار كرديا ايك بى وارمين سيلينا كي تفتى تفتي تحيين من كرابوذرومان آسيا وسیم نے چوکیدارشاکر بالی کوآ واز دے کر بلایا تو شاکر بھی وسیم کی مدد کوآ گیا دونوں نے مل کرراڈ اور جا تو ہے

دولاشیں بچھ چکی تھیں اب وسیم کوسیلینا کے باقی كنبے كا خاتمہ كرنا تھااس كے بعداجمينه ،ليلى، زارااور ریشما عرف ٹلوبھی ایک ایک کرے ان دونوں کی حیوانیت کاشکاربن گئے۔

جب كنبه مين كوئى بھى زندة بيس رہاتب جا كروسيم كاكليجة تصندا مواشاكركي مدد سےاس نے بھی الاشوں كو نینک کے لیے بنائے گئے گڑھے میں ڈال کراہے یاث دیا جا قو اور را فر بھی وٹن کردے اور رات میں ہی وسیم اور شامر کیلی کے سول لائن والے فلیٹ پر گئے وہاں سے انہیں جتنی نفذی اور زیورات ملے سب این قیضے میں کر لیے اس کے بعد وسیم نے ایک ٹریول اليجنسي سے ايمان على اور محبوب نامى دود رائبور كرائے ير لے لیے لینڈ کروزراور ٹیوٹا لے کرمبارک آباد سے اسلام آبادموج مستى كرتے ہوئے وبانوالہ چلے گئے۔ كارين وبال پہنچا كردنو لا ہورلوث آئے تھے۔ وسيم نے سيلينا كے بورے كنبے كاصفايا تو كرديا تھا لیکن جب کیلی خان اور اس کے گنبے کیے براسرار طور پرغائب ہونے کی خبریں شوہز میں اٹھنے لگیس تو ایک دن وه چرمبارک آبادلونا تھا اور فارم ہاؤس کوآ گ لگا دی تھی تا کہ فارم ہاؤس کے اندرخون کے داغ یا جو بھی اس کےخلاف ثبوت ہیں وہ سب خاک ہوجا کیں زمین ہے سب سے بری چز جونظر آتی ہے دہ آسان

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

201

مبر ۱۰۱۵ء

### کجانی کار شاهده صدیتی

ایك مصنف كا احوال عالات نے اس كے قلم كو نشتر بنا دیا تھا اور وہ انسانیت كے دائرے سے باہر نكل گیا تھا۔

#### مغربی ادب سے انتخاب مختصر مگر خوب صورت کہانی

واپس ایخ تعطیلاتی کیبن کی طرف جانے کا اشارہ کردیا، ایک چھتری اس نے باپ کے ہاتھ میں تھادی تھی۔

''ہاں تو بتاؤ، کیا پتا چلاتمہیں؟''
''وہ دونوں، تھامس اور ایلکس بتارہے تھے کہ لاش انہیں ساڑھے نو ہے نظر آئی تھی۔ جمعے کو یہاں آنے کے بعد سے بیان کامعمول تھا کہ وہ اسٹور سے اخبار، دودھ اور ڈبل روئی خرید کے جنگل کے باہر باہر ہی ای راستے سے کیبن میں واپس آیا کرتے تھے۔

انہوں نے تو کچھ بیں کہالیکن یہاں پھیلی ہوئی مافوق الفطرت داستانوں نے انہیں بخسس کردیا ہےاوروہ اسے مہم جوئی کی طرح لے رہے ہیں۔'' جارج گھٹوں کے بل بیٹھ کرسیاہ اور مسنح شدہ لاش کا جائزہ لینے لگا ، جو بھی کسی انسان کا جسم رہا ہوگا۔ اب سفید برف میں ایک عجب تصادیبیش کررہاتھا۔

''وہ کیا افواہیں ہیں؟ کیا جادوگری اور جنگل میں قربانی کی داستانیں ہیں؟'' کیمپ نے شانے اجکا کے جواب دیا۔ ''یقین سے نہیں کہ سکتا سر!'' مجھے کئی سال پہلے کا کچھ کچھ یاد پڑتا ہے، جیکب کونلی کے بارے میں۔'' جارج بولا لاش برف پر پڑی تھی، تعطیلاتی کیمپسائٹ ہے تھوڑ ہے، ہی فاصلے پر وہ خاندان بھی چھتریوں کے پنچا کیڈ اتھا، چھتریاں کے پنچا کیڈ اتھا، چھتریاں تفتیشی اہلکاروں نے ان پرتان رکھی تھیں۔ دو کم عمرلڑکوں کوان کے والدین نے بازوؤں سے تھام رکھا تھا جو لاش کے دریا فت ہونے کا واقعہ بیان کررہے تھے۔ واقعہ بیان کررہے تھے۔

سلسل برفباری ہے ایسے فورنزک نشانات تیزی ہے منتے جارہے تھے جن ہے معلوم ہو پاتا کہلاش کس کی تھی اور وہ مخص کہاں ہے آیا تھا۔ اس کی موت کیوں ہوئی تھی یہ بھی ایک معمد تھا۔ سراغرساں انسپکٹر جارج ہیون کو معلوم ہوا تھا کہان دونوں لڑکوں کو بیہ بچھنے میں کچھ دیر لگی تھی کہ جس جلے ہوئے ڈھیر پر انہوں نے بیر رکھ دیے جس جلے ہوئے ڈھیر پر انہوں نے بیر رکھ دیے تھے وہ دراصل انسانی جسم تھا کسی خیمے میں جلائی گئی آگ کی باقیات نہیں۔

جارج اہلکاروں کے گروپ کی طرف بڑھا۔
''میتھیو! اگر تمہیں جو جانتا تھا' وہ معلوم ہو چکا
ہے تو ان لوگوں کو جانتا تھا' وہ معلوم ہو چکا
ہے بضرورت ہوئی تو مزید پوچھتا چھکرلیں گے''
میتھیو کیمپ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔
''او کے سر!''

اورنوٹ بك بندكرتے ہوئے اس خاندان كو

دسمبر ۱۰۱۵ء



کهان کا مانا قد مجلوتوں اور چڑیلوں کا گڑھ مشہور ہوجائے ،اس کیے اشاعت محدودر ہی۔اب تو کئی سال ہے کوئی کہائی شائع ہی جیس ہوئی ہے۔' برف اب تیزی سے کررہی تھی، جارج نے کیمپ کوکار کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ " چلولہیں گرم جگہ چل کر بیٹھتے ہیں۔تمہارے فورنزک ماہرین باقی کام کرلیں گے۔'' ا بھی وہ بار میں آ کے بیٹھے ہی تھے کہ ایک محص ان کے قریب آبا،''معاف کیجے گا۔'' ' آپ پولیس افسر ہیں؟'' نو جوان نے یو چھا نہیں تھا کیلن پہضرور جانتا تھا کہوہ پوپی

''وہ میبیں قریب ہی رہتا تھا، یارب کے آیٹ کے یاس ایک خشہ حال می کٹیا میں۔' جارج اتھ کھڑ اہوا۔ "اس نے ای علاقے کے پس منظر میں مختصر خوفنا کے کہانیاں کھی تھیں ۔وہ اس کی موت تک نہ توشائع ہو تیں اور نہ ہی سی کو پتا چلا۔ " کارجادتے میں اس کی موت کے بعداس کی تحریریں سامنے آئیں ، اس کے بعیر سے تو توجوانوں میں اس کی کہانیاں بہت مقبول ہولیس'' العجب ہے مجھے آج تک یتا تہیں جلا!"

''یہ سب آپ کو ان میں مل جائے گا۔ جس شخص کی آپ کو تلاش ہے وہ جبیب کونلی ہے۔اس محص کی آپ کو تلاش ہے ہے۔ نے اس علائے میں قتل اور پر اسرار واقعات کی کہانیاں کئی سال قبل لکھی تھیں اور اب وہ انہیں حقیقت میں ڈھال رہاہے۔ ''ایک منٹ!''جارج ہاتھا تھا کے بولا۔ جیکب کونکی تو 1964ء میں کار حادثے میں ہلاک ہوچکا ہے۔ ڈیوڈ نے زور سے انکار میں سر ہلایا۔'' جہیں۔ بیتو وہ جا ہتا تھا کہ سب مجھیں وہی ہلاک ہوا ہے۔ کار میں لاش جیکب کی تہیں تھی ، کاراس کی ضرور تھی مگر جو محص ہلاک ہواوہ میرے دادا آلیور ہیورڈ تھے۔ " حادثه مصنوعی تھا اور ان کا چہرہ اتنا سنج کردیا کیاتھا کہ دانتوں کے ریکارڈ سے بھی شناخت نہ ہوسکے۔ حادثے کے بعدآ ک نے باقی کام بھی کردیا \_كاريس ايك بىلاش هى ،كار بھى جيكب كى تقى توكوئى كيون سوچتا كەدەلاش اس كىنبىس ہوكى\_'' " تو اس کی کارتمہارے دادا کیوں چلا رہے تھے؟"جارج نے سوال کیا۔ ڈیوڈ نے کچھ تصاویر نکال کران کے سامنے رکھ دیں جوزیادہ تر گروپ فوٹو تھے، تین یا جارمرد جو سوتوں پابلیز رمیں ملبوس تنھے۔ " بیہ تصویریں میرے دادا کے اہم کی ہیں۔میرے دا دا اور جیکب کونکی تقریبا پندرہ سال سے ایک دوسرے کے دوست تھے اور دا دااس کے ایجنٹ بھی تھے۔ جیکب کی کہانیاں فروخت نہیں ہور ہی تھیں اور بیاس سے برداشت جیس ہوتا تھا۔ میں کچھ کڑ برو کردی اور میرے دادا حادثے کا شکار

متعلق ہیں اگر چیسادہ کپڑوں میں ملبوس ہیں۔ ''سراغرسال انسپکٹر جارج ہیون اورسارجنٹ '' سیتھیو کیمپ۔''ہیون نے تعارف کروایا۔'' کہیے ہم آپ کی کیامد د کر کتے ہیں؟" نو جوان ان کی میز پر آئے بیٹھ گیا، بیٹھتے ہی اس نے اپنے تھلے سے ایک فائل نکال کران کے سامنے رکھ دی تھی۔. " دراصل میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔" '' جلے ہوئے آ دمی کے باریے میں؟'' جارج کی بھویں اوپراٹھ گئی تھیں۔ ''جلا ہوا آ دمی؟'' وہ لاش جوابھی آپ نے دیکھی ہے؟ کسی مرد كى ہے؟ تا قابل شاخت ہے تا؟" میتھیو نے اپنا گلاس زور سے میز پر رکھا اور بولا\_"مسثر؟" ''ڈیوڈ ہیورڈ۔''نو جوان نے جواب دیا کیا آپ بتا میں کے کہ آپ کے پاس معلومات کہاں ہے آئیں؟'' '' تو میں سیح کہدر ہا ہوں، ہے نا؟ تو اس نے تھیک جالیس سال انتظار کیا دوبارہ شروع کرنے کے کیے لیکن تر تیب وہی ہے۔'' وخل وینے کی ہاری اب جارج کی تھی۔ "آپ کیا کہدرہے ہیں؟ کس نے جالیس ڈیوڈ نے فائل کھول کے کاغذات میزیر بھیر دیئے ،جن میں کچھاخباروں کے تراشے اور ہاتھ پھراسے موقع مل گیا جب دادانے اس کی کار ماتکی ، سے لکھے ہوئے اور ٹائی کئے ہوئے کاغذات الہیں کسی یارٹی سے گھرواپس ناتھا۔جیب نے کار

دسمبر ۱۰۱۵ء



ملک کی مشہور معروف قلیکاروں کے سلسلے دار ناول ، ناولٹ اور افسانوں ے ارات ایک ممل جریدہ کھر مجرک دلچیل صرف ایک ہی رسائے میں موجود جوآپ کی آسودگی کا باعث بے گااور وہ سرف " حجاب" ا جي باكر ے كبدكرا في كا في بك كراليل -



خوب صورت اشعار متحب غرلول اوراقتباسات يرمبني متقل سليلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk كسىبھىقسم كىشكايت ك

صورتميں 021-35620771/2 0300-8264242

ہو گئے ۔وہ بالکلِ ای انداز میں ہلاک ہوئے جیسا کہ جیکب کی پہلی کتاب کی ایک کہانی میں بیان کیا

جارج نے تصویریں اٹھا کے دیکھتے ہوئے یو چھا۔ ; تنهبیں بیشک کیوں ہوا کہاس نے تمہارے دادا کو ہلاک کیا ہے؟

کسی مصنف کے پاس اینے ایجنٹ اور دوست كول كرنے كاكيا جواز ہوسكتا ہے؟"

''اس کی کہانیاں۔''ڈیوڈنے جواب دیا۔ "اس کی موت کے بعد اس کی کہانیاں یکنے لكيں۔اس كے ليے يمي بات سب سے اہم هي كهاسے أيك مصنف مان لياجائے۔

ایں ہے پہلے اس کی کہانیوں میں کسی کو دلچیسی مہیں تھی، یہاں کے لوگ پیرظا ہر کرتے تھے جیسے ان کا کوئی و جود ہی ہیں۔

اس کی موت، یا جیسا که اس وقت سمجھا گیا ، ایک طرح ہے اس کی کہائی میں درج واقعے جیسی تھی اور اس طرح اس کی محریر دل میں دلچیسی بہت برھتی گئی۔ پھر چینل 5 ہراس کے بارے میں ایک

دستاویزی پروگرام بھی نشر ہو گیا۔'' '' میں نے وہ پروگرام بھی نہیں دیکھا۔''

اس نے تصاور رکھتے ہوئے جیکب کونلی کی ایک کتاب کے سرورق کی تصویر اٹھالی۔ مختصر کہانیوں کے اس مجموعے کا نام تھا' قاتل جادؤ۔ ''او کے مسٹر ہیورڈ! فِرض کریں آپ کا شبہ درست ہے، کہ جیکب کونلی کسی طرح خود کو جھیائے ر کھنے میں کامیاب ہوگیا اور آپ کے دا دا کو ہلاک کے اے اپنی موت ظاہر کر دیا۔ کے است نامی میں میر مکز لگیر اس کی کتابیں دھڑ ادھڑ

دسمبر ۱۰۱۵ء

کا ڈھیرلگ گیا۔لیکن ایک مردہ سخص اپنا معاوضہ

کیسے وصول کر شکتا ہے؟ اوراس کا کیا تعلق ہے آج ملنے والی لاش سے؟' ڈیوڈ آ گے جھکا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے قلم سے جارج کے ہاتھ میں پکڑئی ہوئی کتاب کے

سرورق کوچھوکر بولا۔ ''بیسب اس میں موجود ہے اِنسپکٹر۔ آپ کے سوالوں کا جواب اس کتاب کی کہانیوں میں

پوشیدہ ہے۔'' میتھیو کیمپ کواب بے چینی ہونے لگی تھی ،اس ہےرہانہ گیا۔

مسٹر ہیورڈ۔ ہمارے پاس اتنا وفت کہاں کہ صوفے پر بیٹھ کر کتاب پڑھیں۔ ہم دونوں اس وفت بہت مصروف ہیں ،اس کیے آپ ہی محتصرا بتادیں تو بہتر ہے۔''

ڈیوڈ نے ایک ٹائی کیا ہوا کاغذ اٹھایااور بولا۔ ' جبکب کی کہانیاں چڑیلوں اور جادوگر نیوں کے گر دگھومتی ہیں۔ پہلی کہائی میں ایک چڑیل ایک یروی گاؤں کے زمیندار کے کہنے پریہاں رنگ ووڈ کے ایک زمیندار پر جادو کرنی ہے۔

دوسری کہانی ، مختلف ہے سیکن اس میں بھی جادو کری کا حوالہ ہے اور انتقامی کارروائی میں کار

تباہ ہوئی ہے۔ تیسری کہانی میں ایک آ دمی خود بخو دجل جاتا میسری کہانی میں ایک آ دمی خود بخو دجل جاتا ہےآ ہے جھرے ہیں نا کہ میں کیا کہدر ہاہوں؟" ''شاید'' جارج نے جواب د با

'' لیکن معاوضه، اگر وه اب بھی زندہ ہے تو اشاعت كى رقم تك تونہيں پہنچ سكتا۔''

" کیا اس کے خاندان کا کوئی فردیہاں رنگ وود میں رہتا ہے؟" ویود اینے کاغذات واپس

فائل میں رکھتے ہوئے بولا۔

" میرا خیال ہے کہ یہاں میں آپ کی مدد کرسکتا ہوں۔ میں جبیب کونلی کو اس وفت سے تلاش کررہا ہوں جب سے میرے باپ نے مجھے داداکے بارے میں بتایا تھا۔

جیکب کا ایک بیثا تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اب بھی زندہ ہے۔ یہ بیٹار چرڈ کچھسال پہلے کینسر کا شکار ہوگیا اور ہمیلنی کے سینٹ جوزف اسپتال میں زیر علاج تھا، شاید اب بھی ہو۔ بس اس کے اور کوئی اولا دہیں تھی۔اس کی بیوی کی موت اپ ہے دوتین سال پہلے دل کے دورے ہے ہوگئی میں۔"

جارج ہیون اٹھ کھڑا ہوا' یہ ملاقات ختم ہونے كالشاره تفاء

"مسٹر ہیورڈ ،آپ کی معلومات کاشکر ہے، آپ كاكونى رابط بمبريج؟"

و بوو نے اپنے تھلے میں ہاتھ وال کے ایک مرا ترابرس كارو تكالا \_ بيمتين سے كھڑے كھڑے چھیوایا جانے والا کارڈ لگ رہاتھاادر جارج کوتھا دیا۔ "اس پرمیرے کھر کااور موبائل تمبر دونوں ہیں۔" "نوتم كمپيوٹر كے آ دمى ہو۔" جارج نے كارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔'' میں تمہاری تفصیلات بولیس اسیش میں اینے ایک ساتھی کے حوالے كروں گا۔وہ ہمیشہانیے کمپیوٹر پرلعنت بھیجنا رہتا ہے۔ بہت بہت شکر ہے۔ مزید معلومات در کار ہونگی تو تم سے دابطہ کریں گے۔

جارج ہیون نے مقامی تھانے کے عملے کو سینٹ جوزف اسپتال جاکے رچرڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کاحکم دیا۔

ہے جمعے جاہے کہ میں زمانے کا قیاس اپنے اس قول سے نہ کروں کہ'' کل تھااور کل ہوگا۔'' ہے اگرتم کس سے محبت کرتے ہوتو اسے زاد چھوڑ دوا کروہ والیس نہ آیا تو سجھ لو کہ دہ بھی تمہارا تھائی ہیں اورا کروہ والیس آ کیا تو اس کی قدر کرد۔ ہے اس خوجی اور سرت ہے دور رہوجوکل غم کا کا شا

اورزندگی کاروگ بن جائے۔ کہ اس دنیا میں اتنی بلند و بالا و بواروں والے محلات میں نہ رہوجس سے تہماری آ واز بی گھٹ

الم الفیحت وہ کی بات ہے جم بھی غورے نہیں سنتے خوشامہ اور جاپلوی ایسا بدترین وحوکا اور فریب ہے کہ ہم اسے بوے غور اور توجہ سے سنتے

کے عقل مندسوج کر بول کے اور بیوقوف بول کر دی م

اورتعلیمات جوانسان کی زندگی میں بدشمتی لائیں۔ اورتعلیمات جوانسان کی زندگی میں بدشمتی لائیں۔ پہونسان کو ماہوسیوں کی طرف لے جائیں۔ جوانسان کو ماہوسیوں کی طرف لے جائیں۔ خوانسان کا بیفطری اور پیدائش حق ہے کہ وہ اس زمین پرکامیاب اور کامران زندگی بسرکرے۔ محد حذیفہ پیرذاوہ .....ناظم آباذ کراحی و ہیں بیٹھےاس کی ہاتوں پرغور کرتے رہے۔ میتھیو کو اس کی کہانی پرشک تھا کہ ایک کمپیوٹر ماہرآ خرایک خود کار کارڈمشین سے اپنے برنس کارڈ کیوں چھیوائے گا۔

جارخ البتہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اورسوچ میں ڈوبا ہوا تھا،اس کے ذہن میں معمے کے حل کے کئی گکڑے گھوم رہے تھے اور وہ انہیں بار بارادھرے ادھرکرر ہاتھا۔

.....☆☆☆.....

پیتھالوجسٹ بتارہاتھا۔
" یہ جیکب کوئلی کی لاش معلوم ہوتی ہے۔
دانتوں کے ریکارڈ میں کافی مشابہت ہے لیکن شاخت میں اس سے زیادہ مدداس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیوں میں ٹوٹے کے آٹار سے ملے گ۔" جارج نے دائیں بائیں سر ہلایا۔" میں سمجھا نہیں؟ ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی؟"

"بہ کچھاس کے جزیلوں کے پیچھے بھا گئے کا میجوز نہیں؟" میتھیو نے لقمہ دیتے ہوئے ہو چھا۔
"ہرتو نہیں!" پیتھالوجسٹ بولا۔" جارج، مجھے جی دہائی جیرت ہے یہ بات تہ ہیں یاد نہیں۔ بچاس کی دہائی کے وسط میں وہ اپنی جادوگری میں بہت زیادہ سرگرم رہتا تھا، یہاں تک کہاس نے اپنے کئی دشمن بنالے تھے۔
بنالے تھے۔

ایک رات ان میں ہے ایک گروہ کے افراد جو عالباً نشے میں ہے ، اس کے گھر میں داخل ہوئے اور بیں بال بید سے اس پر حملہ کیا۔ وہ کسی طرح کھڑی ہے کود کر چھت پر جانے لگا تو پیر پھسلا اور وہ نیچ آگرا جس سے دونوں ٹائٹیں ٹوٹ گئیں۔ اس کی ان چوٹوں کے نشانات اس جلی موفی لاش پر موجود ہیں۔''

207-

دروازے کے بٹ اینے قبضوں پر جھول کئے۔ ہال تاریک اور خاموش تھا، سوائے اس نپ ش کی آواز کے جو دروازے کے قریب سے آربی هی\_ جارج نے ٹول کے سونچ دبایا تو کمرے میں روشن مچیل کئی اور انہیں ثب ٹپ کی واز کا سبب مجھی

معلوم ہو گیا۔جارج کودن میں بڑھی ہوئی کہائی کی خوفناک سطروں کواصلیت میں بدلتے د مکھے کر جفر جفري آگئي هي-

ان کے سرے اوپر بخنوں پر رسیوں ہے بندھی اور او پر کلے ایک کنڈے سے تعلی ہوئی ڈیوڈ ہیورڈ کی لاش جھول رہی تھی۔ اس کی لاش بالکل برہنہ تھی اور دونوں بازو اس کی تھلی آ تکھیں ان پرجمی تھیں ، بغیر ملک جھیکائے۔ دونول بازوؤں اور سینے پر کگے زخموں

ہے خون فیک کرفرش پر گرر ہاتھا۔ باور جی غانے کی چھری جس سے زخم لگائے گئے تھے نیچ میتھیو کے قدموں کے پاس پڑی تھی۔ ''یا خدا!'' سیتھیو بر برایا۔اس کی نظریں آ ہت۔ آ ہتہ جھولتی لاش پر جمی تھیں۔

جارج ہیون نے موبائل نکالا اور تمبر دیانے لگا۔ ''رجرڈ کونلی کو ہیلو کہو میتھیو!'' جارج نے دوسری طرف سے فون اٹھائے جانے کا انتظار کرتے ہوئے کہا۔

''اب بیرکینسراوراس بیاری سے نجات چاصل سیتھیو آگے بردھو، میری کمرتواس کی اجازت سے کرچکاہے جواسے باپ سے دراثت میں ملی تھی۔''

'' تو ہوسکتا ہے اس بار بیہخود جبکب ہی ہو۔'' "اس سے تو ڈیوڈ کی کہانی کی تصدیق ہوتی ہے۔" " لیکن ہمیں اس کے قاتل کا نام ہیں بتاتی۔" جارج نے اضافہ کیا۔

شام کے چھ بجے سے ذرا پہلے ہمکنی تھانے ہے تیلی فون آیا۔ راس فشر ان ٹولیس اہلکاروں میں سے ایک تھا جو اسپتال میں معلومات کرنے گئے تھے۔وہ نرسوں کے فون سے بات کررہا تھا۔ جارج ابھی نہا کر نکلا تھااور قمیص کے بٹن بند کررہا تھا۔وہ بستر پر بیٹھ کرمعلو مات نوٹ کرنے لگا۔ .....☆☆☆.....

" ہم یہ کتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں؟"میتھ کار چلاتے ہوئے بولا۔

''وہ ایسے کہ جب راس فشر نے بتایا کہ رجرڈ کوملی اسپتال سے دو ہفتے پہلے غائب ہو گیا تھا تو میں نے کتاب کی تیسری کہانی پڑھی کہ دیکھوں بات آ گے کہاں تک جا لیکی۔ ا

دونوں کار ہے اتر کر قریبی گھر کی طرف چل پڑے۔ ہوا میں کائی ٹھنڈک تھی۔ گھريالكل تاريك تھا۔

ڈرائیو وے میں کھڑی کار کے بونٹ کو ہاتھ لگانے سے جارج کواندازہ ہوا کہ وہ گرم تھا جس کا مطلب تھا کہ کارتھوڑی دہریہلے یہاں پیچی ہے۔

میتھیو نے آگے برھ کر دروازے کو ایک زوردار مفوکر رسید کی ۔ تالا جھکے سے ٹوٹا اور

مبر ۱۰۱۵ء



### کے ایم خالد

مولوی عاشقِ کی بیدورونا ک آ واز نعتیہ طرز میں پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔رات کا دوسرا پہرتھا۔ کچھلوگ مولوی کی آ واز ہے وقت کاانداز ہ لگا کرسونے کی کوشش کرر ہے تھے۔ایسے میں مولوی صاحب گاتے ،گاتے گاؤں سے کافی دورنکل گئے اور ایک ٹا ہلی کے درخت کے نیچے کھڑے ہوگئے ۔ پھرانہوں نے دوبارہ گاناشروع کردیا۔ان کی آوازا ہے بیارےموسم میں دوردور تک سنائی دے رہی بھی۔انہوں نے ویکھا جاند کی زردروشنی میں دور کہیں ہیولا سا ابھرا۔ان کے دل سے صدانکلی تو کیا پیو آگئی ؟ان کی آ داز ذادہ بلندہوئٹی۔

چک تھڑی تے ہوجا تیارکڑ ہے تراٹا بلی ہیٹھ قرارکڑ ہے وہ ہیولا اب واضح ہوتا جار ہاتھا بھراس ہیو لے نے ایک عورت کی شکل اختیار کر لی اور قریب آنے پر

وه پینو کی شکل میں آچکا تھا۔

'پینو!تم آ کئیں، سے یقین جانو مجھےیقین نہیں تھا کہم آ جاؤ گ۔'' "و و تو تمباری آواز نے جگادیا ورندمیں نے کہاں اٹھنا تھا۔

''احیھا،اس کھڑی میں کیاہے؟''

''اس میں میرے کیڑے اور زیور ہیں۔''

"زيوركون ساع؟"

"میری ایک مندری ہے جاندی کی ،ایک امال کا جاندی کا ٹیکا ہے اور ایک داوی امال کا جھمکا اٹھالائی

"بس کام بن جائے گا۔"مولوی عاشق کے چبرے پراطمینان نمایاں تھا۔"چلواب چلیں۔"مولوی نے آگے برصنے ہوئے کہا۔

"جانا کہاںہے؟'

"اس دنیا ہے دور، بادلوں کے اس بار، جاند پررہے کے لیے۔ "مولوی عاشق کالہجدرو مانوی تھا۔

ئے،کہیں تو مجھے مار کرمیراسامان تو کہیں لے جائے گا۔''

تم یکیسی بات کررہی ہو ہو جمہیں بتاہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔"

'مجھے سب پتاہے بادلوں کے پارتوانسان مرکزی جاتا ہے'' اری بیوقو ف، دہ تو میں محبت میں کہہ گیاا گرمیری طرح پڑھی ہوتی توسمجھ جاتی۔''

-1410 p

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



'' تونے کون ساایویں (ایم اے) کیا ہواہے۔'' ' پتاہے میں نے یا کی جماعتوں کے بعد مجد سے کورس کیا ہے۔'' " تب بى ايسے كام كرر ہاہے۔" "اجھازیادہ ٹرٹرمت کر چلنا ہےتو چل ورنہ میں چلا۔" ''اچھازیادہ رعب نہ جماور نہ سارے گاؤں میں جا کر بتادوں گی۔'' "سارے عشقیہ موڈ کاستیاناس کر دیا۔"مولوی عاشق نے غصے سے کہااوراٹھ کھڑا ہوا۔ پینو بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں آ گے بیچھے چلتے ایک انجانی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ \*\* مولوی عاشقِ چک تمبرک م 302 میں بطور مولوی مقرر تھے۔اس کے علاوہ لوگوں کے نکاح اور اموات کے بعد کی رسومات کا ذمہ بھی اٹھی کے سرتھا۔اس کام کانہیں پچھ معاوضہ اور کھانامل جاتا تھا۔ مولوی صاحب بنیس بینتیں کے بیٹے میں تھے گر بہت صحتِ منداور جاق و چو بند تھے،خضاب لگاتے ،سرمہ ڈالتے اور کیکر کی مسواک کرتے تھے۔ گاؤں کے ہر گھر کے ذیبے روثی کیے دن مخصوص تھے۔ جمعرات کےروز تین وقت پیو کے گھر ہے روٹی جاتی تھی۔ پیوکونسا بچی تھی طلاق یا فتہ تھی خاوند ہے نبھے نہ سکی ،اس نے طلاق دے دی۔ پہلے پہل تو مولوی اور پینو کی ملاقاتیں رونی والے دن جمعرات کے روز ہوئیں۔ بعد میں پینو نے اپنے ابا ہے کہہ کر سارے دنوں کی روٹی کے لیے خود کومخصوص کر لیا۔اسے خضاب ذوه مولوی نہ جانے کیوں اچھالگتا تھا اور جیسا کہ کہا جاتا ہے، ابلیس کا کام ہی بھڑ کا ناہے، سواس نے یہاں بھی اپنا کام دکھایا اور مولوی صاحب اپنے دین سے پھر کر دنیا کے ہو گئے اب تو کسی کا جناز ہمی ان کے لیے وہال جان ہوتا ،اب نہ تو انہیں نکاخ اچھا لگتا اور نہ کسی کے گھر ختم پر جانا۔لوگوں میں چہ میگوئیاں ہونے لکیس کے مولوی بدل لیں ،کوئی دوسرا مولوی رکھ لیں۔اس نے پیتی ہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے۔ پھرعشق ومحبت کے قصے بڑھیے پہلے بات گھر تک محدودتھی پھرآم کے باغوں تک جا کپنجی کہمی ما لئے کے باغ میں ملاقات ہور ہی تھی تہم کے کنارے ایک دوسرے سے عہد و پیان لیے جارے تھے۔ پھریہ بات یورے گاؤں میں پھیل گئی کہ مولوی اب پیو کے نام کی مالا جیتا ہے بلکہ آیک دفعہ نبی کے

کھر میں ختم شریف کی دعامیں مولوی ہی کہہ گیا'' یااللہ، پینو ہے میری شادی کرا آمین کے بھریہ بات ڈھکی چھپی کیسے رہ سکتی تھی ،گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔لوگوں نے اپنی بچیوں کومتجد بھیجنا بند کر دیا ، بہت ہے لوگوں نے مولوی عاشق کے بیچھے نماز پڑھنا جھوڑ دی ،اینے گھروں

، سب لوگ سور ہے تھے تو پینو گھر سے نگلی اور یائی بھرنے کے بہانے مولوی ہے ملی ،مولوی عاشق نے کہا۔'' پیو! تیری خاطر میں نے دنیا ہی نہیں ڈین بھی چھوڑا ہے۔'' مولوی صاحب! میں بھی تمہاری خاطر ہر چیز چھوڑ کتی ہوں ، جوتم کہو۔''

PAKSOCIETY1

'' پینو! میں لوگوں کواس راہ ہے بیجنے کی تلقین کرتا تھالیکن اب میں اس عشق کی دلدل میں چینس چکا ہوں۔جن نو جوانوں کو میں رینکے ہاتھ پکڑ کرلعنت ملامت کرتا تھااب وہ مجھے رینکے ہاتھوں پکڑ کرلعنت ملامت کرتے ہیں۔اب یوں لکتاہے کہ میرااس گاؤں میں رہنا تھیک جمیں۔' "اجھاتھیک ہے تم جیسا کہومیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ''تم رات کے آخری پہر تبجدے پہلے گاؤں سے باہر دوکوس کے فاصلے پر جوٹا ہلی ہےاس کے نیجے آ جانا۔وہاں سے ہم اس تکری کوچھوڑ دیں گے جوہمیں جدا کرنے پرتلی ہوئی ہے۔' "احیما پھر میں چلتی ہوں۔" پینو کھڑااٹھاتے ہوئے بولی۔ "اچھارب را کھااورٹھیک ٹائم پر چھنے جاتا۔ "مولوی عاشق نے بھی اپنی راہ لیتے ہوئے کہا۔ گا رے سارے گا ما پا دانی سا گا ما پا سارے گاماپا گاؤں کے ایک گھر سے رات کے آخری پہر میں آوازیں نکل رہی تھیں، یون محسوں ہور ہاتھا جیے کوئی نزع میں ہواوراس کی روح ابھی نظی کہ ابھی نظی اس کے بعد با قاعدہ گا ناشروع ہوا۔ "تینوں بھل گئے نیں یار برانے" اس آواز میں اتنا دروتھا اتنی لڑ کھڑا ہے بھی کہ ہے بھی کا نپ رہے تھے اور درخت ہل ہل کر دعا کر رہے تھے یا اہتداس آواز کواٹھا لے۔ یہ استاد مستھی کی آ واز تھی جو اس وفت ریاض میں مصروف تھا۔ گاؤں کے لوگ چونکہ اس آ واز کے عادی ہو چکے تنصاس کیے وہ اس آ واز کولوری سمجھ کرمیٹھی نیندسور ہے تنصے۔استاد منتھی کی آ واز میں بہت زیادہ درد آئیا،آ واز کا بینے لگی یوں لگتا تھا کہ آج ان کا چڑی جتنا دل پھڑک کر باہر آجائے گا۔ پھرانہوں نے تان لگانی۔ یار وا بھلیکھا پا کے ول ساڈا توڑیا کیڑی گلے بنا وے مکھ ساتھوں موڑیا اس کے بعدان کی ہمت جواب دے گئی اور پھروہ رونے لگے۔انہوں نے ساتوں سرول کا ریاض ''پیو! میں نے پہلی محبت تم سے کی تھی جیسی کیلی نے را بچھا سے مہینوال نے شیریں سے اور فرہاد نے "ماما! تو غلط کہدر ہاہے، ہیرنے را مجھے ہے، کیلی نے مجنوں سے، سوہنی نے مہینوال سے اور شیریں نے فرہاد ہے محبت کی تھی ،تو نے تو ان کے عاشق ہی بدل دیئے۔''استاد ستھی کے پندرہ سالہ جھتیج نے السے کوئی فرق نہیں پڑتا مقصد توعشق کا اظہار ہے۔''ملٹھی نے ڈانٹا۔ مبر ۱۰۱۵ء ONLINE LIBRARY

'' پیو! میں نے تیری خاطر گلوکاری شروع کی ۔ تو ہی تو کہتی تھی سکھی جھے سے تو مولوی عاشق کی آواز ا چھی ہے۔ اگر تو بھی ریاض کرئے تو تیری آواز میں بھی وہی درد آ سکتا ہے۔ پینو ،میری آواز میں درد تو نہیں آ سکا مگرمیرا گلہضرور در دکرنے لگاہے۔ مجھےاپنالوپینو ،اس سے پہلے کہ میں فوت ہوجاؤں میں نہیں عا ہتا کہ لوگ میری قبرِ پرسرخ دو پٹہ چڑھا <sup>ک</sup>یں اور کہیں استاد ستھی کنوارہ ہی مرگیا۔ میں آ رہا ہوں پینو ، میں آرہا ہوں۔' بیہ کہہ کراستاد سھی نے تان پورہ اٹھایا اور باہرنکل گئے دراصل پینو نے تین چارجگہ عشق کی پینگ برد ھارتھی تھی کہ جہاں بات بن جائے وہیں تھیک ہے استاد سیھی کا رخ پینو کے گھر کی طرف تھا اس نے دور ہے دیکھا ایک ہیو لے نے دیوار پھاندی وہ یقیناً عِورت تھی استاد متھی نے بہچاب لیا کہوہ پینو ہے۔اس وقت وہ کہاں جارہی ہے؟ رفع حاجت کے لیے مگرانہوں نے سر جھٹکایا کہ رفع حاجت کے لیے ایسے دیوارنہیں بھاندنی تھی۔انہوں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور چیکے چیکے اس کے پیچھے چلنے لگےان کے کا نوں میں مولوی عاشق کی نعتبہ طرز میں گانے کی آواز آرہی تھی جواب میں استاد مستھی کا دل تو بہت جا ہا کہ وہ بھی مولوی کے اس مایے کا جواب اپنی گلوکاری میں دے مگر پھر گاؤں کے کتوں کا خیال آگیا کہ وہ را گوں کی پہچان رکھتے ہیں کہیں رات کے اس پہر جان ہے ہی نہ ہاتھ دھونے پڑجا تیں۔ پیومولوی ہے ملی وہیں ان کے درمیان کل بات ہوئی اور پھر دونوں آ کے کی جانب چل پڑےان کے پیچھےاستاد تھی تھا۔ پیو کی عشق بازی گاؤں کے ایک نائی سے بھی چل رہی تھی۔اس نے نائی سے کئی بار شکایت کی کہ مولوی مجھے جان بو جھ کر چھیڑتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے مجھ سے شادی کرلوشکھی رہو گی مگر میں اسے کورا جواب دیتی ہوں اور جب اس نے جیرے بلیڑ سے سیکہا مولوی نے مجھ سے کہا ہے۔'' کل ہم گاؤں سے بھاگ چلیں گے۔'' ' پھرتم نے کیا جواب دیا؟ '' میں نے کیا جواب دینا تھاعورت تھی شر ما کر چپ ہوگئی وہ بے غیرت کہنے لگا گاؤں ہے باہرایک

ٹا ہلی ہے میں اس کے نیچے آخری پہرتمھاراا نظار کروں گا۔ میں نے سوچا چلو جیرے کے ساتھ یہاں ے نکل جاؤں اس لیے تم جلدی پہنچ جانا ہم کسی طرح مولوی کو دغاد ہے کرنگل جائیں گےاور پیار کی آیک

ی ہوئی شاہی ہے جواب میں جیرے نے اپی شکتی ہوئی شکڑ ہلا دی۔اس رات جیرا وقت سے پہلے ہی ٹا ہلی کے اوپر جا بیٹھا حالا نکہ عام حالات میں وہ رفع حاجت کے لیے بھی اکیلانہیں جاتا تھا کیونکہ اس کوجنوں ربھوتوں سے بہت خوف آتا تھا مگر عشق کے اس میدان میں وہ ٹا ہلی کے اوپر بیٹھا انتظار کی گھڑیوں کو

مبر ۱۰۱۵ء

آگے سرکار ہاتھا۔ پھراس نے ویکھا مولوی عاشق نعتیہ طرز میں پچھگارہا ہے اس سے تھوڑی دیر بعد پیو بھی آگئی۔ پینو نے شاہر سمجھا ہوگا کہ جیرانہیں آیا اس لیے وہ مولوی کے ساتھ خاموثی سے چل پڑی۔ جیرے کا دل تو بہت چاہا کہ وہ جیب سے استرا نکال کرمولوی کا گلاکاٹ دے مگر وہ اپنے ارادے سے باز رہا اور خاموثی سے اوپر بیٹھا دیکھا رہا۔ جب وہ کافی آگے نکل گئے تو اس نے خاموثی سے بنچے اتر نا شروع کیا ابھی وہ اوپر ہی تھا اس نے ایک اور سایہ دیکھا جو کافی تیزی سے آگے نکل گیا۔ اس نے پہچان لیاوہ استاد مسلمی تھا۔ جیرے نے سوچا یہ یہاں کیا لینے آیا ہے۔ کہیں پینو نے اس کو بھی تو وقت نہیں دے رکھا تھا مگر اس نے اس خیال کو جھٹکا اور اپنے آپ سے کہا۔ پینو میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ پھر وہ نیچے اتر ااور اس طرف چل پڑا جس طرف پینو ، مولوی اور استاد تھی گئے تھے۔

\*\*

مجھے دل سے نہ بھلانا ،جاہے روکے یہ زمانہ تیرے بن میرا جیون عجمے نہیں، کچھ نہیں

پیو جب بھی پیرڈ نڈل سائیں سے ملی تو پیرڈ نڈل سائیں کے پولیے منہ سے بہی گانا ہرآ مدہوتا۔ گانا
بھی یوں برآ مدہوتا تھا جیسے کوئی ریل گاڑی کی سرنگ ہے کوئیں مارٹی ہوئی گزررہی ہواور پیرڈ نڈل
سائیں اپنی چندھیائی ہوئی آنکھوں سے اس کود یکھتے اور بھی اپنے فاقہ زدہ منہ کو۔ پیرڈ نڈل سائیں کا منہ
بولے چارا پنچ مربع تھا۔ حالا نکہ کھاتے ، پیتے اچھے خاصے تھے گاؤں کے بہت سے بکروں کی بیویوں کو
انہوں نے انڈواکر دیا تھا اور کئی مرغیوں کے مرغے ان کو بانگوں میں گالیاں دیتے ہوئے ان کی چوکھٹ
پر قربان ہو گئے تھے۔ شاہدا نہی بے زبانوں کی بددعاؤں کی وجہ سے ان کا بیر حال تھا پیرڈ نڈل سائیں
ویسے تو چھے فئے جوان تھے مگر جوانی خم کھا کردا ئیں طرف ہوگئی ہی۔ وات کے موچی تھے مگر ہیر تھے لوگ
ان کے پاس تعویذ اور جادوثونہ کے لیے آتے تھے اور پچھ کی مرادیں نہ جانے کیسے پوری ہوگئیں کہ وہ
گاؤں میں پیرکرامت شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے لین لوگ ان کے پرانے نام ڈنڈل سائیں کونہیں
کھولے تھے دراصل نام تو ان کا کرامت ہی تھا مگران کو گوبھی کے کچے ڈنڈل کھانے کا شوق تھا اس وجہ
سے ان کا نام پیرڈ نڈل سائیں مشہور ہو گیا۔

ایک دن پیوان ہے تعوید لینے آئی اور کہنے لگی۔

'' پیرڈ نڈلسا ئیں!میری شادی نہیں ہوتی ،کوئی اجھارشتہ ہی نہیں آتا۔'' '' تو پھر مجھ ہے کر لے۔'' پیرڈ نڈل سائیں نے بے دھڑک کہد یا۔

پیو غصے میں آگئی اس نے دو جارطمانچ بھی ان کے منہ پرچھوڑ دیئے۔ پیرسائیں غصے سے کا نپ ہے تھے انہوں نے کہا۔

ر سبیو! تو نے پیرڈ نڈل سائیں کی ہے وزتی کی ہے اب توسکھ، چین سے نہیں رہ سکے گی ، میں تجھ پر جن بھوت چھوڑ دوں گا۔''

جن بھوت کا نام سن کر پینو ڈرگئی ،کا نینے گئی۔اس کا سرخی مائل رنگ زردی میں تبدیل ہونے لگا۔

2 - ۲۰۱۵ م

خیالوں ہی خیالوں میں چڑیلیں لمبے لمبے دانت نکا لے اس کوڈرانے لکیس اس نے چیخ ماری اور پیرڈ عڈل سائیں کے قدموں میں کر پڑی۔ '' مجھےان چڑیلوں سے بیجالومیں تمہارا کہنا مانوں گی۔'' ''اچھابچالیاا بِاٹھان آنسووؤں کو یونچھ یہ تیرے مکھڑے پراچھے نہیں لگتے۔'' پینو نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسووؤں کوصاف کرتے ہوئے کہا۔'' پیرجی! مجھے گاؤں میں تنین آ دمی تنگ کرتے ہیں۔'' ''احچهاوه کون ہیں؟ نام تو بتاذ را۔'' مد ''ایک تو مولویِ عاشق ہے دوسرااستاد منتھی اور تیسراجیرا نائی۔'' ''احچھاتو مت کھبرامیںان پر بھوت جھوڑ دوں گاوہ خود ہی قابوکرلیں گےان مردودوں کو ،تو اب کھر جا کل گاؤں سے باہر جوٹا ہلی ہے اس سے پچھ ہٹ کرایک برگد کا درخت ہے وہاں میں تیرا رات کے آ خری پہرا نظار کروں گایہاں میں نے کافی پیسے کمالیے ہیںاب میرایہاں دل نہیں لگتا ہم دونوں یہاں ہے نکل چلیں گے۔'' '' ٹھیک ہے۔''پینو نے کہااوراٹھ کرچل دی۔ رات کے آخری پہرپیرڈ نڈل سائیں اٹھے چرس کا سوٹا لگایا اپنے دو حیار کپڑے اٹھائے اور پیپے وغیرہ سلو کے کی جیب میں رکھے اور گاؤں ہے باہر برگد کے درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے ان کوسوفی صدامیدتھی کہ پینوضرورآئے کی کیوں کہ گاؤں کےلوگ جنوں،بھوتوں ہے بہت ڈرتے ہیںانہوں نے سنا ٹا ہلی کے نیچے ہے مولوی عاشق کی نعتبہ طرز میں گانے کی آ دازیں آ رہی تھیں۔ یہ مولوی ادھر کیا کررہا ہے؟ پیرڈ نڈل سائیس نے دل میں سوچا۔ پھرانہوں نے جاند کی روشنی میں دیکھاوہ پیومولوی عاشق ہے ل دو جار باتیں ہوئیں اور پھروہ آ گے چل پڑے۔ پینو نے برگد کے درخت ک طرف و یکھا ضرور مگر صرف ایک نظر۔ پیرڈ نڈل سائیں اتر نے کی کوشش کرر ہے تھے کہ انہوں نے و یکھا۔ایک اور آ دِمی ان کے پیچھے دیے پاؤں جارہا ہے وہ استاد سھی اس کے ہاتھ میں اس کا تا نپورہ تھا ابھی پیرڈ نڈل سائیں درخت سے اتر ہے ہی تھے کہ انہوں نے ٹابلی سے ایک اور آ دمی کواتر تے دیکھاوہ اس کی شکتی ننڈ دیکھے کرسمجھ گئے کہ وہ جیرا نائی ہے۔ وہ بھی اسی طرف چل پڑا جس طرف پیو ،مولوی اور استاد منتھی گئے تھے پیرڈ نڈل سائیں غصے میں آ گئے انہوں نے اپنے آپ سے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے پیو نے سب کوٹائم دےرکھاتھا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گاا پنا مجھے بنائے گا۔ پھر پیرڈ نڈل سائیں نے بھی چ س کا سوٹا لگایا اور اسی طرف چل پڑے جس عاشقوں کی فوج ظفرموج گئی تھی ۔ ������ پیواورمولوی عاشق نعتبہ طرز میں گانا گاتے ہوئے خراماں بخراماں چلے جارہے تھے۔ دوساتھی جیون کے،اک دو ہے کا ساتھ نبھا کیں گے

جس دن بچھڑ ہے مرجائیں گے دوساتھی جیوں کے

مولویِ عاشق خوش تھا کہاس نے پینو کو حاصل کرلیا ہے اور دوبیری طرف پینو اپنے دوسرے عاشقوں پیر ڈیڈل سائیں، جبر ہےاور استاد سھی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جبرےاور پیرڈیڈل سائیں کوتو اس نے بلایا تھا نہ جانے وہ کیوں نہیں آئے شاہروہ مجھ سے سچی محبت نہیں کرتے تھے۔گاؤں میں صرف مولوی ای ایسا تھا جواس کودل کی گہرائیوں سے جا ہتا تھا،اب اس نے بھی مولوی کا ساتھ دینے کاعہد کرلیا ہے۔ ان سے تھوڑ اِ پیچھے استاد منتھی ہاتھ میں تا نپورہ اور منہ میں گالیوں کا طوفان لیے ان کا پیچھا کررہا تھا۔ وہ سوچ رہاتھا کہ کوئی ایساراگ گاؤں کہ ساری دنیا میں زلزلہ آ جائے ۔توبہ تو بہ پینو نے مجھے ہے ایسی ہے وفالی کی ، میں تو بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ایک دفعہ تو اس کا دل جا ہا کہ تا نپورہ مار کرمولوی کوفنا کر دےاور پینو کو کے کر بھا گے جائے مگر نہ جانے کیوں وہ اسے ارادے سے بازر ہا۔بس وہ ان کا پیچھا کرتا جار ہاتھا۔ استاد متھی سے تھوڑا پیچھے جیرابلیڈا پی نشکتی ٹنڈ کے ساتھان کا پیچھا کررہاتھا۔ وہ پینو کی بے و فائی پر تھنڈی آ ہیں بھرر ہاتھا۔ وہ سوچ رہاتھا پینو میں نے تمہیں تھے دیگوں کے حیاول کھلائے جب بھی کسی شادی ہے دیلیں واپس آتی تھیں میں تمہیں ان میں بیجے ہوئے جاول ضرور بھیجنا تھالیکن تو ہلنے کھا کر حرام کرد ہئے۔ پینوتم نے بلا یا مجھے تھا۔ بھاگ مولوی کے ساتھ گئی۔ پھراس کا دل جا ہا کہوہ استاد متھی اور مولوی کواسترے مار مارکر ہلاک کردیے اورخود پینو کولے کریہاں سے دورکہیں وادیوں میں نکل جائے ، وہ سارا دن لوگوں کی حجامتیں کرئے ، دیلیں پکائے اور پینو گھر کے کام کرئے۔اچھاپیو حچھوڑ وں گا تو میں تحجیے بھی ہمیں ، حاصل تو ضر در کرلوں گا۔ انہی سوچوں میں وہ پیچھےرہ گیا تھا۔اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جیرے کے پیچھے ہیرڈ نڈل سائیں منہ میں چرس کاسکریٹ دبائے چلا آر ہاتھا اس کا دل جاہ رہاتھا کوئی عمل پڑھ کران سب کوفنا و ہر باد کر دے اور پینو کو لے کرنگل جائے مگر عملی طور پراہے کوئی عمل آتا ہی مہیں تھا اس لیے وہ سوائے دل میں کڑھنے کے اور کیا کرسکتا تھا۔ پینو ، یتم نے اچھانہیں کیا اور بھاگ مولوی کے ساتھ گئی اِس کا دل جا ہا کہ جیرے ، متھی اور مولوی کو مار دے گران کو مارنے کے کیے اس کے یاس کوئی سامان جبیں تھااس کیے وہ امونتی سے ان کے پیچھے رہا۔

فجر کی اذ ان سے تھوڑی دیر پہلے مولوی عاشق اور پیو چک تمبرع غ420 میں داخل ہوئے کافی جلنے کی وجہ سے ان کے چہروں پرتھ کا وٹ نمایاں تھی اس کمجے درختوں کے جھنڈ سے چارآ دمی نکلے اور ان کے آ کے پیچھے کھیل گئے

> ''رک جاؤ۔'ان میں ہے ایک کرخت آواز میں بولا۔ پیزو اورمولوی رک گئے۔مولوی کےجسم کی ہرشے رقعی میںمصروف تھی جبکہ پیزو نارمل تھی اوئے بیلز کی کون ہے؟" بیدوسرے آدمی کی آواز تھی لہجہ درشت تھا۔ ہے۔''مولوی نے کا نیتی ہوئی آ واز میں کہا۔

e 10102

'' تو بیوی کواس وقت کہاں سیر کروارہے ہو؟'' ''اس گاؤں میں شادی پرآئے ہیں۔''مولوی نے جھوٹ بول کر جان چھڑ دانے کی کوشش کی۔ ''گ " محمروالے کا نام بتاؤجہاں شادی پرجانا ہے۔" اور پھرمولوی الجھ کررہ گیاوہ اس جال میں اس ظرح بھنس گیا کہ نکلنے کا جارہ نہیں تھا۔ ''ان دونوں کے ہاتھ چیجھے باندھ دواور لے چکو۔'' ایک نے کہااور پھران کے ہاتھ پیچے باندھ دیئے گئے اتنے میں استاد تھی تان پورہ سنجالے آگیا اس نے صوریت حال کو د کیچے کر واپس بھا گئے کی کوشش کی مگران آ دمیوں نے اس کوبھی پکڑ لیا ایک نے پوچھا۔''ہاںتم اس وقت تانپورہ لے کر کہاں جارہے ہو؟'' 'جی بیمیری بیوی کو بھگالا یا تھا میں ان کے بیجھے آیا ہوں۔' "كيا .....?" وه جرت سے چلائے۔" اچھاتمہارے پاس نكاح نامه-''جی وہ تو گھر پر پڑا ہے،آپ میرے ساتھ چلیں آپ کودکھا دوں گا۔' "أجهالية بعدكامعامله إسكوجمي بانده دو-انہوں نے استاد متھی کو بھی باندھ دیا۔اتنے میں جیرا وہاں آپہنچا موجودہ صورت حال کو مجھ کر اس نے واپس بھا گنے کوکوشش کی مگر آ دمیوں نے اسے بھی پکڑلیا آیک آ دمی نے اس سے پوچھا۔'' ہاں تم اس وفت کیا کررہے ہو؟'' "جى بەمولوى مىرى بيوى كو بھالايا ہے ميں ان كا پيچھا كرر ہاتھا۔ " کیا.....؟"وہ جیرت سے چلائے۔ انہوں نے بغیر کچھ کیجاں کوجھی پکڑ کر ہاندھ دیا ابھی وہ چلنے کو تھے کہ پیرڈ نڈل سائیں درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہوئے سب کچھ دیکھ کر پچھ نہ بچھتے ہوئے اس نے بھی پیچھے کو بھا گئے کی کوشش کی مگرایک آ دمی نے دو تین جمپ لے کراہے بھی جا پکڑااس سے پوچھا گیا کہم اس وقت یہاں کررہے تھے۔ پیر وْندُل سائيس نے كہا-'' بیمولوی میری بیوی کو بھگالا یا تھا میں ان کے پیچھے آیا تھا۔'' ''کیا.....؟'' وہ سب ہی حیرت سے چلائے پھرانہوں نے پیرڈ نڈل سائیں کوبھی باندھااوران سب کوساتھ لے کرگاؤں کی طرف چل پڑے۔ تھی ، پیرڈ نڈل سائیں اور پینو کورسوں کے ساتھ ایک حویلی کے تہہ خانے میں مولوی۔ جیرے ، د بوارے باندھ دیا گیا تھا۔ایک آ دمی اندر داخل ہوا اس کی بردی بردی مو پھیں تھیں اس نے کہا۔ . پ دوہنی تن لاڑ بے تو قلم میں نے بھی دیکھی تھی مگر بیا بیک دوہنی اور جارلاڑے کہاں سے آگئے سهبر ۱۰۱۵ء ONLINE LIBRARY

احچھا،توتم چاروں اس کے سیجے عاشق ہو؟'' آ دمی نے پوچھا "جي ہاں۔" جاروں يك زبان ہوكر بولے۔ "اگر پیوتم ہے کوئی چیز مائے تو دینے کو تیار ہو۔ ''پینو ہم سے جو مائے کی دینے کے لیے تیار ہیں۔'' چاروں کی زبان سے نکلاتھا ''پینو!تم میرےساتھآؤ'' اس آ دمی نے پینو کورسیوں سے آ زاد کیا اور پینو کو لے کرایک کمرے میں گیا۔اس نے پینو کوایک تیز دھار حجرِ دیااور کہا۔''تم نے ہرا یک ہے دل مائگنا ہے،بس پھرتماشاد کھنا۔'' '' کیکن وہ مجھے چھوڑ جا کیں گے۔''پینوینے کسی خدشے سے کہا۔ ''اگروه همهیں چھوڑ جا ئیں گے تو میں تمہیں اپنالوں گا میں اس گاؤں کا چوہدری ہوں پہلے ہی میری تين بيوياں ہيں ايک تم بھی سہی۔'' ''اچھاٹھیک ہے۔''پینو نے خیالوں ہی خیالوں میں اپنے آپ کو چو ہررائن ہے پایا۔ پینو اور چوہدری واپس تہہ خانے میں آئے پینو کے ہاتھ میں خنجر تھا اس نے کہا۔''اگرتم سب میں سے عاشق ہوتو مجھے تمہارے دل جاہئیں۔ میں دیکھنا جاہتی ہوں کہاس پرصرف میراہی نام لکھا ہے یا کسی تربھ عاروں نے خوف ز دہ نظروں سے پینو کی طرف دیکھااورا پنے دل پر ہاتھ رکھ کیے۔ ملا " ہاں تو استاد مھی الا وُ دودل ''پینو نے استاد مھی سےاسٹارٹ لیا ' بجھےمعاف کر دوبینو ، میں تہاراسچاعاش نہیں جمہیں پیۃ ہے دل نکل جائے تو بندہ مرجا تا ہے۔ پینو میرا دل نکل گیا تو میر ہے ہارے راگ نکل جائیں گے اور راگ نکل گئے تو بید دنیا ایک عظیم کلاسیکل استاد ہے خالی ہوجائے گی۔' مسلمی نے روتے ہوئے کہا۔ '' ہاں ہتم بناؤ مولوی عاشق؟''پینو مولوی کے نزویک کھسک آئی۔ ''پینو!ابلیس ہرآ دمی کو بھڑ کا تا ہے، میں بھی بہک گیا مجھےمعاف کردینااب میں اپنی زندگی مسجد میں الله ہو،الله ہوکرتے گزار دوں گامیرے دل میں نمازیں ہیں،روزے ہیں۔اگرتم نے میرے دل کونکال دیا تو د نیا ایک اچھے مولوی ہے خالی ہو جائے۔''مولوی عاشق نے بخبر کی تیز دھارگود ک*یھ کر کرز*تے ہوئے '' پینو !اس ول میں تعویز بند ہیں ۔اس ول میں بہت بڑاعلم ہے آگرتم نے میرا ول نکال دیا تو بیدوریا ادھرادھر بہہ کرختم ہوجائے گا۔ بید دنیا ایک بہت بڑے عامل، پیرسے خالی ہوجائے گی پھرغورتوں کی چر ملیں کون بھگائے گا ،لوگوں کو بیار یوں سے نجات کون دلوائے گا۔ مجھے معاف کر دوا۔ میں ONLINE LIBRARY

''جیرے،تم بھی اپنااظہار خیال فرماؤ۔'' ''میرے دل میں تنہارے کیے کوئی جگہ نہیں میرے دل میں دیکیں بند ہیں ،ان کی خوشبو بند ہے اگر تم نے میرادل نکال دیا تو بیاده ِراده ِرازهک جائیں گی۔ دنیا ایک عظیم نائی ہے محروم ہوجائے گی پھرغورتیں بچوں کی جھنڈ کس ہے اتر وائیں گی لوگ حجامت کہاں ہے بنوائیں گے۔میرے دل کو نکال کرمیرے آنے والے بچوں کو پتیم نہ کرواور مجھے جانے دو۔'' '' تم سب جھوٹے ہو۔' پینو نے حجرلبراتے ہوئے کہا۔ ' ہے و فاتم بھی ہو پینو ۔''سب مل کر بو لے۔ '' ہاں، میں بے وفا ہوں میں نے ایک وفت میں کئی لوگوں سے محبت کی پینگیں بڑھا کیں۔ آج کے دور میں محبت کسی چیز کا نام ہیں نہ جانے سیجے عاشق کہاں جاسوئے ہیں؟' پھر پینو نے ان سب کی رسیاں کاٹ ڈالیس اور کہا۔ 'تم لوگ حاسکتے ہو' 'تم نہیں جاوکی پینو۔''مولوی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ '' ''نہیں ، میں چو ہدری سے شادی کررہی ہوں۔'' '' کیا.....؟''وہ جاروں جیرت سے چلائے۔ '' ہاں۔ عورت کو اس و نیا میں مضبوط باز وؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مضبوط باز وچو ہدری کے ہیں۔آب لوگوں کاشکر بیر کہ آپ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔'' چو ہدری نے پینو کا ہاتھ تھام لیا۔ 'ابتم لوگ یہاں ہے جاتے ہو یا پھرتم ہے دل مانگنا شروع کر دوں۔'پینو نے خنجرلبراتے ہوئے اور پھر جاروں پینو بے و فا کا نعرہ لگاتے ہوئے حویلی سے باہرنکل گئے ۔

# اجلے لوگ

# مهرپرويز احمد

نجمہ لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ضرورا یک تھی جس پرحسن ٹوٹ کر برسا تھا۔خوب صورتی اس کے انگ انگ سے عیاں تھی۔حسین ہونے کے ساتھ لاڈ پیار نے کسی حد تک مغرور بنادیا تھا مگراس کو پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ زسری سے میٹرک تک تمام مراحل اچھے نمبرز لے کر طے کیے۔میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لینے کے ساتھ ہی جوانی کے جنگل میں بھی قدم رکھا اور اپنے حسن سے را ہوں کو چپکا دیا

دسمبر ۲۰۱۵ء

219

حسن میں یکتا ہونے کے ساتھ تعلیمی اسناد پر درج فرسٹ ڈویژن نے کالج کی تکری میں دھا کیے بٹھادی۔ برطرف اس کے حسن اور ذہانت کے چرہے ہونے لگے گننی ہی نگامین دور سے طواف کرنے لگیس اسے و مکھتے ہی کتنے دل دھڑ کنا بھول جاتے دیدار کے لیے کتنے ہی متوالے راہوں پرانظار کرنے لگے مگر تجمدتو ہرطرف سے بے خبرصرف اپنی تعلیم ہے محبت کرتی تھی اور اس سے جھولیاں بھررہی تھی۔ کتابوں ہے محبت، میلچر سننے کا شوق امتیان میں اول آنے کی خواہش، اتی مصروفیات تھیں کیوشق جیسے فضول کام کے لیے وقت ہی ہمبیں بچتا تھا۔ تعلیم اور حسن و جمال نے وہ مقام بخشا کہ کتنی ہی حسینا تیں انگشیت بدنداں رہ کئیں ۔ تعلیمی منازل طے کرنے کے بعد جب گھر پینجی تو ابھی امتحانی تھکاوٹ بھی دورینہ ہوئی تھی کہا س کے پیادیس جانے کی چہ میگوئیاں کم اور د کھزیادہ محسوس ہونے لگا۔ شاید بیٹی ساری زندگی سفر کرتی رہتی ہاور قبر تک پہنچ کر ہی اس کے سفرتمام ہوتا ہے وگر نہ جیتے جی تو وہ ہمیشہ مسافر کی ما نندرواں دوال رہتی ہے بس اس کا مقام بدلتار ہتا ہے بئی سے ماں پھرساس، دادی، نانی۔ مجمیسی پڑھی ملھی لڑکی کے کیےرشتوں کا تا نتا بندھ گیا کی بیری سے بیرتوڑنے کے لیے کتنے ہی ہاتھوں نے پھراٹھا لیے لعلیمی شعور نے نجمہ کوسلجھا دیا تھا۔اس نے وقت سے پہلے اپنی آ تھھوں میں نہ رت جگے سجایئے تنصے نہ ہی دل کے کلٹن کوکسی کی یا و سے آباد کیا تھا' وہ رب کی رضا پر راضی تھی۔اس پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ جس طرح خالق کا ئنات نے حسن میں یکتا اور تعلیم کے میدان میں عزیب افزائی دی تھی ای طرح وہ دالدین کی تابعداری اوراطاعت گزاری میں بھی مقام حاصل کرنا جا ہتی تھی اس لیے آج تک زندگی کے مستقبل میں کسی جذیے کا اظہار نہیں کیا تھا اور کسی بھی خواب کوآ تکھوں کے کل میں حسین وجمیل اورتعلیم یافته نجمه کے مستقبل کا فیصلہ گھر کی جارد بواری کے اندرکر دیا گیا اورا ہے کا نو ل کان خبر بھی نہ ہونے دی گئی۔اس ہے سی بھی تھم کی رائے یارضا مندی لینے کی زحمت گوارہ نہ کی گئی۔ بلکہ ایک حواکی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ معاشرے کے چندمعزز ٹھیکیداروں نے کیا۔ایک ایسے مخص کا مقدر نجمہ ہے نام لکھ دیا گیا جونہ صرف ان پڑھ تھا بلکہ کام کا بیج بھی نہ کرتا تھا صرف والدین کی روٹیوں پریل رہا تھا ز مانے کی او پنج پنچ اور مستقبل کی ذرہ برابر پروانہ تھی۔آ زاد طبیعت کا مالک اور زندگی کی رعنائیوں سے بھر پورلطف اندوز ہور ہاتھا۔ نجمہ کواس کے لیلے صرف اس لیے باندھ دیا تھا کہ حسین تثلیوں کے پیچھے

کے نام کلے دیا گیا جو نہ صرف ان پڑھ تھا بلکہ کام کاج بھی نہ کرتا تھا صرف والدین کی رو بیول پر بل کہ ہا ہے اور سنقبل کی ذرہ برابر پروانہ تھی۔ آزاد طبیعت کا مالک اور زندگی کی رعنا ئیوں سے بجر پور لطف اندوز ہور ہا تھا۔ نجمہ کواس کے بیلے صرف اس لیے باندھ دیا تھا کہ حسین تنلیول کے بیکھیے ہوا گئے ہے باز آ جائے گا۔ دوسرا نجمہ پڑھی کلھی کڑکی ہے اسے راہ راست پرلا کر ذمہ دار شہری بنائے گی ہما ضول عادات محتم کرے گی اور معاشر ہے کا سود مندشہری بننے میں اس کی مدوکر ہے گیا۔ تمام فضول عادات محتم کرے گی اور معاشر ہے کا سود مندشہری بننے میں اس کی مدوکر ہے گیا۔ کہا مافنگا، میں معاشر ہے کی ہور بھٹو بھٹی اور رائدہ نو جوان ہواس کی اصلاح کی ذمہ داری حوا کی خوب صور ہے منوب سور ہے تو بھی معاشر ہے کا میں تنور بھٹی اور رائدہ نو جوان ہواس کی اصلاح کی ذمہ داری حوا کی خوب صور ہے مور ہی ہو گئی ہوا گیا ہوا تہ وہ کی تا ہور گیا تو اور کوئل جذبوں کی ترجمان دوشیزہ کے ذمہ لگائی جاتی ہے یوں لگتا ہے وہ کانے ویو نیور ٹی میں تعلیم عاصل کرنے کے بجائے معاشر ہے کے ناسوروں کو سنوار نے کا کورس کرتی رہی ہوا گر سنور گیا تو میں تو بھی تھا لڑکی کوتو ساری زندگی خون کی آنسور لا تارہ کا۔

دسمبر ۱۰۱۵ م



نجمہ کو بھی اللہ میاں کی گائے کی طرح شمشیر کے لیے باندھ دیا گیا یوں نجمہ کی زندگی کی تمام ساعتیں شمشیر کی خواہشات کے تابع کر دی گئیں۔ایک احسان یہ بھی کیا گیا کہ والدین نے ایک ایکڑز مین بھی اس کے نام کر دی تاکہ روزی کی تلاش اور زندگی کی منازل طے کرنے میں کسی فتم کے مسائل کا شکار نہ ہو۔ شمشیر کو والدین کی طرف سے جھے میں پچھ بھی نہ ملا کیونکہ وہ اپنے حصے کا سب پچھ وصول کر کے پہلے ہی عیاشیوں پراڑا چکا تھا۔شمشیر کے کروار کی اصلاح کے ساتھ ساتھ گھر کا نظام چلانے کی ذمہ داری بھی نہمہ کی ساتھ ساتھ گھر کا نظام چلانے کی ذمہ داری بھی کے شمشیر کے کروار کی اصلاح کے ساتھ ساتھ گھر کا نظام چلانے کی ذمہ داری بھی سے جہہ کو سوئے شاہراہ زندگی پر شمشیر کے ہوئے شاہراہ زندگی پر شمشیر

نجمہ اور شمشیر کی سوچ ،فکر ،طرز زندگی اور قول و فعل کے درمیان زمین آسان کا فرق تھا مگر نجمیہ نے ا پے آپ کیشمشیر کی عادات اور خواہشات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیاوہ بیرصورے سہاگ اور کھر کو بچانا جا ہنتی تھی اگر چہزندگی اس کی تھی مگر گزار یا شمشیر کی خواہشات کے مطابق تھی وہ کسی بھی صورت کوئی تنازعہ، شکوہ شیکایت زبان پرنہیں لانا جاہتی تھی جب نجمہ شمشیر کی ذہنی سطح کے برابر آ گئی۔ ان کے درمیان ہم آ ہنگی بیدا ہونے لگی ایک دوسرے کے مشورے اور فیصلے کواہمیت دی جانے لگی تو شمشیر بھی ہے بات سجھنے لگا کہ نجمہ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے واقعی اس سے زیادہ ذہین ہے اور مسائل ہے نبردآ زما ہونے کافن جانتی ہے یوں جب سوچ فکرا یک ہوگئی تو نجمہ نے اپنے اندرخوا بیدہ پڑھی لکھی نجمہ کو جگایا ، شمشیر کوذ مہ داری کا احساس دلا آیا کہ میں معاشرے میں نام پیدا کرنے کے لیے بچھ کرنا ہوگا کام کاج كركے بيسه كمانا ہوگاتم حوصلہ نہ ہارواور كام كروجب دونوں كمائيں گے تو آيدنی ميں اضافہ ہوگا۔ بول اس کی حوصلہ افزائی کر کے کام کرنے پر تیار کیا زمین جو میکے سے ملی تھی وہ تھیکے پر دے دی ملنے والی رقم ہے گھر کا نظام چلنے لگا۔ شمشیر کوایک فیکٹری میں ملازم کرا دیا۔خودایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کگی۔ بوں زندگی کی گاڑی آ سانی ہے چلنے گلی۔وفت گھنٹوں سے دنوں،ہفتوں مہینوں اور سالوں میں بدلنے لگا درمیان میں کتنے ہی تغیر و تبدل آئے و کھ سکھ کی گھٹا ئیں کھل کر برسیں ،مگر جینے کا قرض تو چکا نا پڑتا ہے سووہ زیست کی راہ پر بحوسفر ہو گئے۔اس دوران دو بیٹیوں اورا لیک بیٹے کے والدین بن گئے زندگی کی مشکلات کا مردانہ وارمقابلہ کیا کافی حد تک بچوں کے اخلاق،اقدار سنوارے،زیور تعلیم سے آراستہ رنے کے لیے دُن رات کا سکون غرت کر دیا۔ مشکل کی گھڑی میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، بچوں کے روشن ستقبل کی راہیں منور کردیں۔اپنی حیثیت سے بڑھ کرتعلیم دلوائی ، بیٹے اور بیٹیوں کوایم ایس سی تک تعلیم ولوائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش شروع کردی۔ مگرغریبوں کے بچوں کوتو تب نوکری ملے جب برائے لوگوں کی عورتیں بجے پیدا کرنا چھوڑ دیں۔ یہاں تو برائے ومیوں کے بچوں کو ہی نوکریاں پوری ہیں ہتی غریوں کونوکری کون دیتا ہے۔سفارش ان کے پاس ہیں تھی میکے سسرال نے آج تک خجر نہ لی تھی سو بٹی عابدہ نے بھی ماں کی طرح ہمت نہ ہاری اور والدین کے لیے *سکھ خر*یدنے ان عمل میں اتر آئی اور تو کوئی حل نظر نیآیا۔اخبار میں نرسنگ کا اشتہار آیا اس نے بھی درخواست دی نظور ہوگئی بوں نرسنگ میں داخلہ کے بعد کسی حد تک مسائل کو گھٹانے کی کوشش کی ٹریننگ کے ساتھ

دسمبر ۲۰۱۵ء

وظیفہ بھی ملتا تھا یوں پچھ آمدنی بھی ہونے لگی اورخوشحالی کے آثارنظر آنے لگے۔ بیٹا آرمی میں بھرتی ہو گیا یوں خوشی نے ان کے گھر کا درواز ہ بھی کھٹکھٹایا ماں بایب کے کند ھے زندگی کی گاڑی کھینچنے کی کوفت ہے محفوظ ہو گئے بیٹی ماں کی طرح حسین ہونے کے ساتھ سلھڑ،سلیقیہ شعار،اعلیٰ تعلیم یا فتہ تھی جوان حسین بیٹی کو و کیچ کررشتے داروں کے درمیان حائل نفرت کی دیوار گرنے لگی۔محبتوں کے پھول نچھاور کرنے میں بھائی پیش پیش تھا۔اس نے اپنے سرکاری ملازم میٹے کے لیے نجمہ سے عابدہ کارشتہ ما تک لیا۔ ماں تو گویا ای انتظار میں بیٹھی تھی غربت کی چکی میں پس کراس \_ ن پڑھ جیون ساتھی کے ساتھ زندگی کا طویل سفرمشکلات کی بیساتھی کے سہارے طے کیا تھاوہ پرانی کہانی ایک دفعہ پھرد ہرانانہیں جا ہتی تھی اپنے ہاتھوں بیٹی کوزندگی کے جہنم میں جلا نانہیں جا ہتی تھی سو فوراً ہاں کر دی ، بیٹی کورس کرر ہی تھی بھینیج کی صوریت میں دامادمل رہاتھا جوسرکاری ادارے میں اہم منصب پر فائز تھا یوں بیٹی کا سنبرامستقبل ہی تھوں کے آگے جگمگانے لگا۔ بیٹی کا بوجھ ناتو اں کندھوں ہے اتر نے پروہ مطمئن تھی لیکن تقدیر دور کھڑی ماں بیٹی کی سوچ یر قبقے لگار ہی تھی بیٹی سے تو ماں سے بھی بڑی قربانی کا مطالبہ کیا گیا۔ دلہامیاں کی فرمائش پرجلدی نکاح کردیا گیاتھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ ناصر نے مطالبہ کِردیا کہ نرسنگ اچھا شعبہ نہیں بھانت بھانت کے لوگوں کی تیار داری کرنی پڑتی ہے لہٰذا پیشعبہ چھوڑ دوکسی اور ادارے میں نوکری کرواگرتم نے نرسنگ نہ چھوڑی تو تیرے میرے راہتے الگ ہوں گے۔ چنانچہ باہمی رضا مندی سے اسکول میچر بننے کا مشورہ پاس ہوا۔ عابدہ نے علامہ اقبال او پن یو نیورٹی ہے کی ایڈ کا کورس کرنا شروع کردیا سال بعداعلیٰ نمبروں ہے بی ایڈ کا امتخان پاس کیا تھوڑے عرصے بعد پنجا ہے بھر ے اسکول ٹیچر ملاز مین کا اشتہارا خبار میں آیا ناصر کو آگاہ کیااس نے حکم دیاتم نے اپنے ضلع میں نوکری کی درخواست نہیں دین مشاوی کے بعد ہارے ہاں ہی مستقل قیام کرنا ہے اس لیے ہارے ضلع میں نو کری کی درخواست دوضر دری کاغذات کے ساتھ نکاح نامہ بھی لگایا گیانعلیمی ریکارڈ بہت اچھاتھا یوں پہلی فرصت میں تقرری ہوگئی اور پھرا یک دن چیجماتی کار میں عابدہ کے ساتھے متعلقہ اسکول آیا اور اس کو جوائن كرواياعابده كالكمر دوسر مصلع بين تقاروزآنا جاناممكن ينهقا شادى سے قبل ناصر كے كمر رہ نہيں تحتى تقى \_ یوں رہائش کے لیے رشتہ داروں کے ہاں دھکے کھانے لگی کوئی بھی عزیز رشتے دارایک دو ماہ ہے زیادہ غرصەر كھنے پرراضي نەہوااگركوئي مهرباني كرتا تو آ دهي تنخواه كامطالبه كرتااسكول گاؤں ميں تھا آنے جانے کے مسائل نتھے وقت پراسکول آنا پڑتا تھا ان مشکل حالات سے عابدہ سخت پریشان تھی۔ تنگ آبر قریبی شہر کے ایک خواتین ہوشل میں رہنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی والدین پر زور دینے لگی کہ میری رفعتی کرو میں در در کے دھکے کھا کر ننگ آ گئی ہوں۔ بهرحال والدين كوايني ذ مه داري كااحساس اورعفلت يرشرمند كي هوني كفر ميں صلاح مشوره ہے بعد نجمہا کیلی ہی بٹی کےسپنوں کوحقیقت کا رنگ دینے کے لیے بھائی کے گھر گئی۔ رات ہو بعدخصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ کافی بحث \_

222-

83910

مبر ۱۰۱۵ء

RSPK.PAKSOCIETY.COM

الوداع کیا کہ بہت جلدفون پرمطلع کردیں گے۔ نجمہ کے جانے کے بعدسب گھر والوں نے اجلاس بلایا نجمہاور عابدہ کے مسئلے پرطویل بحث ہوئی۔ ماں بیٹی کی مشکل میں پھنسی جاں پر تمام گھر والوں نے سکھ کا و سانس لیا اور اس مشکل سے نجات ولانے کے لیے ان کوایک دفعہ پھر قربانی کی صلیب پراٹکانے کا فیصلہ کیا گیاان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کامنصوبہ بنایا گیا۔ فیصلہ بیرکیا گیا کہان کوسکھےتو ویا جائے مگراس کے بدلے تا حیات اِن سے خوشیوں کا جہاں چھین لیا جائے اب ہم جو بھی مطالبدان کے سامنے رھیس ا کے وہ مجبوری کے چنگل میں تھنسے ہیں۔ مانناان کی مجبوری بن جائے گا۔سویہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر جمہ ایپنے داماد کے نام میکے کی طرف سے دیا گیا ایک ایکڑز مین کا ٹکڑا لگوا دے تو ہم فوراً رفضتی کرلیں گے اورا گر اس نے زمین واپس کرنے سے انکار کردیا تو پھر ہاری طرف سے انکار سمجھے، جہاں اس کا جی جا ہے بیٹی كارشته طے كرد ہےاور ہمار ہے ساتھ كى قتم كاتعلق نەر كھے۔ جب بياطلاع فون پر نجمه كؤدى كئ وہ تو بيخبر سنتے ہی ہے ہوش ہوگئی سب گھر والے پر بیثانِ ہو گئے۔ کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس سے حقیقت حال جاننے کی کوشش کی گئی اس نے بھائی کی طرف سے منہ پرنفرت سے مارا گیا طمانچہ اوراس کے کرب سے گھروالوں کوآ گاہ کیا۔ بھائی کی لا کچی نیت سے آ گاہ کیا نجانے کب سے اس ایک ایکڑ ز مین پرنظریں جمائے بیٹھاتھا۔زبان پرلانے کی ترکیبیں تلاش کررہاتھا کیموقع ہاتھآ گیا۔ تجمہ نے بھائی کی طرف سے پیش کردہ شرط کومستر دکردیا۔ اتنابر افیصلہ گھر دالے اس کو کیسے کرنے کا حق دے سکتے تھے اور اس شرط سے میہ بات عیاں ہوگئ کہ بھائی رشتہ مضبوط کرنے کی بجائے صرف زمین کے حصول کا خواہش مند ہے اور پھراس بات کی کیا گارٹی تھی کہ زمین کے حصول کے بعد عابدہ اپنے گھر میں خوش رہتی۔ اس نے دیگر کئی حوالوں سے بھائی اور بھتیج کو قائل کرنے کی کوشش کی برادری کے معززین کودرمیان میں ڈالالیکن اس معاشرے کے تھیکیداروں کا ایک ہی ساول تھا۔ پھر بھائی نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے ایک اوراحسان کیا کہ اگر نجمہ مجھے زمین واپس کر دیے تو میں عابدہ کے جہیز کا مطالبہ نہیں کروں گا اس کوتین کپڑوں میں بہو بنا کر بیاہ لے جاؤں گا اور کسی سم کا کوئی اورمطالبہبیں کروں گا۔ تجمہ اور عابدہ وونوں ماں بیٹی نے ان لا کچی رشتوں کے خریداروں کی کوئی بھی شرط ماننے سے انکار کردیا جب بھائی کوبہن کی طرف ہے انکار کی اطلاع ملی تو اس نے آؤ ویکھانہ تاؤ فوراً بیٹے ہے بھانجی کو طلاق دلوا دی اس پربس نہ کیا بلکہ اس کی سرکاری ملازمت ختم کرانے کے لیے سرتو ژکوشش کی ان کے گاؤں کا ایک ریٹائر ڈوجی اسکولوں کا چیکر تھا ان باپ بیٹے نے اس کو گھر بلوایا اور عابدہ کے خلاف شکا بیوں کے انبارلگا دیے اور اس کے خوب کان بھرے کہ اعلیٰ افسران کے پاس اس کے کا لے کرتو توں کہ سرکاری اسکولوں کو بہت نقصان پہنچار ہی ہے۔اسکول کے تمام فنڈ ز اور کمول سے غیر حاضر رہتی ہے۔جتنی جلدی ہوایس کوسر کاری ملاز

PAKSOCIET

نکالنے لگا گرانٹ میں کرپشن کا الزام لگایا بچوں سے زیادہ فیس لیتی ہو، پڑھانے کے بجائے ذاتی کام
کراتی ہوگھر بلواستعال کی چزیں بچوں سے منگواتی ہوائی پربس نہ کیاتح بری شکایت کے ساتھ زبانی بھی
بہت پچھا فسران کو بتایا۔ شکایت کی روشنی میں انکوائری سمیٹی بنائی گئی جس دن سمیٹی کے مبران نے اسکول
آ کر انکوائری کرناتھی عابدہ نے اس دن بچوں کے والدین اور گاؤں کے معززین کو بلوایا۔ سمیٹی کے
سوالات کے جوابات عابدہ کی بجائے گاؤں کے لوگوں نے دیے۔ افسر کی طرف سے عائد کردہ تمام
الزامات مستر دکردیے گئے اور اس کو دلیل کے ساتھ جھٹلایا گیاعابدہ کے کام کی تعریف تمام گاؤں نے کی،
بہتر انتظام کی وجہ سے طلبا کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے والدین نے پرائیویٹ اسکولوں سے بچے اٹھا کر
بہتر انتظام کی وجہ سے طلبا کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے والدین نے پرائیویٹ اسکولوں سے بچے اٹھا کر
مرکاری اسکول میں واخل کرائے ہیں تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اسکول کے کمرے کم پڑنے لگے تو
عابدہ کی بار بار درخواست پر گورنمنٹ نے دو نئے کمرے اسکول میں بنانے کا آرڈر دیا۔ اس دوران وہ
عابدہ کی بار بار درخواست پر گورنمنٹ نے دو نئے کمرے اسکول میں بنانے کا آرڈر دیا۔ اس دوران وہ
عابدہ کی اعلیٰ کارکردگی اور لوگوں کی گواہی ہے بہت متاثر ہوئے شکایت کرنے والے السیکٹر کی خوب ہرزہ
عابدہ کی اعلیٰ کارکردگی اور لوگوں کی گواہی ہے بہت متاثر ہوئے شکایت کرنے والے السیکٹر کی خوب ہرزہ
عابدہ کی اعلیٰ کارکردگی اور لوگوں کی گواہی ہے بہت متاثر ہوئے شکایت کرنے والے السیکٹر کی خوب ہرزہ

آ فیسر نے انسپکٹر سے عابدہ کی ذات ہے بخالفت کی وجہ پوچھی تواس نے عابدہ کے ماموں اور منگیتر کی سازش بتلائی اور عابدہ سے با قاعدہ معافی مانگی۔ابآ فیسر نے عابدہ سے ماموں کی اس حد تک مخالفت کی وجہ پوچھی تو عابدہ پھوٹ پھوٹ کررو دی۔ نکاح سے لے کرطلاق کی وجہ تک ساری روداد \*\* اُ

آ فیسر بہت رنجیدہ ہوا اور عابدہ کے حوصلے اور جرات کی داد دی۔انکوائری فتم ہونے کے بعد خوش گوار ماحول میں کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا۔اس دوران آفیسر نے عابدہ کے ابو سے ملنے کی خواہش ظاہر کی عابدہ نے گھر کا ایڈرلیس دے دیا۔

تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہآ فیسرا پی فیملی کے ہمراہ عابدہ کے گھر کے دروازہ پردستک و ہے رہاتھا جب عابدہ نے درواز ہ کھولانو آفیسر کواپنے دروازے پر دیکھے کر جیران رہ گئی۔ان کواندر لے گئی والدین سے تعارف کرایا۔

آفیسرنے آنے کامدعابیان کیا کہ میرابھائی مقابلے کاامتحان پاس کر کے ایک اہم سرکاری عہدے پر فائز ہوا ہے میں اس کے لیے عاہدہ کے رشتے کی خیرات لینے کے لیے آیا ہوں عاہدہ جیسی باہمت لڑکی یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت ثابت ہوگی۔اس کا ساتھ میرے بھائی کے گھر کوچارچا ندلگادےگا۔ یہ جوڑی ہمارے خاندان میں مثالی ہوگی۔

والدین نے صلاح مشورے کے بعد بیر شتہ منظور کرلیا۔ پھرتھوڑے ہی دنوں کے بعداس کی شادی ہوگئی آفیسر کا گھرانہ اور عابدہ خود بھی ذہین تھی کچھ قسمت نے یاوری کی اور پھراعلیٰ کارکردگی کی بناپراس کی ترقی ہوگئی آج وہ ہائی اسکول میں ہیڈمسٹریس ہےاورانتہائی خوش حال زندگی گزارر ہی۔

777

ناخ افتال

## رفتار وقت

### شاهد جميل احمد

جولائی کامہینہ آتا تو گھڑی بیل (Passion Vine) کے پھولوں کا جادوسر پڑھ کر بولتا۔ پھول ہوں یا پھل، گرم مرطوب علاقوں میں پیشن ایک کریز ہے جو پھولوں اور پودوں سے محبت کرنے والوں کو لاحق ہوتا ہے۔اے یوں لگتا جیسے گہرے نیلگوں ، جامنی آسان کے پیج وُودھیا مِکی میں وفت اپنی گھڑی کی سوئیاں اوڑ ھکرسوگیا ہو۔ بیان دنوں کی بات ہے جب خوش قسمت لوگ ہی گاؤں سے شہر جایا کرتے تھے۔ دنیا ہویا دیہہ مگرخوش نصیب لوگ تو گئے گئے ہی ہوتے ہیں۔ چھااسمعیل کا شاراُن معدودے چند لوگوں میں تھا جن کا شہرا تا جانا تھا۔اُسے وسط پنجاب کے ایک چھوٹے گاؤں کے جنوبی محلے میں واقع ا بی جھوٹی سی دکان کے لیے سوداسلف کی خریداری کی خاطرشہر جانا پڑتا۔اس بارتو شاید تین ماہ گزر گئے فروہ شہر نہ جا سکا۔ بڑی وجہ مون سُون کی بارشیں تھیں جن کے کارن گاؤں کے سارے رہتے اور یگڈنڈیاں جو ہڑ کا منظر پیش کررہے تھے۔ کا تک کے مہینے میں کھیتوں کھلیانوں کا یانی خشک ہوا اور بچی مجھی دھان کی قصلوں میں درانتی پڑی تواہے بھی اپنی دکان کا خیال آیا جس کے ڈھکنا لگے نمین کے ڈے سوائے تھکھر یُورے اور نگدی کے، خالی بھال بھال کرتے۔ اسمعیل کے شہرجانے کی سب سے زیادہ خوشی توبیکے کو تھی جس نے دواڑ ھائی مہینے پہلے ہی اُے اپنے بیٹے کے لیے شہر سے نی یکی (CAMY) گھٹری لانے کی سائی دے رکھی تھی۔ چھ ماہ پہلے اس نے اسمعیل کے ذریعے شہر میں گھڑیوں والی دکان ہے گھڑی کی قیمت کا بیتہ کیااور پھرانے تین سورو بے جمع کرنے میں آ دھا سال لگ گیا۔ إدھر بیسے جمع ہوئے اُدھرموسی بارشوں کی طویل جھڑی لگ گئی۔اب جواسمعیل نے شہر جانے کاعندید دیا تواس کی خوشی کی انتہانہ رہی۔اس نے اپنے سائیس سے چوری اپنے جھوٹے بیٹے کواصلی گھڑی خرید کردیئے کا وعدہ کر رکھا تھا، کا کے کے ابا کو پہتے چل جاتا تو وہ اتنے پیپوں سے چھوٹی موٹی کئی پچھی تو لے آتا پر گھڑی ہرگز نہ خریدنے دیتا۔ بڑی محبت تھی بیگمے کوایے جھوٹے بیٹے ہے۔ پہنہیں محبت تھی یااس کے اندر کا خوف کیکن ویواس کی کوئی فرمائش نہ ٹالتی۔دراصل اس ہے اُو پر کا چھلے ہی میں اللہ میاں کو پیارا ہو گیا تھا۔ ماں بتاتی تھی کہاس کا بڑا بھائی پیدا ہوا تو بہت ہی خوبصورت تھا ،ستواں ناک اور چری ہوئی موٹی آنکھیں ، پیدا ہوتے ہی ٹکرٹکر دیکھنے لِگا، یہ بھی معجز ہ ہی تھا ، پھر پہتنہیں اے کیا ہوا ، شاید کسی کی نظر لگ گئی یا کسی سُو دک ں کو حب نہ ہوا ، یہاں تک کہاس کا جسم نیلا ہو گیا اور وہ اللّٰد کا جی خ لو يوں لگا جيسے اس کا اکلو تا بھا ئی دِينوا يک بار پھراس کی آ<sup>جھ</sup> فرش برہیتھی اس کی ماں کی گود میں مہاجر

دسمبر ۲۰۱۵ء

-225

اس کے دل میں آلتی بالتی مار کر بیٹھ گیا ،اس کی کوشش ہوتی کہ کسی بھی طرح اس کا بچدرونے نہ پائے۔ اب بھی، جب تلے کا بعنی اس کے مرنے والے بیٹے سے چھوٹا گیارہ سال کا ہو گیا تھا اور پھٹی کلاس میں دور پار کے گاؤں سائیل پر پڑھنے جاتا مگروہ ابھی تک اس کے رونے ہے بہت ڈرٹی تھی۔وہ یچاری اپنے خاونداور دیورانیوں، جٹھانیوں سے چوری اس کی جھوٹی جھوٹی فر مائشیں پوری کرتی مگراب وہ ذرا بر اہوا تو اس کی فرمائش بھی بری ہوگئی ،اس نے اپنے ایک کلاس فیلو کی کلائی پرلیمی گھڑی بندھی ' دیکھی تو اپنی ماں سے ولیمی ہی گھڑی ولانے کی فر مائش کر دی اور اس بیچاری نے چار و نا چار حامی بھی بھر لی۔ گھڑی دلا کر ماں نے جیسے ہمیشہ کے لیے وقت کواس کی کنی میں باندھ دیا، ویسے ہی جیسے اسکول جیجتے وقت وہ بلوں والے پراٹھے اور احیار کی بھا تک کو ہونے میں بائدھ کراس کی سائیل کے ہینڈل سے لٹکا دیتی تھی۔اسے اچھی طرح یاد ہے جب پہلے دن گھڑی باندھ کر وہ سائیل پر ساتھ والے گاؤں سے بھینس کے لیےتعویذ لینے جارہا تھا تو او ھراہتے میں ہی اس نے گھڑی کلائی ہے کھول کر جیب میں رکھ لی مبادا سائنکل کا ہینڈل بار بار بلنے اور گھڑی حصکنے ہے اس کی مشینری خراب نہ ہوجائے۔عمر کا بہی حصہ تھا جب اے اپنے گردوفت کی دوئی کا احساس ہوا۔ ایک وفت جواس کے باہر یعنی اس کی کلائی پر گھڑی کی صورت بندها تھااورا یک وقت جس کے گھڑیال کی سُو ئیاں اس کے درُوں گھومتی تھیں۔اس کے دماغ میں اندرونی طور ایک خود کار گھڑی فعد ہوگئ تھی جواسے ہمہونت جگانے ، اُٹھانے اور بھگانے کے کام آتی ۔اس اندر کی گھڑی پرالارم بھی لگتا تھا،اہے جب جلدی جا گنا ہوتا تو وہ اپنے دیاغ میں مطلوبہ وقت یر سوئیوں کی بوزیش کا تصور کر کے سوجا تا اور پھرعین اس وقت فکر مندی ہے ہڑ بڑا کر جاگ جاتا ، بعد ازاں عمر بھرا ہے کسی ظاہری گھڑی پرالارم لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ یہی وہ وفت تھاجب اسے اس كى سوچ كے حوالے ہے اوليس بياري لكي اور جس بياري كاتعلق بھي وقت ہے ہي تھا۔اسے يوں محسوس ہوتا جیسے وقت ہمیشہ ایک رفنار سے سفرنہیں کرتا بلکہ موسموں کے ساتھ اس کے گزرنے کی رفنار کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ پیتنہیں بیاس کامشاہرہ تھایااحساس مگراہے یوں لگتا جیے سردیوں میں وقت جلدی گزرتا ہے اور گرمیوں میں تاخیر ہے۔ پھراس نے اپنے احساس کوکسی خاص وفت ہے منسوب کر کے و یکھا تو بتیجہ پھروہی کہ سردیوں میں صبح کے آٹھ جلدی نج جاتے ہیں جبکہ گرمیوں میں دریہے ، پھراس نے دیکھا کہ شام یارات کے اوقات میں وقت کی رفتاراس کے متضاد ہے بعنی سردیوں میں رات کے آٹھ بہت دیرے بجتے ہیں جبکہ گرمیوں میں بہت جلد۔اسے سمجھ بیں آتا تھا کہ آخر چکر کیا ہے اوراب تو اس چکرنے اے جیے کھن چکر بنا دیا تھا۔ اس ہے بھی بڑی مصیبت ریتھی کہ فقط اسے ایسالمحسوں ہوتا ے ہیں کا وگر دکتے شخص کوار امسکا یا ہماری لاحق نہیں تھی ہے دیاں ہوں یا گرمیاں مگر گھڑ یوں

بر ۱۰۱۵ء

اورسردیوں میں تاخیر سے کہ بیوفت کے سلسلے کی عام تر اور آسان ترین تاویل ہے اب جبکہ رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے مزید پیٹیٹس سال آگے کھٹک گئے تو وہ ناسا کی آ بزرویٹری میں بڑی دور بین کے پاس بیٹھاا ہے ماضی کے بارے میں سوچ رہاتھا، وقت کے ساتھاس ک زندگی میں تبدیلیاں رونماِ ہو چکی تھیں ، مال نہیں تھی اور لیمی کی جگہ ٹیگ ہیور، گرینڈ کریرا، نیسویٹ اور را ڈونے لے لی تھی۔وہ زندگی بھرغور وفکر کے تنیک بہت مصروف رہااورا سے اب صرف اپنی زندگی کے برے بڑے پڑاؤ ہی بادرہ گئے تھے۔ پہلے گاؤں، پھرشہر، پھر کینیڈااور پھرام ریکا۔ایے اپنے آخری پڑاؤ میں آنے کے بعد غوروفکر کی دوسری بیاری لاحق ہوئی ،اس بیاری کی کیفیت کچھالیم تھی کہ اجا تک اس کی ئِرُوحَ کو پھڑکا لگ جاتا اوروہ کچھکحوں کے لیے دورخلاؤں میں اُڑ جاتی۔ یوں تو پہلی بیاری بھی پریشان كن بى سى سى مردوسرى والى نے تو جيسے اسے ملكان بى كرديا، أسے يوں لكتا جيسے روح أرنے سے إس كا بسم خلیه خلیه موگیا ہو۔ وہ پہلےفکشن نگارتھا اور بعد ماہرِ فلکیات وکو نیات۔ کا سالو جی میں اس کی دلچیسی کا باعث دراصل اس کے فکشن کے تصورات وتخیلات ہی تھے۔اس کا خیال تھا کہا پی البیجی بیشن کی قوت ہے بل پر فکشن نگار ہی کواعلی سائنسی ، ماورائی اور کا سُناتی تصورات کا موجد ہونا چاہیئے ۔ بیرتو بعد کا معاملہ ہے کہ تجر بدو تحقیق کی کسونی پر پورااتر نے کے بعد کوئی خیال نظریہ بن یا تا ہے یا نہیں پر نہ سوچنے سے خام سوچنا سو در ہے ارفع ہے۔اہے اس آبزرویٹری میں ملازمت اختیار کئے پانچے ببال ہو گئے تھے اور بیہ سوچ کراس کے خٹک ہونٹوں پڑنبسم کھیلنے لگتا کہ اب اس کے ماحول میں فکشن کے مخیل کی اہمیت کو با قاعدہ تلیم کرلیا گیا تھااور کا سُنات کی وسعت وحرفت کے بارے میں کچھلوگوں کوصرف سوینے جیسے اہم کام م ما موركيا حميا تقار حميار ہويں ست والے ہوں يا گاڈيارٹنكل دالے يا پھر تخليقی فکشن والے ،سب ايک كنبے کی طرح دکھائی دیتے ۔ آج وہ بہت خوش تھا ، بظاہر پینتالیس سال کی رائیگائی کے بعدا ہے اپنی پہلی بیاری میں افاقے کے آثار دکھائی دیئے ، پیتنہیں افاقہ تھا بھی کنہیں پراسے ایسامحسوں ہوا۔ اب کی بار جب اس کی زوح اُڑی تو یہ کوڑی لائی کہ بلیک ہول کے قرب میں وقت کی رفتار سست پڑجاتی ہے اور اس کی وجہ مشش تقل (GRAVITY) ہے۔ جسے جسے کشش تقل پڑھتی ہے ویسے وقت کی رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔اگرہم ایک گھڑی آساں کی بلندی پراٹکا ڈیں اور دوسری زمین کے یا تال میں رکھ ویں تو زمین کی گہرائی والی گھڑی کششِ تقل زیادہ ہونے کی وجہ سے آسان کی اونجائی میں دھری گھڑی ہے سُست رفنار ہوگی، ای طرح اگر ہم کسی بلیک ہول میں گررہے ہوں تو ہم شینڈوں میں مجسم ہو جا ئیں گے لیکن اگر کوئی جارا پیارا زمین پر بیٹھ کر جمیں کا ئنات میں بلیک ہول کے اندر گرتا و کھے رہا ہوتو اُس کے لیے ہم کھر بوں سالوں میں بلیک ہول رسید ہوں گے، تو پھروفت کی رفتار بھلا ایک جیشی کہاں رہی ، وفت کی رفتارا کیے نہیں ہے! وقت کی رفتارا لیے نہیں ہے! اس کا جی جاہا کہ وہ بھی ، ارشمیدس کی طرح ، واشکٹن کی کلیوں میں نگ دھڑ تگ بھاگ نکلے۔

## خلیل جبار

بس کے آنے پراٹیاپ پر کھڑے مسافروں میں ہلچل مچے گئی تھی اور ہرمسافرآنے والی بس میں جلدی ہے سوار ہونا جا ہتا تھا۔ منے کے تھے جھے تھے اس کیے اسٹاپ پرمسافروں کارش بڑھ چکا تھا'سب ہی کو جلدی تھی۔ انور بھی ان میں شامل تھا، جیسے ہی بس نزدیک آئی وہ بھی تیزی ہے بس میں سوار ہونے کو آ گے بردھا'بس کے دروازے پرمسافروں کی دھکم پیل تھی کوئی اتر نا جا ہتا تھا کوئی سوار ہونا جا ہتا تھا۔انور بھی مسافروں کی بھیڑکو چیرتا ہوا بس کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوہی گیا تھا۔ کنڈ میٹربس کے وروازے پرمسافروں کے بچوم کو کم کرنے کی غرض ہے بس کے آگے کے حصے میں مسافروں کوآ گے بوھا ر ہاتھا'انورآ کے بڑھتا ہوالیڈیز کمیار تمنث تک پہنچ گیا تھا۔ انورایک سرکاری کالج میں کلرک تھا'وہ روزاندانی موٹرسائیل پرکالج جاتا تھا۔ کئی دن ہے اس کی كارى يريشان كررى تھى، جب اس نے قاسم مسترى كوكارى دكھائى اس نے گارى ٹھيك كرنے كى غرض ے الجن کھول دیا۔ میکض اتفاق ہی ہے کہ دوسرے دن مستری قاسم کی اجا تک طبیعت زیادہ خراب ہوگئی ادراے علاج کے کیے اسپتال میں داخل ہونا پڑ گیا جب تک وہ صحت یاب ہوکر اسپتال سے نہیں آجا تا' انور کی گاڑی بن نہیں عتی تھی۔اگر بائیک کا انجن نہ کھلا ہوتا تو وہ کسی بھی مستری سے اپنی بائیک ٹھیک كراليتا اب جب تك بائيك تيارنبين موجاتي اسے بس ميں بي سفر كرنا تھا۔ انور كى نظر نے اختيار ساننے والى سيت يريز كني آج و ولزكى اسيت يربيني وكهائى دى - بيا تفاق بى تفاكدوه جب بهى بس ميں سوار ہوتا کنڈ یکٹر دوسرے مسافروں کی طرح اسے بھی آ گے کی طرف دھلیل دیتا تھا اورآ گے کی طرف جگہ خالی ہونے کی صورت میں اے خواتین کے کمیار تمنٹ کے پاس کھڑا ہونا پڑتا۔ نجانے اس کڑی میں ایسی کیا بات تھی کہنا جا ہے ہوئے بھی انور کی نظریں و تفے و تفے ہے اس پر چلی جاتی تھیں۔ آج بھی ایبائی ہوا تھا جیسے ہی پہلی بار آنور نے لڑکی کی طرف دیکھااس کی بھی انور پرنظر پڑگئی ہے اختیارلز کی کے چہرے پرایک مسکراہٹ آگئ وہ بھی " سے مسکرانے پرمسکرادیا۔ کئی دن تک کنہی سلسلہ چاتار ہا پھرِ موٹر سائنکل آجانے پر انور نے بس سے سفر کرنا بند کردیا تھا مگر وہ لڑکی انور کے ذہن سے چپک کررہ گئی اور اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اس لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ چند دن وہ یہی سوچتار ہاوتت کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر دھندلا جائے گی مگر ایسانہ ہوسکا۔ منبح کے وقت کا کج جاتے ئے بن پرنظر پڑتے ہی اے گمان ہوا کہوہ لڑکی اس میں سوار۔ انٹر کے امتحائی فارم بھرے جارے تھے اس لیے انور کو کا کج جلدی پہنچنا پڑر ہاتھا جبکہ شام گئے لوشا ہوتا سر پر اینتا نو صبح ہی آ کھھلتی تھی۔والدہ کا انتقال ہوجانے پر ابو جمال الدین ے بی ناشتا تیار کرنا ہوتا تھا۔ دو پہراور رات کا کھانا ابو ہوٹل سے لے آتے تھے آج جب وہ

دسمبر ۱۰۱۵ء

رات کا کھانا کھار ہاتھا ابواس کے پاس ہی جیتھے تھے۔ "انور بيني مين سوچ رېابون اس طرح کيے کام چلے گا۔" ''میں سمجھانہیں۔''انور چونکتے ہوئے بولا۔ "میرامطلب ہے ہم کب تک ہوئی ہوئل ہے کھا نالا کر کھاتے رہیں گئے۔" ''اس کے بنا کوئی جارہ بھی تو نہیں ہے ابو۔''انورنے کہا۔ "انو بيني مول كا كفأنا كها كها كر پيد خراب موجائے گاويے بھى جميں مول كا كھانا كھانے كى عادت مہیں ہے۔'ابونے کہا۔ ''ہاں ابوہمیں ہوٹل کا کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے' مجبوری یہ ہے کہ عائشہ کی ہم نے جہاں شادی کی ہے وہ یہاں سے اتن دور ہے کہ وہ بھی بھارتو ہارے لیے آئے کر کھانا پکاسکتی ہے لیکن روزانہ نہیں ''ہاں'ہم عائشہ بیٹی کوروزانہ محض کھانا پکانے کے لیے یہاں آنے کی زحمت نہیں وے سکتے مگراس گھر میں اب ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہوگیا ہے۔ ہفتے پندرہ دن میں عائشہ بیٹی گھر کی جھاڑ پونچھ کر کے بے حال ہوجانی ہے مٹی دھول میں اس کا پوراجسم اٹ جاتا ہے۔ 'ابونے کہا۔ ''عائشہ بہن پرائے گھر کی ہوکر بھی ہمارے کیے سوچتی ہے اس کاسسرال نزدیک ہونے پردہ بھی بھی '' ہمیں ہومل سے کھا نا کھانے ہمیں دیتی۔''انورنے کہا۔ '' میں نے عائشہ بیٹی کو کہہ دیا ہے کہ جلدی ہے اپنے بھائی کی دلبن تلاش کرلؤ ہم مزید ہوٹل کا کھانا '' میں نے عائشہ بیٹی کو کہہ دیا ہے کہ جلدی ہے اپنے بھائی کی دلبن تلاش کرلؤ ہم مزید ہوٹل کا کھانا کھا کراین صحت خراب کرنامہیں جاہتے۔''ابونے کہا۔ "بس....بن اب میں تنہارے منہ ہے انکارنہیں سنوں گا۔ اس گھر کوسنجا لئے کے لیے ایک عورت کی اشد ضرورت ہے۔''ابونے مسکراتے ہوئے کہا۔ ں اس کر کرور کے بیالے ہیں ہے اختیار انور کے ذہن میں اس لڑکی کا خیال آ گیالیکن وہ اس کو کہاں شادی کا تصور آتے ہی ہے اختیار انور کے ذہن میں اس لڑکی کا خیال آ گیالیکن وہ اس کو کہاں ڈھونڈ ہےاگر وہ ڈھونڈ بھی لے تو ناجانے وہ کس نتم کے لوگ ہوں گے۔عائشہ بہن اور ابود کھے بھال کرہی رشته کریں گئے بیسوچ کروہ خاموش ہی رہا۔ دوسرے دن انور جیسے ہی کالج میں داخل ہوا اکارک آفس کے باہراس نے ایک لڑکی کو جہلتے ویکھا ا اس کے ہاتھ میں امتحانی فارم دیا ہوا تھا۔ اکثراؤ کے لمبی قطار ہے بیخے کے لیے اپنی والدہ یا بہن کو فارم دے کر بھیج دیتے ہیں۔ کلرک بھی ان ے احتراماً فارم لے کرجمع کر لیتے ہیں وہ شایدا ہے بھائی کو کمبی قطار میں انتظار سے بچانے کے لیے آگئی تھی'انور نے گاڑی کوایک جانب کھڑا کر کے کلرک آفس کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی انور کی نظراس لڑکی پر پڑی اسے جیرت کا جھٹکا لگایہ وہی تھی جوبس میں نظر آئی تھی اسے دیکھ کرانورکوایک طرح سے خوشی بھی ہورہی تھی اور جیرت بھی وہ انورکود کھے کرمسکرادی۔ بر ۱۰۱۵ء ONLINE LIBRARY

''ارےتم '''انور کے منہ ہے اس سے زیادہ کچھ بیں نگل سکا۔ ''میں اپنے بھائی دلاور کا فارم جمع کرانے آئی تھی' یہاں آ کر پتا چلا کہ کلرک صاحب ابھی آئے نہیں '' میں ا "جمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آ گیا ہوں۔ آئے آفس میں چلتے ہیں۔" انور نے آ کے بڑھتے ہوئے کہا۔ ''اجھاتمہاری نوکری یہاں پر ہے۔' وہ کری پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ''لائیں' سب سے پہلے مجھے فارم دیں اس کے بعد دوسری بات ہوگی مس…'' انور نے جانے بوجھتے ہوئے مس کہا تھا۔ ' جھھے مسیمی کہتے ہیں۔''وہ بولی۔ " كياكبيل يره حاتى بير؟" " ہاں صدر کے علاقے میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ 'وہ بولی۔ "اس فارم کی وجہ ہے آج اسکول سے چھٹی کرنا پڑی ہوگی۔ " بہیں .... میں نے کل اسکول میں کہددیا تھا کیآج درسے آؤں گی۔ "سیمی نے کہا۔ ' بیتم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے ویسے بھی پرائیوٹ اسکول میں چھٹی لینا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ''چائے پئیں۔''چائے آجانے پرانورنے کہا۔انورنے چیڑای کوکری پر بیٹھنے سے پہلے ہی جائے کا اشاره كردياتها\_ میں جائے ہیں بیتی۔ "مسیمی نے کہا۔ '' چلیں کسی کا دل رکھنے کے لیے ہی پی لیں۔''انور نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا "آپ نے بلاوجہ تکلف کرلیا۔" سیمی بولی۔ '' تکلف کیسااس وفت و ہے ہی ہم لوگوں کے لیے جائے آتی ہے۔''انورنے کہا۔ "ویسے چائے انچی بی ہے۔" سیمی نے چائے کی چنگی لیتے ہوئے کہا۔ " ہم چائے اچھی منگواتے ہیں تا کہ ایک بارجو لی کرجائے تو دوبارہ پھرآئے۔" 'میرے لیے دوبارہ آنامشکل ہے۔''سیمی نے جھی ذومعنی کہے میں مسکراتے ہوئے کہا تھیک ہے ہم کہیں اور مل لیں گئے۔' انور نے کہا۔ " بمی جارے کمرآ ہے نا۔ 'تمہارے گھر ..... مرمیں نے تمہارا گھرد یکھائیں ہے۔'' 'عائشہ باجی نے ہمارا گھرد یکھا ہے ان کے ساتھ آ جا تیں۔'' عائشہ باجی کو کیسے جانتی ہو۔ 'انور پری طرح چونکا۔ عائشہ باجی میری بہن تکلفتہ کے ساتھ پڑھی ہیں ،اس کیے ان کا ہمارے کھرآ نا جانا ہے 230 -r-10 y ONLINE LIBRARY

''اوہ!اجھامیں سمجھا'میںان کے ساتھ ہی آ جاؤں گا۔''اِنورنے کہا۔ ابھی دودن ہی گزرے تھے کہ عائشہان سے ملنے گھر پہنچ گئی انوراسے دیکھے کرخوش ہو گیا۔ ''وہ باجی آج ایوار ہے۔''انورنے کہا۔ ''انوارہے میں جھی ہیں۔''وہ بولی۔ "میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کیوں نہ آج تمہاری سہلی شکفتہ کے گھر چلیں تمہاری ان سے ملاقات ہوئے بہت دن ہو چکے ہیں۔''انورنے کہا۔ اس کی بات مین کڑعا کشہ کے چہرے پرمسکراہٹ دوڑ گئی۔ان کی مسکراہٹ معنی خیز تھی اس لیے انور اس کی بات میں کڑعا کشہ کے چہرے پرمسکراہٹ دوڑ گئی۔ان کی مسکراہٹ معنی خیز تھی اس لیے انور تقوژ اسالنفيوز ہوگيا۔ '' چلیں چھوڑیں اگرتم ہاراموڈ نہیں ہے تو پھر بھی چلیں گے۔'' '' چا " شکفته کی شادی ہو چکی ہے اور تم بھی اس کی شادی میں میرے ساتھ ہی گئے تھے کیا بھول سکتے ''اوہ' ہاں ہاں واقعی میں تمہاری دوست کی شادی میں گیا تھا۔'' انور جھینیتنا ہوا بولا۔ ''اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ شگفتہ کے سسرال جائیں یا اس کی بہن سیمی کے گھر چلیں کیوں ک رال میں سیمی ہیں ملے گی۔'' 'وہ باجی .....ميرا....مطلب ہے۔' انور کی سمجھ ميں نہيں آ رہاتھا کہوہ کيابو لے۔ '' زیادہ پر بیثان ہونے کی ضرورت نہیں' مجھے شگفتہ کی زبانی پتا چل گیا ہے کہتم سیمی کو پسند کرنے لگے ہو۔وہ بہت اچھیلڑ کی ہے وہ بھی تمہیں پیند کرتی ہے بیاچھاہے کہتم دونوں کی شادی ہوجائے۔ پیچ پوچھو توجب ابونے تمہارے کیے لڑی ڈھونڈنے کی بات کی تھی تو میرے ذہن میں سیمی کا بی خیال آیا تھا۔ کل جب شکفتہ سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہتم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوئیا لگ بات ہے کہ تمہاری اس سے زیادہ ملاقاتیں ہیں رہی ہیں اس سے کوئی فرق ہیں پڑتا میں آج ای مقصد کے تحت آئی ہوں ابوکوساتھ لے کرہم وہاں جائیں گے انہوں نے اگر دشتے کے لیے ہاں کردی تو پھرہم با قاعدہ منگنی كى رسم اداكرنے ان كے كھرجائيں گے۔ "عائشہنے كہا۔ اس رشتے میں خاص بات میمی کہاڑ کا اور لڑکی دونوں ہی شادی کے لیے تیار تھے اس لیے سیمی کے والدین کار شیتے ہے انکار کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا تھا۔ بات کی ہونے کے چندیاہ بعد ہی سیمی شاوی ہوکرانور کھرآ گئی۔انور بھی اے یا کربہت خوش تھاجسے اس نے جاہاوہ اس کی ہوگئ تھی۔ابتدائی کچھدن بہت اچھے گزرے مگر پھرانورکوا پیامحسوس ہونے لگا کہ سیمی بے زار بے زارسی رہنے لگی ہے' کئی بار اس نے وجہدر یافت کرنے کی کوشش کی مکروہ ٹال گئی۔ ہفتہ کی شام انور نے پروگرام بنایا تھا کہ وہ دونوں تفریج کے لیے جائیں گئے ای لیے وہ صبح ہی سیمی کو به گیا تھا کہ وہ تیار ملے وہ جب شام کو گھر لوٹا تو سیمی بدستور کھرکے کام میں لگی ہوئی تھی۔

حر 1000ء

'' ارے بھی پہکیا ہے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہو؟''انور نے شکا بی کہجے میں کہا۔ " گھرے فرصت ملے گی تو تیار ہوں گی نا۔ "سیمی غصے سے بولی۔ ''ارہےتم تو غصے میں دکھائی دے رہی ہو۔''انور نے جیرت سے اسے دیکھا۔'' بیر خصہ انسان کے ''نگیا کروں دن بھر ماسی کی طرح گھر میں لگی رہتی ہو۔''سیمی کاغصہ بدستور قائم تھا۔ ''نتمہیں کس نے ماسی بنادیا میں تمہیں بیوی بنا کراس گھر میں لایا ہوں۔''انورنے کہا۔ '' مگر مجھے ایسالگتا ہے کہ جیسے میں ماسی ہوں۔'' '' پیغصہ ختم کرواور باہر چلنے کی تیاری شروع کردو'آج رات کا کھانا ہم باہر کسی اچھے ہوٹل میں کھا کیں ''' گے۔''انورنے مشکراتے ہوئے سیمی کی طرف دیکھا۔ "بہو!انورآ گیاہے ذراا چھی ما ہے بنادو۔" برابر کے کمرے سے ابو کی آ واز آئی۔ ''اس طرح کی فرمائشیں آئی رہیں گی تو کیا خاک تیار ہوں گی۔''سیمی غصے سے بولی۔ ''ابوکوکیامعلوم کہ جارا آج کہیں تھومنے کا پروگرام ہے۔''انورنے کہا۔ '' دن بھرالیں ہی فرمائشیں چلتی رہتی ہیں' بہویانی لئے و' بہویہ لئے و' بھی بہوہم بوڑھوں کے پاس بھی بیٹے جایا کرو ٔ دن بھر کام میں ہلکان ہوتی رہتی ہوں۔''سیمی کی اس بات پرانور بے ساختہ ہنس پڑا۔ " تم میری بات پرہس رہے ہو؟" سیمی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ''بات ہی الی ہے میرے والد باتونی بہت ہیں انہیں ایک آ دمی سننے کے لیے لازمی جا ہے۔میری والده بھی ان سے اس بات پر تک تھیں کہ ان کی باتیں سننے کے چکر میں جو کام ایک تھنے میں ہونا جا ہے وہ تین کھنٹے میں ہوتا تھا۔''انور نے بتایا۔ ''میرے ساتھ بھی ایبا ہی ہور ہائے بمجھے ڈھنگ سے کام نہیں کرنے دیتے۔ بار بارآ وازیں دے کراپنے پاس بلالیتے ہیں اور پھروہی اپنے ماضی کے پرانے گھسے پٹے قصے ساتے رہتے ہیں۔'' ''سن لیا کرو' بزرگ خوش ہوجاتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو اُن کی باتیں سن رہا ہے۔'' انور نے ہنتے ''ایک بارقصہ سننے میں کوئی حرج نہیں لیکن ہرروز وہی قصہ من س کرمیرے کان یک جاتے ہیں۔' سیمی نے اپنے کا نوں کو ہاتھ لِگاتے ہوئے کہا۔ "ببوكيا مواحات تيار موكى؟"انورني وازدى " و کھے لیابہاس طرح بھے تک کرتے ہیں۔ '' کو کی جھوٹا بچہ ہوتواہے ڈانٹ پلا کر خاموش کر سکتے ہیں' وہ میرے ابو ہیں تم خودسوچو میں کس طرح ہے انہیں منع کروں پھروہی طعنے سننے کوملیں گے کہ بیوی کے آتے ہی بیٹا بدل گیا ہے۔ بیوی کی سنتا ہے والدین کی تبیں سنتا۔''انورنے کہا۔ " ال به باتیں ہوتی ہیں یہیں سوچتے کہ بوڑھے والدین بہو کے ساتھ کیا کررہے ہیں صرف سهير ١٥١٥ء

ہیں تو اتنا پریشان ہوں ساس صاحبہ کے ہونے پر نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔''سیمی نے کہا۔ دورہ ''امی جان کے زندہ ہونے سے تہہیں بہت فائدہ پہنچتا۔'' '' وہ ایسے کہ ابو کی باتیں سننے کوامی جان موجود ہوتیں اور تمہیں کام کرتے ہوئے کوئی ڈسٹر ب کرنے والا كوئي تبيس ہوتا۔''انورمسكرايا۔ '' کاش ایباہوتا۔''سیمی نے ایک سردآ ہ بھری۔ '' بہو جائے ذرااچھی بنانا' تھوڑی درکہ پہلے جو جائے تم نے بنائی تھی وہ اتنی مزیدارنہیں تھی۔''ابو نے پھرآ واز دی۔ '' بیگیماب چائے بناہی دو ٔور نہ میری شامت آ جائے گی۔وہ مجھے سنادیں گے کہ تمہاری بیگم کیسی ہے جوسسر کا کہنائہیں مان رہی۔ ''انورنے کہا۔ ''اچھا بھئی چائے بنالاتی ہوں۔''سیمی زمین پر پیر پیختی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کا شان کی پیدائش پرسیمی اورانور سے زیادہ خوشی دادا کوہور ہی تھی۔وہ خوشی سے پھو لے ہیں سار ہے تھے وہ لوگوں سے مبارک باویں لیتے نہیں تھک رہے تھے۔ان کے سونے آئین میں کا شان بہار بن کر آ گیا تھا۔ دا دا جان ہروفت ننھے کا شان ہے باتیں کرتے رہتے حالانکہ اس بات کا انہیں بھی احساس تھا كه كاشان إن كى بات مجھنے كى صلاحيت سے محروم ہے بھر بھى كاشان سے باتيں كرتے اورا پنے چہرے کو بگاڑ' بگاڑ کراہے ہنسانے کی کوشش میں مصروف رہتے۔ سیمی نے بھی کا شان کے آجانے پرسکون کا سانس لیا تھا'وہ اینے کھریلو کا موں میں مصروف رہتی اور دا داجان اپنے پوتے سے ڈھیرون باتین کرتے رہتے تھے۔ کھر میں بوتا کیا آ گیا تھا۔ دا دا جان بہوسے جائے کی بار بار فرمائش کرنا ہی بھول گئے تھے۔ وه سیمی کوزحمت بھی اسی وقت دیتے تھے جب کا شان کپڑے خراب کر لیتا تھا۔ ایک دن کا شان کو بخارا گیا'رات میں انور دوائی دلا کرلے آیا تھا۔ شیح ہونے پروہ جلدی کا لج کے لیے گھر سے نکل گیا' چندون اس کی بوی مصرو فیت کے تھے۔ون میں کئی بارسیمی کی انور کےموبائل برکال آئی مگروہ کوشش کے باوجودا ٹینڈنہیں کرسکا۔رات گئے جب انور کھر پہنچا ' کھر میں سناٹا تھا والدصاحب سور ہے تھے ۔ سیمی جا گے رہی تھی مگراس کا چہرہ غصہ سے پھولا ہوا تھا۔ '' کاشان کی طبیعت کیسی ہے؟''انور نے پوچھا۔ " ٹھیک ہے جھی آ رام سے سور ہاہے مگرتمہارے والدصاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ "سیمی غصے یوں میں ہوا ہے۔ ''صبح سے میراجینا حرام کیا ہوا ہے کہ مجھے اور تہہیں کا شان کا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ کا شان ہمارا بیٹا ہے اس کا جتنا خیال ہمیں ہوگا وہ کسی اور کونہیں ہوگا۔'' ''ہاں یہ بات تو ہے بس بوڑ ھے لوگ بچھ زیادہ ہی بچوں کے لیے پریشان ہوجاتے ہیں۔'' انور مبر ۱۰۱۵ء

'' میں نے مانا کہ پریشان ہوجاتے ہیں مگر دوسروں کوتو پریشان نہ کریں صبح سے مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ انور سے میری بات کراؤ میں اس سے بات کروں گا'انورکوذرا بھی میرے پوتے کا خیال نہیں'۔ کیا ضروری تھااس کا آج کا بچ جانا۔'

' کیاتم نے بتایا نہیں تھا کہ کالج میں انٹر کے امتحانی فارم بھرے جارہے ہیں۔''

'' بتایا تھا مگروہ میری کہانی سننے والے تھے بس ایک ہی ضد کہ انور سے میری بات کراؤ۔ میں اسے ابھی اورای وفت گھر بلاکر کھری کھری سنانا جا ہتا ہوں کہ بیجے کے بیار ہونے پراس کا کا مج جانا ضروری تھااو پر سے تم کال اثنیاد نہیں کررہے تھے۔' سیمی نے کہا۔

' میں آ گیا ہوں بات سنجال توں گا۔' انور نے مسکراتے ہوئے سبمی کی طرف دیکھا'سمی منہ بنا کم

جمال الدین کی برحتی عمر کے ساتھ ان کے مزاج میں چڑ چڑا پن بھی آتا جار ہاتھا۔وہ جائے لی کر بھول جاتے تھے کہ جائے فی چکے ہیں وہ جب انور کو جائے نہ پلانے کی شکایت کرتے سینی ان کے ر ہانے رکھا جائے کا کپ ڈکھاد بتی اور کپ دیکھ کروہ مسکرادیتا اور جب وہ جمال الدین کو چائے کا خالی کپ دکھا تاوہ جیرت سے کہتے

ارے بیجائے کیا میں نے لی لی؟ کمال ہے۔

انور بھی اکثر ان کی باتوں ہے پریشان ہوجا تا تھااس کی سمجھ میں نہیں آتا تھاوہ کیا کرے۔وہ ان کا مزاج جانتا تھااس کیے برداشت کرجاتا تھا مرسی سے برداشت نہیں ہوتا تھاوہ جب بھی گھرآتا ہی کا منہ غصے ہے پھولا ہوتا تھا۔ایک شام انور جب گھرلوٹا اس نے دیکھا کہ سمی بریف کیس میں اپنا سامان یک کررہی تھی

'بيكيا مور ما ہے؟''انورنے يو چھا۔

''میں یہ گھر خچھوڑ کر جار ہی ہوں۔'' ''مم .....گر .....کک .....کیوں؟'' وہ گھبرا گیا۔

"اس کھر میں ہم دونوں میں سے ایک رہے گا۔" سیمی نے غصے سے کہا۔

'' دوسراکون ہے بھئ؟''انورنے جیرانی سے بیمی کودیکھا۔

" تمہارے والدصاحب جنہوں نے میرالہو بی لیا۔

"ابوکی بات کوتم اتناسنجیده مت لیا کرو ۔" انور نے سبی کوسمجھانے کی کوشش کی۔ "برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے میں کب تک برداشت کروں میرے صبر کا پیانہ لبریز ہو چکا

'' میں کب کہ رہا ہوں تم کسی ہے ڈرتی ہوئیں تم سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ چیخنے چلانے سے سمجھ میں نہیں آتی۔'انورنے اس کی آٹھوں میں جھا نکتے ہوئے کہا۔ اس کے پچھ در سمجھانے پر سبمی نے بریف کیس میں سامان اس شرط پر رکھنا بند کر دیا کہ وہ اپنے والد کو سمجھائے گا کہوہ آئندہ سیمی کو تنگ نہیں کریں گے۔ابو کے دوبارہ تنگ کرنے پروہ ایک میٹ گھر میں نہیں رہے کی'انور کے سمجھانے پر جمال الدین نے سیمی کوٹنگ کردیا تھا۔ایک ہفتہ خیریت سے گزرا' دوسرا ہفتہ شروع ہوتے ہی دوسراہی دن تھالیمی میکے چلی گئی۔انور نے جب موبائل پرسیمی سے بات کریا جا ہی اس نے کال ہی کا ٹ دی۔اس نے اس وفت گاڑی نکالی اور سیمی کے گھر پہنچے گیا'وہ بہت غصے میں تھی۔ '' کیابات ہے بھی بغیر کسی اطلاع کے تم میکے آ گئی ہو'خیریت تو ہے نا؟''انورنے پوچھا۔ ''تم سب جانتے ہو جھتے ہوئے انجان بن رہے ہو۔''سیمی نے کہا۔ ''ہاں' صبح سے تنگ کیا ہوا ہے بہو جائے بناد ؤ بہو پانی پلادواو پر سے ستم کہ میں کا شان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی ہوں بہت کمزور ہو گیا ہے۔ بھلا بتاؤ میں کا شان کی ماں ہوں مجھے سے زیادہ کون اس کا • نا ں مجھے ابو کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔''انور سوچ میں پڑھیا۔ ''ایدھی سینٹر چھوڑ آؤ دہاں ان کی باتیں سننے کو اور بہت بوڑھے مل جائیں گے۔'' سیمی غصے سے ۔ ''میں ابوکوا پدھی سینٹر چھوڑ سکتا ہوں تکرسو چو کہ لوگ کیا کہیں گے۔'' '' ٹھیک ہے تہمیں لوگوں کا اتنا ہی خیال ہے تو پھرانہیں ہی اپنے پاس رکھلو میں میکے میں ہی اچھی لگ انورنے سی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی گراس کی ایک ہی ضدیقی کہاں گھر میں وہ رہے گی یا پھراس کے سسرر ہیں گے۔انور مایوس ہوکر گھر چلاآ یا 'اسے خالی ہاتھ دیکھے کر جمال الدین چونکے۔ ''کیا ہواانور بیٹے' بہوتمہارے ساتھ نہیں آئی۔' ''کیا ہوا انور بیٹے' بہوتمہارے ساتھ نہیں آئی۔' ''ابودہ نہیں آئے گی۔'' 'وہ کہتی ہےاس گھر میں وہ رہے گی یا ابو' دونوں میں سے ایک ہی رہے گا۔'' انور نے بتایا۔ 'میں بولتا بہت ہوں یہی شکایت تمہاری امی کو بھی تھی۔شادی کے ابتدائی دنوں میں جانتے ہو کیا ہوا' تمہاری امی نے میر ہے ساتھ آ نے سے انکار کر دیا' تھر والوں نے جب نہ جانے کی وجہ یوچھی تو وہ بڑی ساد کی ہے بولیں کہ میں بولتا بہت ہوں۔میرے زیادہ بو گئے سے اس کے سرمیں در دہوجا تا ہے۔' 'پھرکیاہوا؟''انورنے چونک کریو چھا۔ ' جونا کیا تھامیر ہے سسرنے مجھے تمجھا دیا کہ میں شادی کے ابتدائی دنوں میں ذرا کم بولوں پھر جد 235 مبر ۱۰۱۵ء

وہ مجھے سننے کی عادی ہوجائے گی تو پھرخوب بولنا'میں نے ایساہی کیا۔' جمال الدین نے قبقہہ لگایا۔ ''تم صبح بہوکوجا کر لے آنا اور کہنا کہ یہ گھرتمہارا ہے'میرا کیا ہے پتانہیں زندگی کے کتنے دن باقی بچے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جا کیں گئے میں پچھ دن کے لیے اپنے دوستوں کے پاس چلا جاؤں گا۔' وِہ بولے۔

''ِگرکہاں؟''انورنے پوچھا۔

''کی کو بتانانہیں وہ اید هی شینٹر میں رہتے ہیں'انہیں بھی میری طرح بولنے کی بیاری ہے اس لیے گھر والوں نے اید هی سینٹر میں داخل کرا دیا ہے۔'' دولک سے دیاں ہے۔''

""ليكن ابو.....؟"

''انور بیٹے میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں تمہارے سامنے بڑی زندگی ہےا ہے اچھے انداز میں گزار لو۔''جمال الدین نے کہا۔

صبح ہونے پر جمال الدین ضدکر کے انور کے ساتھ ایدھی سینٹر چلا گیا' سسر کے ایدھی سینٹر چلے جانے پر سی خوش خوش گھر چلی آئی۔اب وہ بہت خوش تھی' گھر کے کام خوش خوش کرتی ہی مشکل ہے ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ سبی کو گھر میں بوریت کا احساس ہونے لگاجب وہ کام ختم کر لیتی تو گھر سونا سونا لگتا۔ گھر کے دوران کا شمان کے تنگ کرنے پر جھلا جاتی کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ میں کام کروں یا اے سنجالتی گھر وی اُکیا ہے ہوں نا جانے کیوں خوف محسوس ہوتا تھا۔انور کے بھی گھر دیر ہے آنے پر وہ غصہ کرتی کھر وہ رہا تھا کہ بھی گھر کے کام کہ وہ دیر ہے کیوں آیا ہے۔ سونا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے انور نے گھر کے کام کرنے کے کرنے اور کا شان کو سنجالنے کی وجہ سے چڑچڑی ہوگئی تھی۔اس لیے انور نے گھر کے کام کرنے کے لیے ماسی رکھ لی گر باتی گھر ہے گام کرنے کے مصروفیت اور کم ہوگئی تھی۔اس کے انور نے گھر میں بات مصروفیت اور کم ہوگئی تھی۔اسے گھر میں بات کرنے کے کہا تھا ور نہ اس سے باتیں کرکے اپنا جی کر کے باتی تھا ور نہ اس سے باتیں کرکے گھر میں بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نہ کوئی جاتی ہو گئی جاتی ہوگئی تھا ور نہ اس سے باتیں کرکے اپنا جی کر بھی بے زار ہوجاتی تھی۔اسے باتیں کرکے اپنا جی کر بھی ہو اپنی سے باتیں کرکے اپنا جی کرنے ہوگئی جب اس سے باتیں کرکے گئی تھا ور نہ اس سے باتیں کرکے اپنا جی بہلا لیتی' جب اس سے رہانہ گیا تو آئی دن بول بڑی۔

"میں اس گھر میں بہت بوریت محسوس کرنے لگی ہوں۔"

''ہم اکثر شام میں تفریح کے لیے جاتے رہتے ہیں پھر بھی بور ہو جاتی ہو۔''

''گھر میں مصرو فیت میں ہونے سے جی بہلار ہتا ہے۔''

''کیامای کی چھٹی کردوں؟''

'' مجھے گھر کے کام کرنے کی عادت ہے میں سوچ رہی ہوں کہا گرہم نے ماسی کوچھٹی دے دی تو پھر میرے کام کرنے کے دوران کون کا شان کوسنجا لے گا۔''سیمی نے کہا۔ میر ہے کام کرنے کے دوران کون کا شان کوسنجا لے گا۔''سیمی نے کہا۔

'''شروغ میں بوریت محسوس ہوتی ہے پھر بچے بڑے ہونے پران کی شرارتوں ہے دل بہت خوش ہوتا ہےاوران کے کاموں میں وفت گزرنے کااحساس نہیں ہوتا۔''انورنے کہا۔ ''حسر ٹر سے ش

" چھوٹے بچشرارت کرتے بہت اچھے لگتے ہیں۔" سیمی نے کہا۔

236\_\_\_\_\_

جمال الدین کو گھر ہے گئے ایک ماہ ہی ہوا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں گھرہے گئے ہوئے گئ سال بیت گئے ہوں۔ سیمی کو گھر کا سناٹا کا ٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اکثر وہ دن میں سورہی ہوتی تھی اے ا پیامحسوں ہوتا کہ جیسے ایں کے سسرنے جائے بنانے کے لیے آ داز دی ہو ٗ وہ اٹھ کر بھا گی مگر سسر کا خالی کمرہ دیکھ کرواپس آ جاتی۔انور ہر ہفتے ابو سے ملنے ایدھی سینٹر چلا جاتا تھا' وہ ایپنے دوستوں میں بہت خوش تھے وہ بھی اِن کی طرح ہاتونی تھے اس لیے ان کی آپس میں خوب نبھر ہی تھی۔ انور جیب بھی ان سے ملنے جاتا وہ حتی سے بہو کا خیال رکھنے کی تا کید کرنا نہ بھو لتے تھے۔ایک شام جب انور کھر آیا لیمی بہت اداس تھی۔ ''ابوکا کیاحال ہے؟تم ان ہے ل کربھی آتے ہویانہیں؟''اس نے پوچھا۔ '' ہاں ہیں گئی باران سے مل کرآ چکا ہوں وہ بہت خوش ہیں۔اصل میں ان کے پرانے باتو تی دوست بھی وہاں ہی ہیں'اس کیےان کا وفت اچھا کٹ جاتا ہے۔' انور نے بتایا۔ ''ابو کے گھر پر رہنے اور ان کے زیادہ بو گئے ہے گھر میں رونق رہتی تھی' وہ نہیں ہیں تو گھر میں سنا ٹا '' ہاں بزرگوں کے دم ہے گھر میں رونق رہتی ہے۔''انورنے کہا۔ '' کیاا بیانہیں ہوسکتا کہ ہم ابوکو گھر واپس لے آئیں ''سیمی نے کہا۔ '' ابو کے گھر میں رہنے سے کا شان کی قلعاریاں گونجی رہتی تھیں۔وہ نہیں ہیں تو کا شان بھی ست سا ير ار ہتا ہے جيسے بيار ہو گيا ہو۔" "ابو کاشان کو کھلونا سمجھ کراس ہے کھیلتے رہتے تھے' بھی باتیں کرتے' بھی اس کے گدگدی کرکے ہناتے' بھی عجیب وغریب منہ بنا کر کاشان کو ہننے پر مجبور کردیتے تھے۔''سیمی نے کہا۔ ''ابو کے پاس بینن تو ہے وہ روتے بچے کو ہنسادیتے ہیں ای لیے تہہیں ابو یاد آرہے ہیں گروہ اب " كيول كيا ..... بدان كا كمرتبيل بي؟ "بيان كا گھر ہے تگر جس شرط برتم يہاں آئى ہودہ پھر كس طرح ہے آئيں گے۔ "انورنے كہا۔ 'وہ میری وجہ سے گئے ہیں اور میں ہی ان کواید ھی ہوم سے لاؤں گی۔' سیمی بولی۔ 'مجھے پتا ہے کا شان میں ان کی جان ہے وہ کا شان کو دیکھ کریے چین ہوجا ئیں گے'اس لیے میں کاشان کوساتھ لے کرجاؤں گی۔'' ''چلود کھے لیتے ہیں۔''انور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیمی نے سیج ہی کہا تھا جمال الدین کا شان کو دیکھے کریے چین ہو گئے اور بے اختیارا سے اپنی بانہوں

میں بھرلیا۔ کا شان بھی انہیں بھولانہیں تھا، اس لیے ہانہوں میں آتے ہی کھلکھلا کرہنس دیا۔ جمال الدین گھر جانے کی بجائے ایدھی ہوم میں رہنا جا ہتے تھے مگر دہ پوتے کی محبت کے گے مجبور ہو گئے اورانہوں نے ایدھی ہوم میں رہنے کے لیے جت نہیں کی اور گھر چلے آئے۔
جمال الدین کے گھر آجانے پر گھر میں پھر سے رونق ہوگئی تھی۔ پہلے کے مقابلے میں اب فرق اتنا تھا' پہلے سبی جمال الدین کو چائے پانی دینے کا کا م غصے میں کرتی تھی گئین اب وہ خوشی خوشی کرنے گئی ۔ تھی۔ دہ چائے کا کا م غصے میں کرتی تھی گئین اب وہ خوشی خوشی کرنے گئی ۔ تھی۔ وہ جو بات دہ سبی کو سمجھا نہ سکا تھا وہ خود بخو داس کی سمجھ میں آگئی ہی۔ انور بھی خوش تھا کہ جو بات دہ سبی کو سمجھا نہ سکا تھا وہ خود بخو داس کی سمجھ میں آگئی ہی۔

\*\*\*

#### جهثكا

## جاريد احمد صديقي

اتی ہوی فیکٹری کے مالک سیٹھ کریم بخت تو بے حدیثے کہ اس کے بغیر فیکٹری کا کام اور لوگوں کو کینے قابوکر سکتے تھے۔ نچلے عملے کو بھی احساس تھا کہ محاسبہ ضروری ہے اور فیکٹری کے جزل نیجر، یونٹ بنیجر اور الحقیق شفٹ انجاری آپ بات کا بھی احساس تھا کہ محاسبہ ضروہ ایک چیپٹر کو مملا نافذ نہیں کر کتے تھے وہ تھا اس پر وائز رکا 'جو محلف شعبوں کے در کرزگی ما ہانیا مدنی تو بڑھانے پر قادر نہ تھے و پہنے وقا فو قانتخوا ہوں اور معاوضوں میں اضافہ ہوتا ہی رہتا تھا مگرا تناہر گرنہیں کہ انسان تھوڑا ساسکھ کاسانس لے کر جی لے۔ آخر کارسیٹھ صاحب نے ذرا تو جہ اس طرف و پنی شروع کی عام عہدے داروں کی گرینڈ میٹنگ بلائی گئی اور میٹنگ میں احساس کی گرینڈ میٹنگ بلائی گئی اور ای سے بھی تمام اعداد وشار لیے گئے اضافہ ہوا ہے۔ بیں اور اس کی اقتابل انہی دنوں بھیلی کار کردگ ہے لیا گیا، و یکھا جائے کہ ہم لوگ کتے فیصد ہو ھے ہیں اور اس کی نظام اعداد وشار لیے گئے و کے تو بیا ہر شعبہ نے بڑی آپ کی مارک کی علیحدہ میٹنگ بلائی گئی اور این سے بھی تمام اعداد وشار لیے گئے و کے تو بیا ہر شعبہ نے بڑی آپ کی کارکردگ ہے اور پورا کا پورا منافع اچھا خاصا بڑھتار ہا ہے اس کے معالی مہوا کی تھور بیا ہر شعبہ نے بڑی آبھی کارکردگ دی ہے اور پورا کا پورا منافع اچھا خاصا بڑھتار ہا ہے اس کے متاب کی تھی دو تین دن کا نفرنس ہوتی ساتھ در بز رور کھا ہوا سر ماری بھی دو تین دن کا نفرنس ہوتی ساتھ در بز رور کھا ہوا سرمائی کر ایکٹر بھی دو تین دن کا نفرنس ہوتی ساتھ در بز رور کھا ہوا سرمائی جائزہ کو بر پورلیا گیا۔

سیٹھ کریم کی ان کئی کانفرنس اور نئے یونٹ بنا کرلوگوں کونو کریاں دینے کے لیے مثبت رویہ پہلی دفعہ دیکھا گیا۔ کام شروع ہو گیا تھا اور ساتھ ہی نا قابل فہم ہونے تک معاوضوں اور تنخوا ہوں کو بڑھانے کے لیے ٹھوس تجاویز دی گئیں۔

سیٹھ صاحب اس دن چپ جاپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے انتہائی گہرے اور جگری دوست تشریف

\_238

کے آئے ان کے در کرزاور ملازم ان سے بے انتہا خوش تھے گیپ شپ کے دوران دوست پوچھنے لگا کہ بیہ تمام تبدیلی کیسے آئی ہے؟ سیٹھ کر کیم نے اور باتوں میں الجھالیا مگر بعد میں خیالوں میں اس کے پس منظر میں فلم چلنا شروع ہو گیا۔ ایک رات سیٹھ کریم سنسان جگہ ہے گز ررہے تھے کہ یادآ یا کہ کچھاور بھی ہیے نکلوا لینے میں بہتری ہے۔ سیٹھ صاحب ایے ٹی ایم سے پینے نکلوائے اور گننے لگے تو اچا تک نقاب پوش ڈ اکوآن دھمگا ، رات کا وقت تقاسنیان سر کے مسیٹھ کریم نے اپنے حواس بحال رکھے سارے پینے ڈاکو کے حوالے کردیے اور موبائل فون بھی جیب سے نکال کر دے دیا۔ساتھ ہی بڑے زم کہے میں کہا۔ میں ایک فیکٹری کا مالک ہوں ۔نو کری کا بندوست بھی کرسکتا ہوں جان کا خطرہ لے کرڈ لیتی کرنے ے نکے جاؤ کے بمحنت اور دیانت کی آمدنی ہے گھر چلاؤ گے۔''ڈ اکونے نقاب اتار پھینکا اور کہنے لگا۔ ' سیٹھ صاحب مزدوری اور ورکرز کا خون مت نچوڑ وتمہاری دی ہوئی تنخواہ ہے اگر گھر تھوڑی سی آ سود کی ہے بھی چلِ سکتا ہوتا تو پھر میں ڈاکو کیوں بنتا۔''یہ کہہ کراس نے چھلا نگ لگائی اور فرار ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہا گلے دن سیٹھ صاحب کے شاندار آفس میں سیرٹری نے فون کر کے کہا کہ سرایک پرانا ر کر ہے ملنا جا ہتا ہے۔ سیٹھ کریم کورات کی داردات سے خاصا جھٹکا لگ چکا تھا۔ '' فوراً بھنج دو۔''سیٹھ کریم ہمہ تن گوش ہو کر بیٹھ گئے۔وہ چو نکے کہ دہی تھارات والا نقاب پوش ڈ اکو، بر عمبذب طریقے ہے۔ سایتے آیا اور بولنے لگا۔ سر جو بھی ہوا میری علطی تھی اور گنا ہر گار ہوں اور آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں ، آپ کی بات ول کولگ کئی، مجھے معاف کرد بیجے گا،اب بھی الی حرکت نہ ہوگی،سیٹھ کریم نے شکریہ سے چیزیں لے کیں نام اور سیکشن یو چھااور بڑے اچھے طریقے سیے جانے کو کہا۔ اوراس دن کے بعد بیتمام تبدیلیاں شروع ہوگئیں اور جائزہ لے کرتمام لوگوں کی خاص کر ورکرز کی تنخواہوں میں بیک وفت تمیں فیصداضا فہ کردیا گیا اور اس مخص کی خاص طور پر اسٹنٹ سپر وائز رکی بوسٹ برتر تی کردی گئی اور اسکلے ہی دن وہی نقاب بوش سیٹھ کریم کے پاس حاضر ہوکر ہے انتہاشکر بیادا کیااور کہا کہ سیٹھ صاحب میری تونسلیں بھی آپ کی خدمت کریں گی خداترس اور دوسروں کی مصیبت کو حل كركة ب نے بوى دعائيں لى بيں -سرتمام وركرزة ب كيساتھ بيں، ب حد شكريد-ادرای کیجے سے تمام کانفرنسیں اور مختلف میٹنگز شروع ہوگئی تھیں اور ا کا وُنٹس ہے رپورٹ لے کر متنی دفعہ الی حرکت، الجھے ذہن کے مالکان کوبھی اچھا کرنے پرمجبور کردیتی ہے۔

بر ۱۰۱۵ء

# بجوق اگہی سباس کل

(اس ماه کا انعام یافته اقتباس) کلمے کی طاقت

الله تعالیٰ نے جب بھی باطل کوتو ڑا، کفر کومٹایا وہ اس کلے کی محنت کے سبب تو ڑا۔ جب اخلاص اور قوت کے ساتھ کلمہ وجود میں آتا ہے تو باطل کوتو ڑ دیتا ے- جب کوئی قوم ہلاک ہوئی مسلمان ہوں یا کافر، اس کیے بلاک تبیں ہوئے کدان کے پاس طاقت کی می تھی یا د نیاوی اسباب نہ تھے اللہ کا دستور ہے اور قیامت تک رہے گا کہ جب لوگوں کے اعمال میرے تھم کے خلاف ہوں گے تو میں انہیں ہلاک و برباد كردول كا اوركوني انهيس بياند سكے كا۔الله كى سنت مبارک ہے کہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو باطل کا نام ونشان تك مث جاتا ہے۔ بياس وقت ہوتا ہے جب كلے والے كلم كوسكھ ليتے ہيں اور كلم كے مطابق ان کی زندگی وهل جاتی ہے۔فرمایا کہتم مین سے پہلے لوگوں کو بردی بردی حکومتیں اور براے برے عہدے دیے گئے ان پر بارشوں کے نظام چلائے اور در باان كے ليم مخر كے گئے جب ميرے امرے نافر مان ہوئے اور میرے ساتھ مکرائے تو پھر میں نے ان کو ہلاک کردیا اور اگر میرے رسولوں سے تکرائے تو میں نے ان کو ہلاک کر دیا جس کی وجہ سے بے شار بستیاں اورملک بربادہوئے۔

حضرت نوح علیہ السلام اس کلمہ کو لے کر اٹھے سامنے یوری و نیا کا باطل ہے کیکن آ، صرف80 ہا82 لوگوں نے اس دعوت حق کوقبول کیا یہ نے ساڑھےنوسوسال تک لوگوں پراس کلمہ کی

دلوں میں بٹھایا ہے ہرنی کا یہی کا م ہے۔ تمام انبیا کلمه کی محنت کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے منے کہ لوگو''لا الہ الا الله'' پڑھ لو کا میاب ہوجاؤ گے۔کامیابی مال، ملک اور عہدے میں نہیں بلکہ اللہ تعالی کے احکامات کو مانے میں ہے۔ کلمہ کا یقین ول میں اتارنے سے زندگی بنتی ہے۔ زندگی کا بنا اور بکڑنا الله پاک کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی جے جاہے كامياب كردے اور جے جائے ناكام كردے \_كلمه ایک خانی بول نبیس بلکداس کامفہوم بیہ ہے کداللہ کے تحمم كے مطابق زندگى كوكز اربعن اللہ سے سب كچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے چھ نہ ہونے کا یقین۔ آج بھی اگرمسلمان کی زندگی اس کلمہ کے مطابق بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح آعتی ہے جس طرح صحابہ کرام پراتر تی تھی۔کلمیہ بھی وہی ہے اوراس كالمفهوم اورمقصد بهى وى بيكين كلميه والع بدل ھے ہیں۔ آج گناہوں کی محشرت کی وجہ سے ہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور ہم اللہ پاک ذات اور صفات کو بھول چکے ہیں۔

محنت کی۔ نبی اللہ کی عظمت کوخود اینے اور لوگوں کے

آج مسلمانوں کے زوال کی سب سے بوی وجہ بیے کہ ہماری معاشرت معیشت،سیاست غرض کہ دندگی کے تمام پہلوکلہ کے مطابق نہیں ہیں۔ہم اپنی من مانی کی زندگی گزاررے ہیں اور ای وجہ ہے ہارے ساتھ اللہ کی مدداور نصرت مہیں ہا کر ہم آج بھی کلمہ کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں تو هارے اور بھی صحابہ کرام جیسی اللہ کی مدد الرسکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کے یفین کو ہمارے ` دلوں میں اتارد ہے،آمین

ملك جوادنواز ..... ۋىرەاساغىل خان

کائنات کا نایا پ تحقہ

حسین پیکر تصویری بنائیں مگر حضرت انسان کو

-r-10 -

بہلانے کے لئے عورت وُنیا کا نایا ب تحفہ ہے،جس کا کنات کےمصور نے تخلیق زن سے پیشتر فرشتوں

ہے کہا۔ کہ جاؤ گلاب کے پھولوں سے رنگ ودلکشی لاؤ اسسیم سے ملائمیت ، ،کلیوں سے سے معصومیت لو،ریشم سے ملائمیت، جاندنی سے مختذک، بہاروں ہے روئق، قمدی سے نغمہ، ستاروں سے جگمگاہث، بلبل سے چپھہاہث، کوئل ہے رائنی، سیاب سے تڑپ، چکوری سے بے چینی، آبشاروں سے موسیقی، ندی سے خاموشی، آ فتاب سے تمازیت، چھیرنوں ہے طراوت، بادل سے بوندیں، کا بچ سے نزاکت، شقق سے لالی، بہاڑوں سے صبر واستقامت، لاجونتی سے حیا، شہد سے ملاوت ، شب سے کئیوں سے سیابی ،سروشمشاد ے بلندقالی، ہیرے سے چک اور موجوں سے روانیلو، جب تمام اجزائے نایاب یکجاہوئے تو عظیم مصور نے ان کو چتم حیوان یانے سے کھول کر پیکر عورت کو تخلیق کیا۔ جب پیشا ہکار حسین بنا تو ملائکہ نے عرض کی میارب المشر قین والمغر بین ہتو نے اپنی طرف ہے اس انمول سوغات کو کیا دیاتو رب العالمين نے ارشادفر مايا۔ "محبت"۔

مجيدا حمد جاني .... ملتان شريف

خوش رھنے کا فارمولا

🖈 شکوے شکایات کم کیا کریں اوران تعتوں کا شکرادا کیا کریں،جواللہ یاک نے آپ کوعطا فرمائی

اے مسائل کے بارے میں کم سوچیں اور مسائل کوحل کرنے کی بھر یورکوشش کریں ، نتائج کے

ہوں،ائی سکت ہے زیادہ کام کینے ہے کریز کریں۔

اینے اردگر دلوگوں کو اور اینے کھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں ،آپ کوبھی خوشی ملے کی۔ 🖈 دوسرول کی بُرائیوں پرنظرمت رهیں اوراپی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔

صائمه نور ..... بهاول پورروڈ ملتان

نبض شناس

کہتے ہیں کہ پراپنے وقتوں میں کوئی حکیم صاحب تھے جنہوں نے پردہ تھیں عورتوں کی نبض دیکھنے کا یہ طریقہ نکالا تھا کہ ری کے ایک سرے پر بردہ تشین خِاتُون کی کلائی باندھتے اور دوسراسرا پر دے کے باہر طيم صاحب تك پہنجادیا جا تاحکیم صاحب استے ذکی الحس تھے کہ ای برانی انگلیاں رکھ کر بفل کی کیفیت معلوم كركے مرض كى تتخيص كركيتے اور ساتھ نسخہ بھى لکھ دیتے۔ ایک بار کچھ لوگوں کو دل لکی سوجھی وہ نہایت سنجید کی سے علیم صاحب کو بلا کر کھر لے گئے کھر کے اندرری کے ایک سرے سے بلی کی ٹا تگ بانده دی اور دوسرا سرا حکیم صاحب کو تھا دیا اور

"حضورمر يضه كي نبض ديكھ ليجيے۔" حکیم صاحب نے اپنی انگلیاں رسی پر رهیں اور فرمانے بلکے۔" مریف کیا گوشت کھا گئی ہے اور وہ

فلك شيرملك .....رحيم يارخان

شیطان نے کھامجھے شکایت ھے

ان لوکول سے جودوسرول کی مجبور بول سے فائده الله الله الله التحانة -

🐠 ان فلمسازوں سے جوا یکشن فلمیں بناتے

ان لوگوں ہے جوموقع ملنے پر بھی کوئی غیر 🥸

قانونی کام ہیں کرتے۔ بر ۱۰۱۵ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

🍪 ان تاجروں ہے جو ذخیرہ اندوزی مہیں

ان طالب علموں سے جومحنت کر کے ماس ہوتے ہیں

ان کارخانہ داروں سے جو ملاوث تہیں

رياض بث.....حسن ابدال

انمول موتى 🗖 دو گھونٹ اللّٰد کو بہت پسند ہیں۔ ایک غصہ کا ،

🗖 دو قطر نے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جہاد میں خون كا، دوسراتنهائي مين خوف خدامين نكلا مواآنسو\_ دوقدم الله کو بهت پسندی سایک جوفرض نماز کے لیےاٹھااور دوسراجونسی بیار کی عیادت کے لیے۔ 🗖 رشتے ورختوں کی مانند ہوتے ہیں بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کا منے چلے جاتے ہیں اور آخر کارخود کو تھے سائے سے محروم اندریتے ہیں۔ایمان جب انسان کے اندر این جزين مضبوط كرليتا بيتو برائي مشكل اور نيكي آسان ہوجاتی ہے۔ول زم اورا المصیل تم رہے لگی ہے۔ ابرائی کی مثال ایس ہے جیسے بہاڑ سے یچ ارتاایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں اور

 دولت اورحسن کے لاچ میں بھی اپنی سیرت خراب مت کرنا کیونکہ دولت دنیا میں رہ جائے کی اور تن منتی میں دلن ہوجائے گا خیلن اچی سیرت

اچھائی کی مثال ایس ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا۔ ہرقدم

بخصلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملی

سنهری باتیں

سلسل ہوئی ہے۔(چوائن لالی) کوئی ایک د ماغ پر بات پر حاوی نبیس ہوسکتا۔

صابر اورمطمئن آ دمی کے غضب سے بچو۔

(جان ڈرائیڈن)

 جب تک طافت عوام کونتقل نہیں ہوتی قلم کوننجر اورلفظ کو آگ بنائے رکھنا ہے۔(بےنظیر بھٹو)

● تعمیر اور صرف تعمیر ہی سب فنون میں سب ے قابل فقد رفن ہے۔ (لانگ فیلو)

 سجهدار بایت توسمجهدار بنی، سمجهدار مال توسمجه دار بینا۔(روی کہاوت)

 جے التجائیں کرنے کا شوق ہے اسے سمندہ میں کو د جانے دو۔ (ہربرث)

اشفاق شاہین .....کراحی

ایک ولی سے البیس نے کہا۔" مجھے اللہ پر بہت یقین ہےتو پھراس او کچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلا تک لگا دے دیکھتے ہیں کہ تیرااللہ تھے بچا تاہے کہیں۔'' ولی نے جواب دیا: 'نادان، بیاللد کا کام ہے کہ مجصة زمائي ميراكام بيس كهيس اس كوة زماؤل جاويداحمصد تقي .....راولينڈي

حيرت انگيز معلومات

اردو میں لفظ اللہ کے جارحروف ہیں۔ محصلیت کے جارحروف ہیں۔ رسول کے جارحروف ہیں۔ کتاب کے جارحروف ہیں۔ قرآن کے جارحروف ہیں۔مجد کے جارحروف ہیں۔کلمہ کے جارحروف ہیں۔ نماز کے جارحروف ہیں۔روزہ کے جارحروف ہیں۔زکواۃ کے جارحروف ہیں۔ جہاد کے جارحروف ہیں۔ سورج کے جارحروف ہیں۔ جاند کے جار حروف ہیں۔زمین کے حارحروف ہیں۔متیں جار ہیں ہرست کے بھی جارحروف ہیں۔ م ب، بيه جيارول الفاظ حار حارحروف

عد جاری ہر آ زمائش کے سیجھے ہاری بھلائی پوشیدہ ہے کہ ہرآ زمائش انسان کو کنڈن بنانی ہے اور

تکھار پیدا کرتی ہے۔ ﷺ ناکامی جرم ہیں'مقصد کا پست ہونا جرم ہے۔ '' عاصمهامدادعلى.....گوجرانواليه

رخامِوشی

خاموش رہنا بھی بھی بھی سوال بن جاتا ہے اکر یوں کہا جائے کہ خاموتی ہے ہی سوال تو غلط نہ ہوگا۔ خاموتی جہاں دوسروں کے کیے سوال بن جانی ہے وہاں آ ب کے کیے اس سوال کا جواب جو کوئی دوسرافر وآپ كونبيس و كسكتارخاموشى تنهائي ميسآ كووفت ویتی ہےخود کو جاننے پہچاننے کا۔

جہاں بیآ پ کا تعلق دوسروں سے تو ڑ دیتی ہے وہیں آپ ہے آپ کا تعلق بے حدمضبوط بنادی ہے مکراس کا مطلب بیہیں کہ آپ سب سے اپنالعلق تو ڑلواور خود میں ہی کھوئے رہو یوں تو ایسا ہوگا کہ آپ ہو یا تہیں کوئی فرق ہی تہیں پڑتا اور بھی بھی خاموش رہنا ہے وقوقی کہلاتا ہے بولوضرور بروہاں جہال بولنا ضروری ہو۔آپ کے کیے اور سب کے کیے اس طرح خاموثی سوال نہیں بلکہ جواب کے سیے اس سرب روپ میں سوال بن جاتی ہے۔ مبشرہ سے بدا تکہم

ہیں۔ کعبے حیار حروف ہیں۔ زم زم کے جارحروف ہیں۔ نکاح کے چار حروف ہیں طلاق کے بھی جار حروف ہیں۔ دنیا کے جارحروف ہیں آخرت کے بھی حارحروف ہیں۔ بہشت اور جہتم دونوں کے حار جار حروف ہیں۔حضرت محمقیق کے دوست بھی جار ہیں یعنی حضرت ابو بمر صدیق حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان عمَّ اور حضرت عليٌّ - برُ بِ فرشت بھی عار ہیں۔حضرت جرائیل ،حضرت میکائل ،حضرت اسرافیل ،حضرت عزرائیل ۔خلفائے راشدین بھی جار ہیں اورآ سانی کتاب بھی جار ہیں۔

منتی محمر عزیز ہے .....حیدرہ باد

سچ جو دل كو بھا جائے اور گناه چھوڑنے ميں جھى دير مت لیجیے کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے داپسی آتی ہی دشوار ہوئی ہے۔

ع شکر ادا کرتے رہواس ربّ کا جو برداشت ے زیادہ د کھنبیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ دیتا

ﷺ زمانہ پُر ہے لوگوں کی برائی کی وجہ ہے خراب تہبیں ہوتا بلکہ اجھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ ہے خراب ہوجا تا ہے۔

عوزندى ميں كامياني حاصل كرنے كاسب بڑا راز یہ ہے کہ پریشانیوں میں کھرا ہونے کے باوجود ہمت اور حوصلے ہے آ گے بڑھا جائے۔

🕊 موت کی طرح جدائی بھی محبوب کی یا د کو دھند لا دیتی ہے اور ہمیں محسوس جھی نہیں ہوتا کہ وقت نے چ میں لیسی لیسی د بواریں کھڑی کردی ہیں۔

عد ہماری خوش متی ہے ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانے ہیں لیکن ہماری بد متم سے کہ ہم اللہ کی ایک نہیں

محک خالق کا ئنات وہ جانتا ہے جوہم نہیں جانتے۔

243

بر ۱۰۱۵.

تجھ پر میں اس کی رحمت کے نشان دیکھتی ہوں شاعره:پروین شاکر انتخاب:عا ئشهاعوان.....رحيم يارخان دينِ إسلام يه بى سركوكثايا بم نے إس كورتمن كے ہے آ كے نہ جھكايا ہم نے مير بناناتري امت يبتفاظاكم قابض تیر کھائے ہیں مگر اِس کو بیایا ہم نے ہمیں لوگوں نے بلایا کئی چٹھیاں لکھ کر ایں کے باوصف سی کونہ ستایا ہم نے تشنكي مين على اصغر كأكله كاثا كيا اینے ہی خون سے معصوم نہایا ہم نے خون چكال لاشور كوكا ندهون بيه أشايا اس روز تیرافرمان عباوت ند بھلایا ہم نے كرمسلط موجهي اس پهيزيدي كشكر راستدامت احمد كود كهاياتم نے ڈ وب کرخوں میں جواں مردی و پامر دی کا سارے سنسار کو پیغام سنایا ہم نے بازوعباس کے کانے گئے بے در دی سے یوں ترے دین کے بوٹے کو بچایا ہم نے بردازينب وكلثوم بهى يابند بهوتين الغرض جوبھی تھاہمراہ لٹایا ہمنے عين پريار ميں قاسم کو بياہ کرشنراد حوصلہ کہتے ہیں کس کو بیہ بتایا ہم نے آصف شنراد...

# خوشونے مخن <u>نوشین اقبال نوشی</u>

(اس ماه کا انعام یافته کلام)

میں تیری اک نظر ہی سے گل و گلزار ہوجاؤں جو میری روح آئے وجد میں، سرشار ہوجاؤں ترے جذبوں کی میتھی بانسری دل کی کہک تھہرے میں ترا گیت بن جاؤں تو پھر ملہار ہوجاؤں ربہن بن کر مجھے بجا ہے دل کی سے یہ آخر تری خوشیوں کے پھولوں کا مہکتا ہار ہوجاؤں جو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں آجائے میری جال زمانے کے ستم کے سامنے تکوار ہوجاؤں سمندر عشق کا ہے بے کراں کیکن تری خاطر سی کیے گھڑے یہ تیر کر میں یار ہوجاؤں دعا کرتی ہوں خانم این رب سےدل کے جذبوں سے محبت کرنے والی میں انوطی نار ہوجاؤں فريده خانم .....لا ہور

اے خدا جب بھی تیرا آسان دیکھتی ہوں اس میں بسا ایک جہان دیکھتی ہوں نجانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتی ہوں کھول کر جب تیرا قرآن دیکھتی ہوں پریشان کیوں آج کا انسان دیکھی ہوں اس کی رحمت ہے بھی مایوس نہ ہونا اے ابن آ دم

244

نسبر ۱۰۱۵ء

زخم بحردوتم اتناسا كام كردوتم دل كواب زم كردوتم اسے كہنا ندا تنايادة وتم نديوں مجھكوستاؤتم نديوں مجھكورلاؤتم اسے كہنا.....!!

ڈاکٹرعلی حسنین تابش.....چشتیاں غزل

کمنام رستوں میں لب بام پر آگیا یس منظر میں تھا منظر عام پر آگیا جس ربگزر میں انت نقوش تیرے الی بی اب شاہراہ عام پر آگیا گردش دوران کی اس ادهیر بن میس جو بھولتا تہیں اب اس نام پر آگیا تیرے رائے بھی تیرے ہی تابع نکلے کون سی منزل نا تمام پر آگیا جس شہر میں کوئی جانتا نہ ہو مجھ کو اس شہر میں اب تیرے نام پر آگیا یہ جو فاصلے ہیں اب یہی سلنے ہیں تجھ سے تعلق کے ابہام پر آ کھر سے نکلا تھا کتابیں خریدنے مگر بڑا پر آشوب دور ہے کام پر آگیا جو اہل جنوں ہوں گے سر پر بٹھالیں کے لگتا ہے یوں اپنے منطقی انجام پر آ گیا سيف الاسلام .....ليافت آباد، كراجي

شام شام سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دو ہم کو ہوائیں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہوجائے ہوائیں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہوجائے

پھرمیرا تجھ سے بید عدہ ہے کوئی تحصے اداس بےوفاد مبرنہیں تواب کے برس جاتے جاتے مجھےاس ہے سنائے تنہاد تمبر روني على.....سيدوالا اے کہنا....! اسے کہنا تہاری یا وا تی ہے مجھے ہریل ستانی ہے مجھے بہترالانی ہے اےکہنا حمهبيل ياد كرتابول تيرى بى آە جھرتا ہوں تیرے لیے جیتا مرتا ہوں اسے کہنا وتمبرلوث یا ہے تیری امید ساتھ لایا ہے

ابھیتم بھی آ جاؤناں اے کہنا مجھے تنہانہیں رہنا

یدورد مجھےاب جہیں سہنا تیرے بن مجھےاب اور نہیں جینا

> اسے ہما تم امید کاستارہ ہو مربہ نکاستارہ ہو

میری تا تکھوں کا نظارہ ہو تم ہی جینے کا سہارا ہو

لیے کہنا

آشيال .6 زندگی ایسے 3. ربی گ زندگی آرزو میری زندگی کریں . وقار، ول میں عم ہیں ایسے وقارالرحمان.....لاهور شاعری بولتی ہے جب تیری زلف فضاؤں میں بھر جاتی ہے جا ندنی رات میں کچھاور نگھر جاتی ہے نشه عشق ہےندی کی لہرڈولتی ہے شاعری سے بولتی ہے ہے جاندنی جب میرے تن ملن میں ابرآئی ہے تیری یادمیرے ساتھ لیٹ جاتی ہے ایک سرگوشی کا نول میں شہد کھولتی ہے شاعری سے بولتی ہے تیری سانعیں میری سانسوں میں تھلی ہیں جب میری پلکیں تیری آ تھوں پیچھی ہیں جب سے رازسب پیار کے موسم کی ادا کھولتی ہے رازسب شاعری سیج بولتی ہے جادبیداحم صدیقی .....راولپنڈی ابھی میرے دل سے ضبط کا موسم گیانہیں

اجائے اپنی یادوں کے جارے پاس رہنے دو نہ جانے مس کلی میں زندگی کی شام ہوجائے فلك شيرملك .....رحيم يارخان میں نے جاہا کہ خدا کو تلاش کروں زمین کی وسعتوں میں سمندرول کی اتھاہ گہرائیوں میں روشن جيا ندستاروں ميں اونجے اونیے پہاڑوں میں بھولوں کی خوشبومیں یرنددں کے گیتوں میں نادان تھی جان نہ تکی وه تومير ے اندر ہے میری شدرگ کے نزدیک میرے دل کے نہاں خانے میں

جو تیری یاد کے دن تھے وہ کیسے خواب سے دن تھے عجب کیا، وہ زمانہ تھا جسے نہ تم نے جانا تھا فضائیں سینگناتی سیمیں کین کے گیت گاتی تھیں بھی دل میں بہاریں تھیں گلابوں کی قطاریں مھیں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

میراجوگفہراؤ چھینا ہے واپس کردو یا مجھ کومنزل اپی جان کرتم مجھ میں اتر و اور پھر مجھ میں ایسے کم ہوجاؤ جیسے جھیل کے پانی میں جیسے جھیل کے پانی میں گرتی بوندیں بارش کی

ايم ارشدوفا.....گوجرانواله

غرال

زندگی احسن طریقے ہے گزاری دوستو
پھرنہ جانے کیوں ہے دل کی بے قراری دوستو
ہارنے والے اٹھا لیتے ہیں سر پر آسال
ہم کہ ہیں آشائے بردباری دوستو
لاکھ دیکھو تم بری باتوں کو بھلنا پھولنا
پھر بھی اچھی بات کا پلہ ہے بھاری دوستو
اپی جانب بڑھ رہی ہے جو بلائے منشیات
مل کے ہم اس پر کریں گے عگباری دوستو
مرسنجس جا ئیں ہمیں گرجان ہے بیاری دوستو
ہم منجل جا ئیں ہمیں گرجان ہے بیاری دوستو
ہوئی تہذیب کے عفریت ہیں چاروں طرف
ہوئی تہذیب کے عفریت ہیں چاروں طرف
اس پر ہم مل کے لگا ئیں ضرب کاری دوستو
اب اتر آئے ہیں ہم بھی تم کی وادی میں قمر
اشک آئھوں میں ہیں اب پہآ وزاری دوستو
ریاض حسین قر سسنگلاؤیم

سپنے بھی ٹوٹ سکتے ہیں اپنے بھی روٹ سکتے ہیں خیالوں کے لگر سکتے ہیں گر.....

اب کے بارےاس ساون کے ساتھ تونہیں آیا ہاں گرزونہیں آیا

ساحل ابرو ..... دُيره الله يار، بلوچستان

کسی کی عنایتوں نے بید دن دکھائے ہیں
میرے اپنے بھی بول پھرسے پرائے ہیں
میر اپنے بھی بول پھرسے پرائے ہیں
میم زمانے کے ہاتھوں سے ستائے ہیں
فریب دینا ان کا ہے معیار زندگی
حسن والوں نے ہم پہتم کی دھائے ہیں
بچھڑ جا ئیں تو مڑ کے دیکھا نہیں کوئی بھی
یاروں کی ہاتوں نے کیا کیا گیا گھلائے ہیں
دامن پہ گلے واغ دیکھا کوئی نہیں جادید
دامن پہ گلے واغ دیکھا کوئی نہیں جادید
شرارے بھی پھول بن کر پھر جھمگائے ہیں
مشرارے بھی پھول بن کر پھر جھمگائے ہیں
اسلم جادید

میں برسوں ہے جھیل کا گہرایاتی تم برسوں ہے منزل سے انجان مسافر چلتے چلتے اک دن تم میر ہے ساحل ہے بیجی اپنادل بہلانے کو تم نے مجھ میں ایک کنگر پھینکا تب ہے اب تک میری پہروں میں بل چل ہے میری پہروں میں بل چل ہے

تے نے جھے

دسمبر ۲۰۱۵,

247

# آخری حصه نامعتبر

#### ناصر ملک

زندگی کے معتبر اور نامعتبر راستوں میں الجھی ہوئی زندگیاں بسا اوقات اپنی ہویت سے بھی انکار کر دیتی ہیں۔ جو کچھ کھلی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، وہ بھی جھوٹ اور افسانوی منظر محسوس ہوتا ہے اور جو دکھائی نہیں دیتا، اس پر دل یقین کی تمام تر دولتیں لٹانے پر کمربستہ ہوتا ہے۔ یہ داستان بھی زندگی سے نبرد آزما شعلہ رو انسانوں کو درپیش آنے والے واقعات کے گرد دیوانه وار رقص کرتی ہے اور کبھی اعتبار کے زینوں پر قدم رکھتی ہے تو وار رقص کرتی ہے اور کبھی اعتبار کے زینوں پر قدم رکھتی ہے تو کبھی بے یو یادوں کی کھوج میں سندر بن آئی تھی اور بھیانك حالات کی بھینٹ یادوں کی کھوج میں سندر بن آئی تھی اور بھیانك حالات کی بھینٹ جا رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہی اس کی زندگی کا حاصل بننے جا رہا ہے۔ وہ ہاتھ جانتی تھی کہ وہی اس کی زندگی کا حاصل بننے جا رہا ہے۔ وہ ہاتھ سے نکل گیا تو اسے احساس ہوا مگر تب تك بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ صدیوں چلتا رہا، بے اعتباری کی آگ میں جلتا رہا مگر لب بستہ رہا.

وہ دو مذاہب کے بیچ لٹکتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی اور مایوس ہوئی تو روشنی کی کرن چمك اٹھی۔

اردو ادب کے معتبر قلم کار کے قلم سے ایك نامعتبر مخلص كا احوال

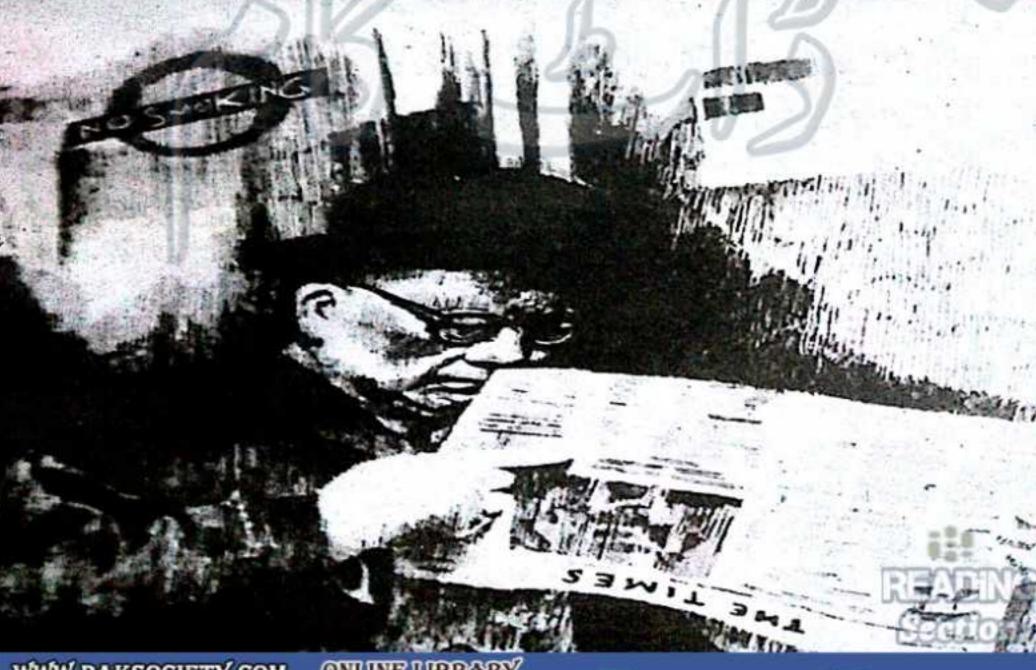



كافى دريتك چيك روم برمدهم رنگ ميس جمله سمير إزاً كينك آويزال ربا كمرجو تحريستبل كسامة ألى، اس نے اس کا ول وہلا کرر کھ دیا، لکھا تھا۔ "میراباباشاہ سائیں کی جو یکی میں کام کرتا ہے۔ پرسوں میرے بابا نے شاہ سائیں کی ولایتی گائے کوسی وجہ سے چھڑی ماردی۔وہ بدکی تو ایک پھر پر سے اس کا یاؤں پھسل گیا۔جس کے بنتیج میں ڈھلوان میں کرکئی اوراس کی چھلی ٹا نگ ٹوٹ کئی۔شاہ سائیں کے علم پر دوسرے نوكرول في مير باباكوا تنامارا كداس كادايال بازواور دائيں جانب كى دو بسلياں توت كئى ہيں۔ صرف يہى نہیں، گھر کا سامان اٹھانے کی اجازت دیے بغیر میرے گھر والوں کوشاہ سائیں نے وادی سے نکال دیا ہے۔اب وہ کالکوٹ کے قریب ایک متر دک سرکاری عمارت میں دیکے بیٹھے ہیں۔میرے بہن بھاتی دو دن سے بھوکے ہیں۔ کچھ در پہلے ہمیں اس قیامت کا پتاچلا۔ ماموں آئبیں لینے چلے گئے۔ دعا کریں کہ میرا باباتھىك ہو....

بہ سبب او سینہ او سینہ کے دل کو گھونسالگا۔ اس کا سگا چیاا تنا ظالم فطرت ہے اگراس کے ذہن میں پربت شاہ کی شخصیت کے بارے میں رہاسہا کوئی شک تھا بھی تو وہ ہوا ہو گیا۔ اس نے میں رہاسہا کوئی شک تھا بھی تو وہ کسی ماموں زاد بہن کا اکاؤنٹ نمبر، نام اور شناختی کارڈ نمبر بھیج تا کہ وہ اسے ایک معقول رقم بطور مدد بھیج سکے سمیر کوئی ٹرانسفریشن کے معاملات کی سدھ بدھ مہیں سے سمیر کوئی ٹرانسفریشن کے معاملات کی سدھ بدھ مہیں سے سمیر کوئی ٹرانسفریشن کے معاملات کی سدھ بدھ میں اسکول میں ٹیچر تھی۔ رحم ول لڑکی تھی۔ اسے بخو بی اسکول میں ٹیچر تھی۔ رحم ول لڑکی تھی۔ اسے بخو بی اسکول میں ٹیچر تھی۔ رحم ول لڑکی تھی۔ اسے بخو بی احساس تھا کہ اس کا باب اپنے بھا نیچ کے ساتھ اچھا روم بین رکھتا۔ اس نے اپنا نام، شناختی کارڈ کا نمبر اور رہیں رکھتا۔ اس نے اپنا نام، شناختی کارڈ کا نمبر اور رہیں رکھتا۔ اس نے اپنا نام، شناختی کارڈ کا نمبر اور الکوئنٹ کی تفصیل دی۔ ویسٹرن یو نمین کی ایک برانچ اکاؤنٹ کی تفصیل دی۔ ویسٹرن یو نمین کی ایک برانچ

تجشکل چودھویں سن میں ....تعبل نے اسے دوی کی پیش کش کردی جسے میسر نے قبول کیااوراس کی فریندُ زلست میں شامل ہو گیا۔ وہ رومن اُردو میں چینگ کرتا تھا۔ سنبل کے لیے اس کی ذات میں دلچیں کی واحدوجہ بیھی کہوہ نورنگ شاہ کے گاؤں سندر بن كارب والانقار راولينڈي ميں اينے ماموں كى كوهى میں نوکری کرتا تھا۔اس کا ماموں یا کستان کاروا پتی امیر لتخص تفامگراس کی نتیوں بیٹیاں اس سے مختلف تھیں۔ وہ اینے پھوچھی زاد تمیر کو فارغ وقت میں پڑھایا کرتی تحيس اوراسے اپنا كمپيوٹراستعال كرينے كى اجازت بھى دیا کرتی تھیں۔ تمیر جب شخواہ کی رقم اینے گھر دینے جاتا تؤبزي مامول زادر قيه كالأيجيثل كيمره بهي ساتھ لے جایا کرتا تھا۔سندر بن کے مختلف مناظر کی عکس بندی کر لاتا اورفیس بک براب لود کردیا کرتا منبل جب سندر بن كى نت نئي تصاويرد يلقى توچيك روم ميں اس سے خاطب ہو جاتی۔ اس سے تصویر کے بارے میں کئی جزئیات دریافت کرتی جے وہ خوشی خوشی بیان كرتاجا تا\_اس كے كہنے يرتمير نے يربت شاہ اس كى حویلی اور دادا کی قبر کی تصاویر بھی اپ لوڈ کیں جنہیں تتبل نے اپنے کمپیوٹر میں محفوظ کر لیا۔

سمبرنے غیرارادی طور پرسنبل کے دل میں سندر بن کود میکھنے کاشوق بھردیا تھا مگروہ جو نہی پر بت شاہ کے بارے سوچتی ،اس کی تصویر کود میکھتی تو اپنے شوق پر دبیز چا دراوڑ ھادیتی سمبر پر بت شاہ کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اسے شاہ سائیں کا خطاب دیا کرتا تھا۔

پھر جب ایک دن اس نے سمبر کوآن نیٹ دیکھا، س کا حال دریافت کیا تو وہ گویا بھٹ پڑا، اس نے لکھا۔" آج مجھے کچھنہ کہو۔ میں بہت پریشان ہوں۔" اس نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر پوچھا۔" مگریہ تو تاؤ گئم پریشان کیوں ہو؟"

دسمبر ۱۰۱۵م

250

طمانيت بفركني \_رقيه كامينها مينهالهجه بهت بهلالگا\_ آنے والے دنوں میں وہ سمیر اور رقیہ سے تیلی فو تک رابطے میں رہی۔ اے ان کے باپ کے کاروباری اوقات کا بخوبی علم ہو گیا کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ دونوں سنبل ہے تھلی تفتگونہیں کرتے تھے۔ میر کاباب بنڈی کے ایک سرکاری اسپتال میں زیرِ علاج تھا۔ وقتاً فو قتامتبل نے بارہ سو پورور قیہ کو بھیج جونہ صرف اس کے علاج کے کیے کافی ثابت ہوئے بلکہ آدھی سے زیادہ رقم نے بھی گئی تھی۔وہ دونوں اس کے بہت ممنون تھے جبکہ ان کی مالی اعانت کر کے متبل كاول يركدازمسرت حاصل كرج كاتفا-سنبل کی ایمایر میر کے خاندان نے پنڈی کی ایک مضافاتي نستي ميس قامت اختيار كرلي تقى يتمير كاباب شہر میں چھوٹی موٹی مزدوری کرنے لگا تھا جبکہاس کی مال نے ایک بنگلے میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ان کے بقیدرشتہ دار بدستورسندر بن میں ہی مقیم تھے۔ بيمعامله انجام پذير بهو گيامگرسنبل كانا تاانيك بار پھر سندربن ے استوار ہو گیا۔ رقبہ کوسر کاری نوکری مل گئی اوراس کی پہلی تعیناتی کالکوٹ کے پرائمری اسکول میں ہوئی تھی۔اے خاصاطویل سفر طے کریے ڈیوٹی الميشن برجانا يزتا تفا-اكيلي جانے سے ڈرتی تھی اس کیے ہرروز سمیر کوساتھ لے جاتی ۔اس اسکول میں سندر بن کے بیچے بچیاں بھی زیر تعلیم تھیں۔ان میں سمیر حر ١٥١٥ء

ستبل کے گھر کے قریب واقع تھی۔اس نے فوری طور پر پانچے سوبور در قیہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کردیے۔ کھریے فون نمبر پرر قیہ اور تمیر سے پہلی مرتبہ بات چیت بھی کی ، دلاسادیا اور کہا۔"رقیہ اسمیر بچہہے مگرمیرا دوست ہے۔ یہ مجھتا ہے کہ دوئتی میں عمر کی او کچ پنچ نہیں ہوتی۔ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں۔ میں دل ے چاہتی ہوں کہتم اس کا خیال رکھا کرو۔ میں نے میجھ رقم ویسٹرن یونین سے بھجوا دی ہے۔ بیمیر کے والد کے علاج کے لیے ہے۔ کیامیں یقین رکھوں کہم ميري هيجي ہوئي رقم كوغلط جگه پراستعال نہيں كروگى؟" رقیہ بہت ذمہ داری سے تفتگو کررہی تھی، بولی۔ "ميدم! مين آپ كوخرج كى جانے والى رقم كى دينيل دول کی۔آب خود فیصلہ کر کیجئے گا۔ مجھے اللہ نے بہت کچھدے رکھاہے۔ میں سمبر کی حق تلفی نہیں کروں گی۔ ابو پرمیرازور تبیں ہے۔ وہ جو کرنا جا ہیں، کریں، میں روک جہیں علی۔ مگر میں اور میری جہیں سمیر سے محبت کرتی ہیں کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ہم نے میر کواپنا حچوٹا بھائی مان رکھا ہے۔ آپ یقین رکھیں کہ میں اس کا نقصان مہیں ہونے دوں کی۔" رقیہ نے پھرسمبر سے بات کرائی۔وہ چید روم میں بہت کچھلکھ لیتا تھا مگر بولتے ہوئے شرما تا تھا۔ جو كہنا جا ہتا تھا، كہنيين يا تا تھا۔سنبل كےدل ميں مير کے لیے اور بھی ہمدردی بھر گئے۔ وہ پربت شاہ کا کچھ بگارمہیں عتی تھی مگراس کے شرہے متاثر ہونے والے کے چندرشتہ دار بھی تھے۔ان کی وساطت ہے علم کو ک تھوڑی میں مدد کر عتی تھی۔ یانچ سو بوروکی اس کے سندر بن کے حالات سے آگہی حاصل ہونے لگی۔

FOR PAKISTAN

تک سندر بن کی بدنامی جنگل کی آگ کی طرح تھیل گئی۔ دور دراز سے ٹرک ڈرائیور حضرات اور منشیات کے چھوٹے موٹے ڈیلر چرس، ہیردئن اور افیون کی تلاش میں سندر بن کی طرف آنے لگے۔ وادی کے لوگوں کو اِن نت نئی دکھائی دینے والوں کی شکلوں سے نفرت تفى مكروه ان كالميجه بكارنبيس كت تص\_انبيس علم تھا کہ بولنے کی صورت میں پربت شاہ انہیںِ مار پیٹ کرعلاقے سے نکال دے گا۔سر پرتنی ہوئی حبیت جانی رہی تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہاں علم اور ہمت کی لمی ہولی ہے وہاں ایسی ہی برز دلی و میکھنے کومکتی ہے ورنہ غریب آدمی کی گزران کا ماجرا کیا؟ .... یہال کیا، وہاں کیا .....وہ جہاں بھی چلاجائے ،ایک می دنیا،ایک ساماحول..... جب سارادن جسم کوسولی برانکا کرشام کو دو لقمے پیٹ میں ڈالنا ہی زندگی ہوتو پھر اس میں ہجرت کا ڈرکیااور بڑاؤ کے معانی کیا .....کولہو کے بیل کی طرح زندگی کی چکی پینے والے ماہ بہ ماہ اپنے جواں ساَل کھیروگنواتے رہے،لب بستہ رہے اور آسان کی طرف دیکھتے رہے ....کسی عیبی مدد کے لیے آٹکھیں

چند ماہ بعد ملبل کوسندر بن سے ایک عجیب وغریب خبر موصول ہوئی۔ پربت شاہ نے سندر بن کی بستی خالی كرنے كا حكم دے ديا تھا كيونكه اس نے سردار خان ے مل کر کالکوٹ سے سندر بن تک جدید طرز کی چیئر لفٹ لگانے کامنصوبہ بنالیا تھا۔ پہلے پوائنٹ سے سندر بن گاؤں تک ایک سیدھ میں لفدنہ اپ اینڈ ڈاؤن چل سکتی تھی۔عین گاؤں والی جگہ پر سٹے ڈیک بنایا جانا ضروری تھا۔ یہاں سے آخری بہاڑی تک لیبل کار کامنصوبہ زیر غور تھا۔ سردار خان نے جس کنٹریکٹری خدمات حاصل کی تھیں، وہ حابتا تھا کہ سندر بن کوٹورازم بوائنٹ بنا کر بوری طرح کمرھلا ئز

تصحبن کے توسط ہے وہ با قاعد کی کے ساتھ منشیات کی بردی مقدار سندر بن منگوایا کرتا تھا۔ یہاں سے اطِراف کے تمام علاقوں کے ڈیلرز کوسپلائی دی جاتی مھی۔ بیڈیلرز بہاڑی دیہات کےسادہ کوح لوگوں کو پہلے تو منشات بالخصوص ہیروئن کا عادی کرتے تھے، پھراس کی قلیل مقدار پیک کر کے ٹوکن بناتے جو مہنگے داموں ان عادی نو جوانوں کے ہاتھ بیجا کرتے تھے۔ بیسلسلہاس تواتر اور قانونی روک ٹوک کے بغیر جاری تھا کہ دیہات کے دیہات برباد ہونے لگے تصے۔اس مکروہ کام کی سر پرتی پولیس کی کالی بھیڑیں اورمفاد برست حکام کرتے تھےجن کی تجوریوں کے مجم دن بدن بڑھتے جارہے تھے۔سردارخان پربت شاہ کی اعانت کے بغیر سندر بن یا بندرہ میں ایک لمحہ بھی گزار جبیں سکتا تھا،اس کیےاس نے شاہ سائیں کو برابر کا بارشز بنا رکھا تھا۔ چونکہ سندر بن کی وادی ایس خوف ناک دھندے کے لیے آئیڈیل تھی محفوظ تھی اور عمومی طور پر بولیس کا اس علاقے میں عمل دخل نہ ہونے کے برابر تھا،اس کیے سردار خان اور پر بت شاہ کی یا نجوں انگلیاں تھی میں تھیں۔

جہاں آس میاس کے دیہات اس مکروہ نشے کی لپیٹ میں آئے، وہاں سندر بن کے ان پڑھاور سادہ لوح باسی بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ ہر دوسرے کھر کا نو جوان جہاز بن کر گلیوں میں چکرانے لگا۔ بیصورت حال بہت کریہ بھی مگر پربت شاہ نوٹ گننے میں مصروف تھا۔ کئی مرتبہ سندر بن کے معمر غریبوں نے تیائی کا دکھڑ اسنایا۔اس نے دادری کے بچائے ہر مرتب لہا۔'' کیا سردار خان کن بوائٹ برتمہارے

سمبر ۱۰۱۵ء

تین چیزین تین چزین خلوص دل ہے کرتی چاہئیں۔ رخم' کرم' دعا تین چزیں کی کا انظار نہیں کرتیں۔ موت وقت' گا ک تین چزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بناتی ہیں۔ نین چزیں پر دہ چاہتی ہیں۔ کھانا' دولت' عورت تین چزیں یا در کھنی ضروری ہیں۔ تین چزیں انسان کو ذلیل کرتی ہیں۔ تین چزیں انسان کو ذلیل کرتی ہیں۔ چوری چعلی مجھوٹ تین خص تین چزوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ صابر' مصیبت پر۔ بہادر' مقابلے پر۔ بھائی'

شام میں اس کے بابا نے رسی علیک سلیک کے بعد مقامی زبان میں اسے بتایا۔ اس گفتگو کا اردو میں رقیہ نے ترجمہ کیا۔ 'پید دونوں وادیاں یعنی سندر بن اور بندرہ آگے بیچھے واقع ہیں۔ تقریباً ایک جینے رقبے پر مجیط ہیں۔ آگی وادی شاہ سائیں کے چھوٹے بھائی نورنگ سائیں کی ہے جو یہاں سے برسوں پہلے چلا گیا تھا۔ اب اس کا کوئی پیتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، زندہ کھی ہے یا نہیں ۔ اس کا اول دکا پت ہے۔ اس کے محلی طور پر اس کا مالک بھی شاہ سائیں ہی ہے۔ اس لوگ برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ خدا کی اول برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ خدا کی جانب سے نورنگ سائیں کواس دھرتی پر اتار دے گر جانب کے انتظار میں برسوں سے سیکڑوں آئیسی راہ پر جمی ہوئی اور وہ ہیں آیا جس کے انتظار میں برسوں سے سیکڑوں آئیسی راہ پر جمی ہوئی ہیں۔ ''

كوثر جهان..... راولپن*ڌي* 

کردیا جائے۔ چیئر لفٹ اور کیبلی کار کی وجہ ہے اس
پوائٹ ہے بہت بڑی آمد نی متوقع تھی۔
پربت شاہ نے سندر بن کومسمار کرنے کے ساتھ نگ
بہتی کے لیے بندرہ میں تھوڑی کی نا کارہ زمین مختص کر
دی تھی۔ سندر بن کے باسیوں کو یہ بھی بتادیا گیا تھا کہ
انہیں اپنے مکانات خود تیار کرنا ہوں گے۔ تین پشتوں
ہوئے دینار کرسنبل کادل تھی میں آگیا۔ یوں
کی یہ ہولنا کے جرس کرسنبل کادل تھی میں آگیا۔ یوں
لگا جیسے اس کے سینے میں اور بگ شاہ کے دل نے زندگی
کی سائسیں لیما شروع کردی تھیں۔
وہ کئی دن اس سوچ میں مستعرق رہی۔ وہ ان اجنبی
لوگوں کے لیے کیا کرسکتی تھی؟ بالآخراس نے رقیہ ہے
لوگوں کے لیے کیا کرسکتی تھی؟ بالآخراس نے رقیہ ہے
در افت کی اس اور گیا کہ کے اس اور گیا کہ کیا۔ کو اس کے دل کے کیا کرسکتی تھی؟ بالآخراس نے رقیہ ہے
در افت کی اس اور گیا کہ کے کیا کرسکتی تھی؟ بالآخراس نے رقیہ ہے
در افت کی اس کی در افت کی کیا کرسکتی تھی؟ بالآخراس نے رقیہ ہے

دریافت کیا۔"تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں ان لوگوں کے لیے کیا کر علی ہوں؟" رقبہ نے آزردگی ہے کہا۔"میڈم! آپ کچھ بھی نہیں کر سکتیں۔ یہ بربت شاہ کی ذاتی جائیداد ہے۔وہ

اس پر کچھ بھی تقبیر کرسکتا ہے۔'' وہ بولی۔'' مگر میں نے سنا ہے کہ بیدوادی اس کے بھائی کی ملکیت ہے، پر بت شاہ کی بیس ہے۔'' '' بیآ پ نے کہاں ہے۔نا ہے؟'' ''جہاں ہے بھی سنا، پچ سنا ہے۔''سنبل نے

بہاں سے یقین کےساتھ کہا۔

سمیرس رہاتھا،اس نے اپنامنہ ریسیور کے نزدیک کیا۔"آپی کونہیں پند، میں بھی زیادہ نہیں جانتا۔ بابا جانتا ہے۔ وہی تمہیں بتائے گا۔ میں اسے شام کو یہاں لے آؤں گا۔ تم اس دفت فون کرنا۔او کے!" دوست بننے کی کوشش کرتا تھا۔اچھا لگتا تھا۔ برانہیں دوست بننے کی کوشش کرتا تھا۔اچھا لگتا تھا۔ برانہیں لگتا تھا۔ بھی بھارفلمی ڈائیلاگ بھی مار دیتا تھا۔ وہ مسکرائی۔"او کے باس!" گیا۔ پہلے چس کے ش پھر بی لگانے لگا۔ نتیجہ بیہ فکلا کہاس نے اپنی رگوں میں فیلے کے ذریعے 'ٹوکن' اٹار نے کا مرحلہ بھی طے کر لیا۔ پربت شاہ نے مختلا ہے شہروں سے اس کا علاج کر ایا۔ ہر بار مطمئن ہو تاکہ وہ آئندہ اس لعنت میں نہیں پڑے گا مگردہ جار ماہ بعدا سے پھر فضاؤں کی رکھوالی میں مگن دیجھا تو پکڑ کر کسی اور اسپتال میں پہنچا دیتا۔ اس کی خوراک پر گھر بھر میں بہت توجہ دی جاتی مگر نتیجہ خوراک پر گھر بھر میں بہت توجہ دی جاتی مگر نتیجہ فرماک کے نین یات ہی نکاتا۔

سب سے چھوٹا جمال شاہ بہت منہ زور اور سرکش واقع ہوا تھا۔ بڑے بھائیوں سے بات بے بات مائل بہ پیکارر ہتا تھا۔ شایداس کے مزاج کی گری کی بدولت اسے لاہور بھیجے دیا گیاجہاں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا سندر بن کے معاملات سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا مگر پر بت شاہ کا بیٹا تھا۔ اگر افر وز اور ظفر سے دوگام آگے نہ ہوتا تو کم از کم پیچھے بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ پر بت شاہ کی بیوی جو بلی تک محدود تھی۔ وہ پر بت شاہ اور افر وز شاہ کے رہم و سکتا شاہ اور افر وز شاہ کے رہم و سکتا ہے۔ یہی حال پر بت شاہ کی دونوں بیٹیوں کا تھا۔ وہ کے دست و پاتھیں۔ پر بت شاہ اور افر وز شاہ کے رہم و کم کے معاملات میں قطعاً دیجی نہیں گئی کے دست و پاتھیں۔ پر بت شاہ اور افر وز شاہ کے رہم و کئی کے دست و پاتھیں۔ پر بت شاہ اور افر وز شاہ کے رہم و کئی کوئیں ہوسکا تھا۔

سنبل نے تمیر اور رقبہ کے توسط سے جمال شاہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔اس نے ، اس نے انٹرنیٹ کی دنیا کا سہارالیا مگر وہ شاید اس دنیا کا باس نہیں تھا،سونہ ملا۔ پھردل کو سمجھایا۔ 'وہ پربت شاہ کا بیٹا ہے۔وہ کیوں اس کا ساتھ دےگا؟''

زندگی مختصر ہے ، مختصر نہیں بھی ہے۔ ایک بارملتی ہے۔ایک بارملتی ہے۔اس کا ایک بارملنا بھی انعام ہے۔خود بخو دگزرتی جاتی ہے۔اس کا ایک بارملنا بھی انعام ہے۔خود بخو دگزرتی جاتی ہے۔اسے نہ تو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے اور نہ مختصر کیا

سنبل کی آنگھیں بھر آئیں۔ اس کا پاپا اس دنیا میں ہیں رہاتھا۔ان لوگوں کی دعائیں بھی بھی مراد ہیں پاسکتی تھیں۔اس نے ابھی تک ہمبر کوا ہے بارے میں میر نہیں بتایا تھا۔اس نے بوچھا بھی ہیں تھا۔ سنبل کوا ہے باپ کی خوب صورت جائیداد کے مکروہ استعمال پردکھ ہوا۔سوچ میں پڑگئی کہا ہے کیا

مكروہ استعال بردكھ ہوا۔سوچ میں برائی كماسے كيا كرنا جائيي؟ اس سوال كاجواب و هوندنے ميں كئ دن بیت گئے۔ایک شام اس نے ایے تیس فیصلہ کیا كهوه پاكستان چلى جائے۔اب ايبا بھى اندھير مجا ہوا نہیں ہے کہ وہ پر بت شاہ اور سر دار خان کوایے پایا کی زمین سے لا تعلق ہی نہ کر بائے۔اسے خون کے رشتوں پر مان تھا۔ بھی کہ جب وہ سندر بن میں قدم رکھے گی، اس کا حقیقی چیا اس کی راہوں میں پلکیں بچھائے، نہ بچھائے،اس کی راہ میں حائل نہیں ہوگا۔ اس نے آئندہ چند دنوں میں تمیر اور رقیہ سے اور بھی بہت سی معلومات حاصل کیں۔ اسے پیۃ چلا کہ یر بت شاہ کے تین بیٹے تھے۔ براافر وزشاہ تھاجودن کا بیشتر حصه سردارخان کے ساتھ گزارتا تھا۔وہ بہت سخت دل واقع ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملازموں کی ہڑی پہلی ایک کردیا کرتا تھا۔ بھی بھارسر صدی علاقے کاٹوربھی کیا کرتا تھا۔اس نے یا بچ چھ جرائم پیشہ افراد کا ایک مخضر ساگروہ تشکیل دے رکھا تھا جواس کی ہیبت میں اضافہ کرتا تھا۔ بندرہ والی حویلی میں جہال سردار خان اکبلا رہتا تھا، وہ بکثرت آتا جاتا تھا۔ آئے روز شراب وشباب كم محفلول كالطف الفاياكرتا تفاريربت

قدم پرچل کرکامیابیاں سمیٹ رہاتھا۔ دوسرا بیٹا ظفر شاہ تھا۔ وہ انٹر تک پڑھا ہوا تھا۔ سبھی بہن بھائیوں میں سے زیادہ خوبرو تھا۔ نہ جانے کس طرح سردار خان کے دھندے کا شکار ہو

- 1010 p

جے بلڈوز کر دیا گیا تھا۔ ایک پہلو میں بلند و جلائی چھتوں والی بردی می حویلی سراٹھائے کھڑی تھی۔سنبل کا ول و کھا۔ سمیر نے اسے گاؤں کے کئی فوٹو گراف وكهائے تنصے رنگ برنگی جستی چھتوں والا قصبہ كتناول کش تھا۔ اب ملبے سے بھرا نشیب دکھائی وہے رہا تھا۔ چونکہ اس کا پربت شاہ یا سندر بن کے کسی محض ہےرابطہیں تھا،اس لیے دہ بھر پورسر پرائز بن کراین حویلی کے بورچ میں اتری۔ ڈرائیور کے سامان نکا کنے سے پیشتر ہی اس کے گردنو کروں کا جمکھ فا لگ گیا۔ وہ شکل اور حلیے سے پورپین سیاح دکھائی دین تھی۔لباس بھی بے حدقیمتی تھا۔ ایک ملازم تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا۔ اس نے وریافت کیا کہوہ کون ہے اور کس سے ملنے آئی ہے۔ اس نے مسکرا کر كها\_"نونسسة في جسكم بيك ومائي موم .... وہ بھونچکارہ گیا مگراس کی شخصیت کے دبدیے کی بدولت خاموش رہا۔اس نے ٹھٹ ٹائل کے بے طویل و عریض فرش پر پڑے سامان کی طرف اشارہ كيا-"سامان كواندر يهنجادو-هرى اي!" اس نے اُردو میں کہا تھا۔اب مجھی نوکروں کی آئکھیں فرط حرت ہے چیل کئیں۔ جیے پور پین سمجھا تھا، وہ اردو بو لنے والی نکلی تھی مگر یا کستانی لکتی نہیں تھی۔ ایک مکلایا۔"آپ کواُردوآئی ہے کیا؟" وہ بے پروائی سے بولی۔" آئی ہے تو بول رہی ہوں۔ میں یہاں رہوں گی۔تم جی بحرکر بجھے دیکھ لینا۔ اب يہال ہے جاؤاورا پنااپنا كام كرو۔" چونکہ وہ لڑکی تھی، سامان سمیت آئی تھی،اس کیے نے پیلو کیب تیسی کے ذریعے سندر بن کا اسے بے پاکانہانداز میں حویلی کےاندرولی حصے میں چھے ہوئے گاؤں سندر بن کا جانے سے کوئی روک تہیں پایا۔ وہ ایک شان استغنا ہے چلتی ہوئی زنان خانے میں داخل ہوئی۔اس کی

چچی کو اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بھی

جاسكتا ب\_بسات رائيگال كياجاسكتا بيا امر ....نل نے زندگی کورائیگال کرنے کے بجائے امركرنے كاارادہ كيا۔اس كا آگے پیچھے كوئى نہيں تھا۔ گہری سوچوں کے تانے بانے یہاں آ کرٹوئے کہ أسے اپنے چیا اور عم زادوں کوراہ زاست پر لانے کی ایک کوشش و کرنی جاہے۔ایک طرح سے اپنے فیصلے ہے مطمئن ہوکراس نے پاکستان جانے کی تیاریاں

ے سرویں۔ شاید پولیس کی کامیاب نوکری نے بھی اسے کسی حد تک دلیری دی ہو ..... یا معاملے کی تنتینی کا اسے يوري طرح احساس عي نه موا مو ..... بهرحال! جو بھي تھا، جیسے بھی تھا، وہ ایک شام اسلام آباد ائر پورٹ پر کھڑی پھٹی کھٹی آ تھوں سے ارد گرد چلتے پھرتے انسانوں کو جیرانی ہے دیکھر ہی تھی۔

وہ زندگی میں پہلی بار پاکستان آئی تھی مگر نجانے کیا احساس تفاكها سے اجنبیت كا احساس تبيس مور ما تفا۔ شایداس اینائیت کی وجدیدی کهمیرنے اسے سندربن کے علاوہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی ان گنت تصاویر فیک کی تھیں۔اس نے بہت غور سے انہیں و کھ رکھا تفاراس نے سنڈرلینڈ ہے نکلتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا كدوه كسى طور بھى تميراورر قيہ سے رابط جيس كرے كى۔ وہ اس کی حیثیت سے لا تعلق تھے، لا تعلق ہی رہتے تو اجھاتھا۔آنے والے وقت نے بیٹابت کیا کہاس کا بیہ فيصله سي حد تك غلط بھي تھا۔

وه طویل سفر سے تھکی ہوئی تھی مگر سندر بن دیکھنے دیا۔ مجھ میں آیا کہ یہاں سندر بن کی آبادی واقع تھی

PAKSOCIETY1

المبر ١٠١٥ء

آنے سے پہلے پہلے اس ملک سے نکل جاؤ۔وہ تمہارا خون کردیں گئے۔''

اس نے کچھ کہنے کے کیے منہ کھولا۔ بو گئے سے
پیشتر ہی دونوں بہنیں دیوانہ دار چہٹ گئیں۔خون کی
کشش نے باوُلا کر دیا تھا۔ دہ او نجی آ داز میں ردرہی
خصیں ادراسے پاگلوں کی طرح چوم رہی تھیں۔اسے
بھی رونا آ گیا۔ بہمشکل آئییں خود سے علیحدہ کر کے
فرش پر ہتھیلیاں ٹکائے ، آ تکھیں بھاڑے بیٹھی چی
فرش پر ہتھیلیاں ٹکائے ، آ تکھیں بھاڑے بیٹھی چی

''آنی! فکرنه کرو۔ وہ میراخون نہیں کریں گے۔ میں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا اور نه ہی میں کسی کا نقصان کرنے آئی ہوں۔ میں تو آپ لوگوں کو زندگی میں ایک بار دیکھنے کی خواہش کے تحت آئی ہوں۔ ڈیڑھ ماہ بعد واپس جلی جاؤں گی۔ پھر وہ میراخون کیوں کریں گے۔''

آئی نے پوری تخی کے ساتھ دائیں ہائیں سر ہلایا، ہونٹ کاٹ کر بولی۔"تم پر بت شاہ کوئیں جائی ہوتم افروز شاہ ہے بھی دافق نہیں ہو۔ بس!ان کے آنے سے بل یہاں ہے جان بچاکر بھاگ جاؤ۔"

وہ بولی۔" آئی! کہا ناں، فکرمت کرو۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا۔"

بڑی کزن کا نام ماہتاب تھا۔ پیار سے تابو کہا جاتا تھا۔ وہ ماں کے پہلو میں آئیسی ۔''بی کی! آخراس بے جاری کو بھائی اور بابا کیوں ماریں گے۔ بیاتی سازی نقر سرمی''

پیاری تو ہے۔۔۔۔۔ حجودتی بنی کا نام نیلم بانو تھا۔ دہ پشت پرآگئی۔ دونوں کندھے تھام کر بولی۔"بی بی! تابوٹھیک ہی تو کہتی ہے۔اللہ کاشکر ہے، ہم نے اپنی بہن کود کھے تو لیا۔ اٹھو آبی۔۔۔ میرے کمرے میں چلو۔ میں تمہارے لیے جائے یائی کابندوبست کرتی ہوں۔"

جیران تھی۔ اپی بیٹیوں کے ہمراہ داخلی برآ مدے میں استقبال کی غرض ہے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھا تو آنکھوں میں جیرت آمیز اجنبیت بحر گئی۔ آگے بڑھی۔ سنبل کو گلے لگا کر، روایتی انداز میں چوم کر بولی۔ "م کون ہو بٹی ؟"

بین مسلم ائی، پھر گلے میں جھول گئی، بولی۔ '' آئی۔۔۔۔ آئی ایم سنبل۔۔۔۔ سوری۔۔۔۔ میں سنبل ہوں۔''

' ' ' ' ' بنال … کون ' نبل … میراخیال ہے کہتم غلط جگہ برآ گئی ہو۔ یہ بیکسی ڈرائیور بھی …..''

به برا ما و بید بی درا بوری است.

در نبیس آئی ..... نیکسی ڈرائیور کا کوئی قصور نبیس ہے۔ میں درست جگہ برآئی ہوں۔"اس نے کہا، پھر اپنی دونوں بہنوں کی طرف دیکھا۔ وہ برآ مدے کے ستون ہے لگ کر چپ چاپ کھڑی تھیں۔ جیرت سے معمور آئی تھیں لیے اسے دیکھر ہی تھیں۔ وہ ان کی طرف برقی زبردی گال چوم کر بولی۔"جیران ہیں طرف برقی زبردی گال چوم کر بولی۔"جیران ہیں نال آپ لوگ .... میں سر پرائزڈ گفٹ ہوں .... میں سر پرائزڈ گفٹ ہوں .... میں سر پرائزڈ گفٹ ہوں .... کے بعد بولی۔" آئی .... میں سنبل ہوں ،نورنگ شاہ کے بعد بولی۔" آئی .... میں سنبل ہوں ،نورنگ شاہ

اس کا جملہ گویا ہم کی طرح برآ مدے میں بھٹ گیا۔ آئی کا منہ فرط مسرت سے کھل گیا۔ اس کی طرف بوصنے گئی تو کسی خیال کے تحت رک گئی۔ یکبار گی دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر برآ مدے کے فرش پر بیٹھ گئی۔ آٹھوں میں دنیا جہان کی دہشت بھر گئی، کرا ہے کے سے انداز میں بولی۔ ''نہیں ۔۔۔۔ بڑی۔۔۔۔ بیٹی بیٹ جاؤ۔ ای وقت بیطاقہ چھوڑ دو۔۔۔۔ پر بت شاہ مری گیا ہوا ہے۔ افروز شاہ بندرہ میں ہے۔ ان کے آنے سے پہلے چلی افروز شاہ بندرہ میں ہے۔ ان کے آنے سے پہلے چلی جاؤ۔ ای حافر دیس ہے۔ ان کے آنے سے پہلے چلی حافر دیس ہے۔ ان کے آنے سے پہلے چلی حافر کی کیا ہوا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے چلی حافر کی کیا ہوا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے چلی حافر دیس ہوں کہان کے حافر کی کیا ہوا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے چلی حافر کی کیا ہوا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے چلی حافر کی کیا ہوا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے چلی حافر کی کیا ہوا ہے۔ ان کے آئے سے پہلے چلی حافر کی کی ہوں کہان کے حافر کی کیا ہوا ہوں کہان کے حافر کی کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہوں کہان کے حافر کیا ہوا ہوں کہان کے حافر کیا ہوں کہان کے حافر کیا ہوا ہوں کہان کے حافر کیا ہوا ہوں کہان کے حافر کیا ہوں کیا ہوں کہان کے حافر کیا ہوں کہان کے حافر کیا ہوں کیا ہوں کہان کی حافر کیا ہوں کہان کے حافر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کہان کے حافر کیا ہوں کہان کیا ہوں کیا ہوں کہان کیا ہوں کیا گ

- كى بنى ....انگليندُ سے آئی ہول \_"

256

پہلیال مت بجھواؤ، صاف صاف کہو، کیابات ہے۔ تی بی کے پاس المنہیں تھا۔ بیٹے کی طاقتور بانہوں کورو کنے کی سکت بھی جہیں تھی۔مامتا کی جذباتیت کے سوا کچھنیں تھا۔اس کیے جوتھا،اسے داؤ پرلگا دیا۔اپی شال اتار كريد كے قدموں ميں تھيك دى، بولى۔ "اس کی لاج رکھنا سیدزادے....میری سبل کو کچھ مت کہنا۔ وہ پردیس ہے۔ چھودن رہ کروایس چلی جائے گی۔ وہتم سے، تمہارے بِابا اور بھائیوں سے، بہوں سے صرف ملنے کے لیے آئی ہے۔"

افروز شاه كاچېره متغير هو گيا- بھي تي تي کاچېره د يکها، بھی بیروں میں بڑی سیاہ شال کی طرف نگاہ جاتی .... کی بی کی بات سمجھ میں جیس آ رہی تھی۔ بولا۔" یہ سبل کون ہے کی لی؟"

اس نے ہاتھ بر حایا۔ مٹے کے گھٹے پر رکھ دیا۔ چہرہ اشکوں سے ترتھا۔ کہجے میں دنیا بھر کی لجاجت بھری ہوئی تھی بولی۔''سنبل تمہارے چھانورنگ شاہ کی بٹی ہے۔ہمیں ایک نظر دیکھنے کے لیے ولایت ہے آئی ہے۔خون کی تشش باؤلی کوسندر بن میں کھینچ لائی ہے۔

"اوه .... توبيجوانگريزن آئي ہے، وه نورنگ شاه كي بیٹی ہے؟" افروز ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں میں لمحہ بھر کوخشونت رقصال ہوئی پھر معدوم ہوگئی۔ لبوں پر بے عنوان مسکراہٹ ابھری اور بولا۔''اچھا! تو یوں کہو کہ جاتے نے والایت میں شادی بھی کر رکھی ہے۔کہاںِ ہے وہ؟ میں بھی تو اپنے چاہیے کی بٹی کو دیکھوں۔لیسی ہے؟ پر تی تی! اس میں رونے کی کیا

نی نی اے تشکیک آمیز نظروں سے دیکھر ہی تھی۔ ستجھنے کی کوشش کررہی تھی۔ گود میں کھلا یا تھا۔ رگ رگ ے شناساتھی ہولی۔"افروز!وہ اندر بیبیوں کے کم

دونوں جہنیں اے اپنی بانہوں میں کیے اینے کشادہ کمرے میں لے کئیں جبکہ ماں وہیں مٹی کے وه هر کی صورت بیتھی رہی۔اس کی سائس حلق میں کہیں ا ٹک رہی تھی اور آ ٹھوں کے سامنے ہرشنے لحظہ بے لحظہ سرخ ہوتی چلی جارہی تھی۔ایسے میں افروز شاہ تیز تیز قدموں چلتا ہواز نان خانے میں داخل ہوا۔مال کوفرش یر بیٹے و کھے کر حجٹ سے قریب آگیا، پریشانی سے بولا\_'' کیاہوانی بی!''

وہ کراہی۔'' ہوا کچھ نہیں مگر بہت کچھ ہونے

ماں پر سے نظریں ہٹا کراس نے اردگرد دیکھا۔ نوروز کہدرہاتھا کہ کوئی انگریز لڑکی ادھرآئی ہے۔ادھر تو نظر ہیں آرہی۔کہاں ہے؟"

وہ کئی ثانیے تک بیٹے کے چبرے کو یک ٹک دیکھتی رہی۔وہ کھبرا گیا۔کندھے جھنجوڑ کر بولا۔"بی بی!تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟" گھبرا کر اردگرد دیکھا۔ زور سے یکارا۔" گل زریں ۔۔۔۔تابو ۔۔۔۔ بانو ۔۔۔۔تم سب لوگ

گل زریں اس کی بیوی کا نام تھا۔اس کی دہاڑتی آوازس کر کچن ہے بھا گئی ہوئی نکلی قریب آ کرادب ہے کھڑی ہوگئ۔وہ بولا۔" گھر میں کون آیا ہے؟" وہ جرانی ہے بولی۔" یہاں تو کوئی نہیں آیا ..... بیہ في في ايسے كيول بيٹھى ہے؟"

وہ افروز شاہ کونظر انداز کر کے ٹی بی کے پاس بیٹھ ئئے۔ بی بی نے تھوک نگلا۔ رحم طلب نظروں سے افروز کو دیکھا بولی۔"افروز! میں تمہاری ماں ہوں۔ جہیں میں نے دودھ ملایا ہے۔ آج اس دودھ کی بات ہے؟ بتیں دھاروں کی قیمت مانکتی ہوں۔ کیادو گے؟"

بر ۱۰۱۵ء

کی ،افروز کے پہلومیں آئی اور مود باندانہ میں اپناسر جهكاكر بولى-"السلام عليم لاله جي !" سنبل نے تابو کی طرف مدوطلب نظروں سے د یکھابولی۔''مگرمیرے یا ساقو شال ہی ہیں ہے۔'' بانو کی جلترنگ ہلسی عقب میں گوجی۔ ذراعهم کر بولى\_"تو كياموا آني؟ تمهاراسرتو بنال جي لاله جي كے سامنے جھكا ياجاً سكتا ہے۔"

اس نے جھینپ کرسر جھکا دیا۔ افروز نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سریر رکھے۔ مخلیس بالوں کا س عجیب لگا۔ بولا۔''تم بہت پیاری ہو..... مبل..... تمہارا نام بھی بہت پیارا ہے۔ یقینا جا ہے نے رکھا ہوگا۔"

اس نے سراٹھایا۔ایے چیا زاد کو بغور دیکھا۔اس لے چہرے پر بیک وقت پیاراور درشتی شبت تھی بولی۔ "تم بھی بہت کیوٹ ہو۔ آئی لو یو.... ووتم اليلي آئي هو ..... جاجا .... اور مال .... يا كوئي بہن بھائی ....کسی کوتو ساتھ لاتیں ناں۔ "افروز نے اس پر گهری نگاہیں مرکوزر کھتے ہوئے پوچھا۔ ''تم شاید هبیں جانتے ..... پایا اور مامااس دنیا میں مہیں رہے۔میرے بہن بھائی آپ لوگ ہی ہو،اور

كوني مبين-" "اناللد ..... " مجى كے طلق سے يہى كلمد برآ مد موا۔ یر بت شاہ کوجو یکی پہنچنے سے پہلے ہی پینجرمل چکی تھی۔اس کا روبیبھی افروز شاہ سے ملتا جلتا تھا۔ گھر کے باہرافروزشاہ نے اسے روک کر کہا۔" بابا! ول کی بات زبان برآ جائے تو بنا بنایا کھیل خراب ہو جاتا

نے استہزائیانداز میں ہاتھ نیجائے اور کمے کمپے ڈگ

میں ہے۔ برونکھ لینا .....تم نے یا تمہارے بابا نے اے مارانو میرابھی مراہوامندد یکھو گے۔"

افروز کا چېره ايک دم سياف موگيا۔ جيرت سے النگ كھڑى كل زري كواچنتى ہوئى نگاہوں سے ديكھا اورایی شال کندھے پر درست کرتا ہوا تابواور بانو کے مرے کی طرف تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ بی بی کے بدن میں جیسے بحل بھر گئی تھی، تیزی سے اٹھی اور بھا گنے کے سے انداز میں اس کے پیچھے لیکی ۔ول میں خوف گھر کرچکا تھا۔وہ اس پرتوجہ دیے بغیر گلا کھنکار کر كمريم مين داخل ہو گيا جبكه اس كى پيشت پر بى بى دونوں چو هنیں تھام کر دروازے میں پھر ہوگئ۔

وہ کمرے کے عین وسط میں جا کررک گیا۔ بیڈیر بیٹھی نتیوں لڑ کیاں کھڑی ہو کئیں۔ بی بی نے ویکھا کہ دونوں بہنوں نے غیر محسوس انداز میں سنبل کو اینے عقب میں کر لیا تھا۔افروز چند کھوں تک مثبل کو بغور و یکھتار ہا پھرمسکرا کر بولا۔"اچھا! توبیانگریزنی میرے چاہے کی بنی ہے .... ادھرآؤلئ ا مجھ سے پیارتو

تتنبل نے بیڈ پر سے چھلانگ لگائی۔ قریب آئی۔عین مقابل میں سینہ تان کر کھڑی ہوگئی۔ دلچین آمیزنظروں سے دیکھنے لگی۔ایسے میں ٹھٹک کرسو چنے لکی کہ پیار کیسے لیا جاتا ہے؟ فوراً سمجھ میں آگیا کہ اسے پیار لینے کاروایق طریقہ بیس آتا تھا۔

افروز اس کی حرکات کو بغور دیکھے رہا تھا۔ بولا۔" ہے كيا؟ايسے پيارلياجاتاہے؟"

تابوتمجه كئي بساري عمرانكلينتر ميس رين والى كوسندز

258

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کھرتاہواز نان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ کھی کا کھی ہے

وہ بولتے بولتے تھک کر خاموش ہو چکی تھی۔احمہ نے اب تک اس کے بیان میں دخل نہیں دیا تھا۔اس کے خاموش ہو جگی تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر آ ہستگی سے اٹھا۔ لائٹرٹارچ آف کر کے جیب میں ڈالی اور دہانے کی طرف بڑھا۔غار کے اندراندھیرابدستورمسلط تھا گراس کا طنطنہ پہلاسا نہیں رہا تھا۔ چندلیحوں بعدوہ سیاہ پھراور درخت کے سین رہا تھا۔ چندلیحوں بعدوہ سیاہ پھراور درخت کے میں جاندھیرا جھٹ چکا تھا گر بہاڑیوں کے صبح ہو چکی تھی۔اندھیرا جھٹ چکا تھا گر بہاڑیوں کے درمیان میں چکراتے ہوئے گہر سے سیاہ بادلوں کی وجہ دائن میں چکراتے ہوئے گہر سے سیاہ بادلوں کی وجہ مواؤں کا رائے بدستور قائم تھا۔

اس نے گردن نکال کر نیجے ندی میں جھانگا۔ پائی احجھلتا کودتاانجان منزل کی طرف بڑھرہاتھا۔سندر بن کی طرف اندھیراد کیھ کر بڑبڑایا۔"ادھرابھی تک بارش ہور ہی ہے۔"

روں کے مسادہ ہیں تھی اس کیے اس نے سنبل کی وجہ سے گریز کرتے ہوئے کافی دیر سے سیکرٹ ہیں وجہ سے گریٹ ہیں ہیں کافی دیر سے سیکرٹ ہیں اس کی کافی دیر سے سیکرٹ ہیں ہی تھی کے ملی فضا میں پہنچتے ہی طلب جاگ آتھی۔اس نے بیھر سے فیک لگائی ہیکرٹ نکال کرسلگائی اور گہری سوچ میں مستغرق ہوگیا۔

وہ سردارخان کونہیں جانتا تھا گر پربت شاہ اورافروز شاہ کی سینہ زور ہوں ہے آگاہ تھا۔ اس نے گزشتہ رات کی ہولنا کی اور سنبل کی بیان کردہ ادھوری کہانی ہے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ پربت شاہ کے لیے سنبل بہت قیمتی اوراہم ہے۔ سنبل کے بہ عافیت یہاں سے جانے پر اسے بہت بڑانقصان اٹھا نا پڑے گا۔ سندر بن کی وادی اس کے زیر تضرف تو ہے گراس کی کامل ملکیت نہیں اس کے زیر تضرف تو ہے گراس کی کامل ملکیت نہیں ہے۔ اس کے سر پرنورنگ شاہ کی گئتی ہوئی تلوار عیاں

دور دور تک کوئی ذی نفس دکھائی مہیں دیا۔ اس طرف سی کے آنے کا ام کان بھی تہیں تھا۔ سندر بین جانے والی دونوں پختہ سر کیس خاصے فاصلے پر واقع تھیں۔اس نے جنوب کی جانب نگاہ دوڑائی۔کوئی نصف فرلانگ کے فاصلے پرسندر بن کا سرحدی درہ واقع تھا۔ جہاں دونوں بہاڑیوں کے بیج سے ندی گزر رہی تھی، وہاں سندر بن کی حد حتم ہو جاتی تھی۔ ایک کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد بیاندی اس سرک کے نیچے سے گزرتی تھی جو گھوم پھر کرسندر بن آتی تھی۔ای سڑک پراحمہ کی فور دہیل جیب کھڑی تھی۔ بندرہ یا کالکوٹ کی طرف جانے کے کیے سندر بن کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا جواحداور سنبل کے لیے مكن ملن المين تفاليعنى سندربن سے نكلنے كافى الوقت يہى ایک راسته تھا۔احمد کویقین کی حد تک شبہ تھا کہ ہربت شاہ اورسردارخان کے کارندوں نے اس سؤک کو بوری طرح کورکررکھا ہوگا۔وہ اپنی باوداشت پرزوردے رہا

FOR PAKISTAN

21010

خیالات کیوں داخل کررہی ہوں؟'' اس نے شرف پہن لی۔احمہ نے درست کہا تھا۔ سینداور پیٹ جھپ گئے تھے۔ کمرنگی ہورہی تھی۔خیر تھی بولی۔''چلیں۔۔۔''

احمہ نے آنکھیں کھول دیں۔اسے دیکھا۔ بظاہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا گر پہلے دیکھا ہوا منظر تی شرف کے میلے کپڑے پر ثبت تھا۔اس نے جلدی سے رخ پھیرلیا۔ سیکرٹ کائش لے کرکھڑا ہوگیا۔اس کارخ نیچے کی طرف تھا۔ چندقدم چل کراسے پہلے کی طرح سنبل کی کمر میں بازوجائل کرنا پڑا۔نا گاہ پہنچ چلا کردات بھرموت کے ڈرسے خاموش رہنے والاسنبل کابدن ہولنے لگاتھا۔

ایے میں اس کے چہرے پرنظر پڑی۔ وہ بھی اس ٹانے اسے دیکھرہی تھی۔اس نے کھوہ سے نکلتے ہوئے پانی بیا تھا۔ ہوئٹوں تک چہرے کا حصہ گیلا اورصاف تھا۔ نصف بالائی حصہ میلا تھا گراس کی رنگت کی تاب کو چھیا نہیں رہا تھا۔ الٹامہیز کر رہا تھا۔حسن توازن سے پیدا ہوتا ہے۔توازن تر تیب کا دوسرا نام ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے کے دور تانوں پر بے تربیمی سے پھیل متھے۔ چہرے اور شانوں پر بے تربیمی سے پھیل رہے تھے۔ چہرے اور شانوں پر بے تربیمی سے پھیل رہے تھے۔ جہرے اور شانوں پر بے تربیمی سے پھیل رہے تھے۔ کمر دیکھنے والے کے دل کو گدگدا گئے۔ بیاضتیاراس کے منہ سے نکلا۔ "سنبل! ٹم نوئل کر دینے والاحسن رکھتی ہو؟"

وه جونگی-"میل کردینے والاحسن کیا ہوتا ہے؟" وه مسکرایا۔" جسے دیکھنے والا دوسری سانس نہ لے سکے۔"

وه جینپی گئی، بولی۔ "مگرتم تو کمبی کمی سائسیں لے ہے ہو۔"

وہ بولا۔"م اسے اپنی یا میری بدیختی کہ سکتی ہو لیونکہ مجھے اس وفت اپنی اور تمہاری جان کے لالے شاہراہ ہے اے اسلام آباد یا مظفر آباد کے لیے کوئی نہ کوئی سواری میسر آسکتی تھی مگر اس کی دانست میں اس بہاڑی کوعبور کرناممکن نہیں تھا کیونکہ کھوہ دالی سمت میں بہاڑی کی تمام تر ڈھلان عمیودی تھی۔

اسے بھوک لگ رہی تھی۔ جانتا تھا کہ سنبل کی حالت زیادہ خراب تھی۔ وہ بھوک اور نقابہت کا نسبتا ہوا عذاب بھگت رہی تھی۔ کسی بھی لیمے گرسکتی تھی۔ ایسے عذاب بھگت رہی تھی۔ کسی بھی لیمے گرسکتی تھی۔ ایسے میں احمد کی مشکلات میں اضافیہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس دوران سیگرٹ ختم ہوگئی تھی۔ اس نے دوسری سلگالی۔ خالی بیٹ سیگرٹ کا ذا ائقہ بھی کڑ والگار سیگرٹ کی سلگالی۔ خالی ہونے والا تھا۔ یہ فکر اضافی تھا۔ اس نے ایک طویل سائس لی۔ زندگی کی طرف قدرے ناگواری سے دیکھا اور ہاتھوں کا بھونیو بنا کر بلندآ واز میں بولا۔ ''سنبل! سنبل! کم آؤٹ۔ ……''

اس کی آواز سنبل تک پہنچ گئی۔ چند کھوں بعد وہ بحری کی طرح چو پایا چلتی ہوئی باہر آگئی۔ جونہی سیدھی ہوئی باہر آگئی۔ جونہی سیدھی ہوئی، احمد کی نگاہ اس کی تھسی ہوئی شرٹ پر پڑی۔ جلدی نے نظریں جھکا کر بولا۔'' میں آنکھیں بندگرتا ہوں۔ تم شرف اتار کراس کا اگلا حصہ پیچھے کر بندگرتا ہوں۔ تم شرف اتار کراس کا اگلا حصہ پیچھے کر

دو۔ پچھلاحصہ آگے آجائے گا۔' اس نے بنے کی بات کی تھی۔ سنبل بر بروائی۔'اتی سامنے کی بات میری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟''

اس نے شرف اُ تاری۔ چور نظروں سے احمد کو دیکھا۔ وہ آئکھیں موند ہے بیٹھا تھا۔ شرف کوجلدا زجلد پہنے کی کوشش میں تا خیر ہونے گئی۔ شیٹائی۔ ایسے میں دل دھڑ کئے لگا۔ سوچنے گئی اُ یہ مجھے کیا ہور ہا ہے؟ میں شرف اتارتے اور پہنتے ہوئے بار بار احمد کی طرف کیوں دیکھر ہیں۔ کیوں دیکھر ہیں۔ میں ان کھیں بند ہیں۔ میں ان آئے تک ہر معا ملے کوملی انداز میں دیکھا اور محسوں کیا ہے۔ آج زندگی میں ایسے فضول سے محسوں کیا ہے۔ آج زندگی میں ایسے فضول سے

260-

مِشکل تھا۔کھوہ سے ندی کی طرف اتر نا اس سے بھی كبين زياده تكليف ده ثابت بواباترني تك احمر برى طرح ہانینے لگا۔ ندی کے کنارے پر اجرے ہوئے يقرير بينه كيا- يخ ياني بيا- سيني مين درد كى البراهي-ہاتھ سینے پر رکھا۔ مسلا۔ کچھ دریتک بیٹھا کمی کمی ساسیں لیتارہا پھر کھڑا ہو گیا۔ سنبل ندی پرجھکی ہوئی پائن کی ایک شاخ تھام کر کھڑی تھی بولی۔'' کیا ہمیں

یانی کرخ برجاناہے؟" اس نے اثبات میں سر ہلایا اور او کیے بیچے چھروں يربرى احتياط سے حلنے لگا۔ ایسے ہی وقت میں ماحول پر چھائی ملجی می روشنی کم ہونے لگی۔ دونوں نے بے ساختہ اُو پردیکھا۔ بادلوں نے دونوں بہاڑیوں کا بالائی نصف حصہ چھیادیا تھا۔ چندہی منٹوب میں بادلوں نے انہیں چھونا شروع کر دیا۔ سردی کم ہوگئی۔ کی زیادہ ہو کئی۔احمد نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ بارش سے بینے کے لیے محفوظ جگہ دکھائی نہ دی تو مایوی سے بولا۔

"بہم سیلے ہوجائیں گے۔" منبل نے جلدی سے دو تین جگہوں کی نشاندہی کی۔احمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔وہاں تک بہنچنے کے لیے زیادہ وقت درکار تھا۔ بولاً۔ 'مارے یاس ایک کوٹ ہے۔ لگتا ہے کہ اس کی قربانی بھی دینا پڑنے گی۔''

وہ اس کا مطلب نہیں جھی مگر خاموش رہی۔ایسے میں پھوار گرنے لگی۔ یانی کے سرد قطیرے اچھے لِگے۔جب ان قطروں کی بہتات ہونے لگی توسنبل رکیکی طاری ہوگئی۔احد نے ایک طویل سانس لی میں بھی بھی تمہیں نہیں بھول مسلوث کوٹ ہے متصل کیپ سیجی اور سریراوڑ ھادی۔ ایک برے مستوی پھر بررگ کرکوٹ کے بٹن کھول دیے لراہث ناجی پھر جونمی بارش تیز ہوئی، اس نے کوٹ کے دونوں ملو کھولے اور سبل کو کوٹ کے اندر آنے کا اشارہ کیا

پڑے ہوئے ہیں۔ سڑک کی طرف جانا نا گزیر ہے سرك يرتمهارے دشمنوں سے ہونے والا فكراؤ بھى تصور میں انگارے بھررہاہے۔

سنبل کادل دھک سےرہ گیا۔ چند محول کے لیے سر پرسکتی ہوئی موت کے بھیا تک خیال سے بلوچھوٹا تھا۔ احمد کی ہات سنتے ہی دل چر ہولناک اندیشوں ے بھر گیا۔ تھبرا کر بولی۔"میں اس علاقے سے واقف مهیں ہوں تم ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہمیں كيے يہاں سے نكلنا ہے۔"

احمہ نے اس کے چہڑے پر تناؤد یکھا۔ منجل گیا۔ اے سنجالنے کے لیے بولا۔"تم بری خود غرض ہو۔" وہ اس کا اشارہ تمجھ گئی۔جواب نہ یا کر چیپ رہی۔ اس نے اب تک ایک بار بھی احمد ہے بیس کہا تھا کہ وہ اے اس کے حال برچھوڑ کرائے گھر چلا جائے۔وہ محض متبل کی وجہ سےخون کی ہوئی میں شامل ہوا تھا۔ بچھسوچ کر بولی۔" میں بچھرہی ہوں جوتم کہنا جاتے ہواور کیوں مجھے خود غرض قراردے رہے ہو ..... مرمیں كياكرون؟ الرحمهيل كرجاني كاكبون اورتم حلي جاؤ تع میں ان پھروں میں سر پھوڑ پھوڑ کرمر جاؤں گی۔ بهمى منڈرلیند جہیں چھنے یاوں گی۔"

دونوں ایک پھر کے ساتھ چیک کر کھڑے تھے۔ احد کواس کے چہرے پرتاسف اچھاندلگا۔اس کا گال تتفیتها کر بولا۔"ڈونٹ کی وری.... میں مہیں جھوڑنے والانہیں ہوں۔کہاتھاناں کہائر بورث بریہجا ڪر بي پلڻول گا۔"

اس نےممنونانہ نظروں ہےاہے دیکھا، بولی۔"تم

دهكيلنے لگا۔ كھوہ تك آنا

261

مبر ۱۰۱۵ء

محسوس ہوا کہ وہ اس کا وزن اٹھا سکتا ہے تو اس نے دونوں تھٹے موڑ لیے۔ پایا کالمس اور تھا۔ احمد کالمس اور .....دل کی دھو کن میکیارگی بردھ کی۔ زمین سردھی۔ فضا میں آگ لگی ہوئی تھی اور آسان اندھا تھا زندگی عجیب تفسیری بیان کرتی ہے۔کوئی سمجھ میں آتی ہے، کوئی سمجھ سے بالاتر ہوئی ہے۔جس کی سمجھ نہ آئے،اے جنوں کہا جاتا ہے۔اس کیفیت کو بھی دل والول نے جنول کا نام دے رکھاہے۔ احمد برایک ہی وفت میں اس کا بوجھ گراں بھی تھا اور دل افروز بھی ، بولا۔" تمہاری دھڑ کن بہت تیز ہو

ربی ہے۔تم تھیک توہو؟"

وہ کچھے نہ بوکی۔ ماما کہا کرتی تھی کہ جھوٹ بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے اور خاموشی ہے آ تکھیں بند کر لینا بہتر ہوتا ہے۔اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ احد نے اپناسوال وہرایا۔ وہ قدر سے بھاری آواز میں بولی-"مین تھیک جبیں ہوں مرجھے تبہاری ہارے بیٹ كيول محسول بيس موربي؟"

بارش كاشور بهت بروه كميا تقار وقت زياده كزر كميار احد کے یاوں نہیں تھے، مثبل کے ہاتھ تھک گئے بولى\_"احمرامين تفك كني بول\_"

''اوہ ..... میرے دونوں یاؤں تھٹنوں تک بھیکے ہوئے ہیں۔جاگرزیانی سے بفر گئے ہیں۔اگرتم نے یاوُں سیدھے کیے تو تھٹھر جاؤ گی۔ یقینا تم اینے پیروں پر کھڑئ نہیں ہویاؤگی۔''

احد کواحساس تھا کہ محضِ باتوں سے سبل کے

ایک قدم کا فاصله حائل تھا۔ ایک کمی سس یا ایک صدى ميں طے كيا جاسكتا تھا۔اس نے احمد كى آنگھوں میں جھانکا اور قدم بڑھا دیا۔احمہ نے اسے کوٹ میں چھپالیااوراس کے گرد بانہیں حائل کرے کوٹ کے بٹن بندكرديد كوث كاندركاموسم بحدركم تفاجس نے اسے آن واحد میں کرمادیا۔

یولیس کی نوکری نے اس کے اعصاب سخت کر ر کھے تھے مگراس تربیت کی تمام پر فولادیت اس آنجے پر اپنا آب برقرار جیس رکھ یا رہی تھی۔ بدن کے ساتھ ساتھ اعصاب بھی پلھل رہے تھے۔ احمد نے کہا۔ اسيخ يائنج جرهالو لندى كاياتى المحدم الب

تیزبارش کے ساتھ ہوا کے تیز تھیٹر ہے برسائی پائی كو مسلسل اجھالا دے رہے تھے۔ جو ہی سبل نے اینے باننچ بڑھانا جاہے، احمد کے اور قریب ہوگئی۔ اس سے زیادہ قربت کیا ہوئی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے والا کوئی تہیں تھا۔ کوٹ نے انہیں بھیکنے سے بجاليا تفامرهم بدم ياني جذب كركے بھارى مور ہاتھا۔ غضب ہوا کہ جس پھر پر دونوں کھڑے تھے،اس پر ندى يانى اجھالنے لكى تھى۔ احمہ بولا۔" يانى بہت تھنڈا ہے۔ میں نے جا گرز پہنے ہوئے ہیں۔ تم ننگے ہیر ہو۔ اینے دونوں پیراو پراٹھالو''

مچھرسردتھا۔ پائی سردر تھا۔ بے جارگی سے بولی

احمد کانچلا ہونٹ او بری ہونٹ پرچڑھ گیا۔ بولا۔ "يتميارى پرابلم ہے، تنہى كوطل كرنا ہوگى۔"

262

یاں پہنچ کراحدرک گیا۔ بتانے لگا۔"ہم سڑک پر پہنچ دریہ ہاتھوں پر وزن نہیں لے سکتا تھا۔ ایسے ہی وقت آئے ہیں۔سوک وکھائی جہیں وے رہی مگر میں جانتا جب کویٹ کے اندر اور باہر موسم کی دونوں انہا نیں ہوں کہاس پھر کے پارسٹرک کاسیبی موڑ ہے۔ عروج برتھیں، بارش رک کئی۔ بادل بدستورا بنی جگہوں وہ اپنی سائسیں ہموار کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ یر قابض رہے۔ چندمنٹوں کے بعد ندی کا یائی پھر استفہامینظروں سے اسے دیکھنے لگی۔وہ بولا۔" آگے نے اتر گیا تو احمد نے کوٹ کے بٹن کھول ویے۔وہ باربار چڑھائی آئی ہے۔ ہاری حالت الی مہیں کہم اسیے پیروں پر لحظہ بھر بھی اور پھر نیچے بیٹھ گئی۔اس نے پیدل چلتے ہوئے مری روڈ تک پہنچ عیں۔اس لیے ا پناسر کھٹنوں میں ڈال دیا اور احمد کے کئی بار مخاطب ہمیں یہاں انظار کرنا ہوگا۔جونہی کوئی گاڑی ادھرآئی، کرنے پر بھی کوئی جواب ہیں دیا۔ میں سڑک پر جا کراس ہے لفٹ مایکوں گا۔'' '' کیاادھرکوئی گاڑی آئے گی؟''وہ نیم مایوی

''تو قع رکھنا تو اچھاعمل ہے ناں؟''اس کے انداز سے لگا کہ وہ بھی زیادہ پرامیز ہیں تھا۔

دش بندرہ منٹ تک بیٹھے رہنے کے بعداجا تک سنبل چونک گئی۔ کان لگا کر بولی۔" آواز آرہی ہے۔ شایدکوئی گاڑی ہو ....."

احمد نے اپنی قوت ساعت آزمائی پھر ایک جھٹکے سے کھڑا ہوگیا، بےاختیاراتھتی ہوئی سنبل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بولا ''نہیں ۔۔۔۔۔۔تم یہیں بیٹھی رہو۔ میں اکیلا جاؤں گا۔''

ال نے نفی میں سر ہلایا۔ احمہ نے ڈانٹ دیا۔ وہ لا چارگی کی تصویر بن کر ڈھے گئی۔ پچھنہیں ہوا تھا گر دل خوف سے دھڑ کئے لگا تھا۔ احمد درختوں کے بچھ پھر کا چکر کا خوف سے دھڑ کئے لگا تھا۔ احمد درختوں کے بچھ پھر کا چکر کا کے کرنارے ایستادہ فلک بوس درخت کے پیچھے مڑک کے دونوں اطراف د کھے رہا تھا۔ اس کے سامنے سرک کا خطرنا کے موڑ تھا۔ یہاں اس کے سامنے سرک کا خطرنا کے موڑ تھا۔ یہاں سے گزرنے والی ہرگاڑی کی رفتار نہایت کم ہوتی تھی۔ سے گزرنے والی ہرگاڑی کی رفتار نہایت کم ہوتی تھی۔

اس نے سرنہیں اٹھایا،اس کے ایک ہاتھ پراپناہاتھ رکھ دیا، آ ہستگی ہے ہولی۔''میں ٹھیک ہوں۔ مجھے چند منٹ دیدو۔اونلی فیومنٹس ....''

تھی تھی روشی میں خاصی دور تک دکھائی دیے لگا تھا۔ وہ بری طرح تھک گیا تھا۔ بھوک اور خنگی ہے سر میں درد ہو نے لگا تھا۔ بھوک اور خنگی ہے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ سر درد کی ایک وجہ سراور پیشانی پر لگنے والی چوٹیس بھی تھیں۔ شکرتھا کہ پاؤں کی موج کو آرام آگیا تھا درنہ چلنا دو بھر ہوجا تا۔ چند منٹ بعداس نے سنبل کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پھروں پر احتیاط ہے آگے بڑھنے لگا۔ آ دھے گھنٹے میں انہوں نے تین جار مرتبہ تھک کر قیام کیا۔ آخر درختوں کے بڑے جار مرتبہ تھک کر قیام کیا۔ آخر درختوں کے بڑے کے بڑے کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے جار مرتبہ تھک کر قیام کیا۔ آخر درختوں کے بڑے کے بڑے کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے جو کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے جار کے بین درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے جو کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے جو کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے جو کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے جو کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے جو کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے جو کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے جو کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے بین درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے بھر کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے بھر کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے بھر کے بھر کے میں درمیان میں واقع ایک بڑے بھر کے بھر

263

والمحور پراسے کھڑاد یکھاہوگا۔"
اس نے اثبات میں سر ہلایا، اچھل کر جیپ سے اثراادراس سے چندقدموں کے فاصلے پر آگررک گیا۔اس نے اپنی گن کارخ احمد کے سینے کی طرف کیا ہوا تھا۔ بولا۔" اچھا! تو وہ تمہاری گاڑی ہے۔۔۔۔۔کیاتم اسے ایک طرف کو اسے ایک طرف کو اسے ایک طرف کھڑا نہیں کر سکتے تھے؟ سڑک کے بچ میں آنے سے پہلے ڈرائیوری بھی سکھ لیتے ناں!" میں آنے سے پہلے ڈرائیوری بھی سکھ لیتے ناں!" میں جو بند حالت میں جیپ میں کھڑا تھا، دبنگ لیج عات چوبند حالت میں جیپ میں کھڑا تھا، دبنگ لیج علی بیل اولا۔" الو کے پٹھے! دھکالگا کرائی طرف کرنے میں ہمیں بھی بیسے ان کو سائیڈ پرنہیں کر میں ہمیں بھی بیسے تھے؟" میں جیپ ان کو سائیڈ پرنہیں کر سے علی جھے؟"

وه تصیفه پنجابی تھا۔ لہجہ خاصا جارحانہ تھا۔ احمد نے خون کا گھونٹ حلق میں اتار کرنری سے کہا۔ 'میں اکیلا تھا، بڑی گاڑی کو دھیل نہیں سکا۔''

اس کے مقابل جیپ کے ہڈکے پاس کھڑا ہواگن بردار بڑی گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ سرتا پا تنقیدی جائزہ لے کر بولا۔"ابتم کیا جاہتے ہو؟ اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟"

احد موقع کی تلاش میں تھاجوائے ہیں مل رہاتھا۔ بولا۔" مجھے لفٹ جاہیے۔''

دونوں کن برداروں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پنجابی بولا۔''تم نے ادھر کسی کڑی کو دیکھا دیکھا۔

' اس نے جیرانی ہے کہا۔''اس موسم میں لڑکی کا ادھر لیا کام؟.....''

ڈرائیورنے تیز کہے میں کہا۔"یار بیسوال جواب حجوڑ و،اسے پرے ہٹاؤ،ابھی ہمیں سارے علاقے کا گشت کرنا ہے اور اس گشتی کو تلاش کرنا ہے۔اسے

پڑتی آواز قریب آرہی تھی۔کوئی گاڑی سندر بن کی جانب سے آرہی تھی۔اس کے اعصاب بن گئے۔ چونکہ پربت شاہ کے علاوہ سندر بن کے کمی تخص کے پاس گاڑی نہیں تھی،اس لیے آنے والا پربت شاہ کا آدمی ہوسکتا تھا۔احمراس سے لفٹ نہیں لے سکتا تھا۔ احمد نے جیب سے پسٹل نکالا۔اس کا بغور جائزہ لینے احمد نے جیب سے پسٹل نکالا۔اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد بولٹ چڑھایا اور سیفٹی لاک ہٹادیا۔

اچا نک ساخ آنے والی جیپ نوے ماڈل کی اوپن لینڈروور تھی۔ یہ بینی طور پر پر بت شاہ کی جیپ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اسے تھلی جیت والی جیپیں ایک آئی ہوئی آئی تھیں۔ جیپ کے وسطی جھے میں موٹا آئی ہوئی آئی تھیں۔ اس یائی تھیں۔ اس یائی تھیں۔ اس یائی تھیں۔ اس یائی کو تھا ہے دوافر ادکھڑے تھے۔ ایک تھیں۔ اس یائی کو تھا ہے دوافر ادکھڑے تھے۔ ایک کابالائی دھڑ نیلے رنگ کے کوٹ میں چھیا ہوا تھا۔ احمہ نے ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی گئیں مہلی نظر میں دکھی تھیں۔ ڈرائیور نے لا نگ کوٹ بہن رکھا تھا جبکہ دیکھر سیٹ خالی تھی۔ تیز بیلے رنگ کی چار ہیم لائش دی خراوادی احمد بین جو بینوں والے بمپر پر بھی نصب تھیں۔ لیے بھرکو بہنوں والے بمپر پر بھی نصب تھیں۔ لیے بھرکو موٹ پر بھی نصب تھیں۔ لیے بھرکو موٹ پر بھی نصب تھیں۔ لیے بھرکو موٹ پائیوں والے بمپر پر بھی نصب تھیں۔ لیے بھرکو کو بھرکو کی بھر بینوں والے بمپر پر بھی نصب تھیں۔ لیے بھرکو کو بھرکو کو بھی کی اوائی ہوا ہوا ہوا ہو گئی ہوا گیا۔ اس نے غیر ادادی طور پر پسول والا ہاتھ بیچھے کر لیا تھا۔

موڑی وجہ ہے جیپ کی رفتار بہت کم تھی۔ڈرائیور نے بریک لگادیے۔ جیپ میں کھڑے ہوئے دونوں گن برداروں نے اسے فی الفورنشانے پر لے لیا۔ کوٹ والا مقامی کہتے میں بولا۔''اوئے! تم کون ہواور ادھرکیا کردہے ہو؟''

وہ رکی ہوئی جیپ کے عین سامنے کھڑا تھا۔ بولا۔ ''میں پنجاب سے آیا ہوں۔ سیر وتفری کے لیے۔ ادھر میری گاڑی خراب ہوگئی ہے۔تم نے یقیناً اوپر

دسمبر ۱۰۱۵ء

نجانے بہاڑ کھا گئے ہیں یا آسان ..... کوٹ والا کن بردار احمد کے ہاتھ والا قضیہ بھول

گیا۔الٹے بیروں پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔"ہٹ جاؤ

اس نے قدم بڑھایا، جلدی سے بولا۔''مگر مجھے بھی ساتھ لے جاؤنا....ادھر قصبے میں اتاردینا..... ڈرائیورنے اس کی بات گویاسی ہی ہیں۔ گاڑی برهادي وه چھلانگ رگا كررود سائيڈ پر پہنچا۔ جونمي جیب اس کے برابر پیچی،اس نے ایک درخت کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔موڑ کاٹتی ہوئی جیب میں اپنی جانب پشت کیے کھڑے کن برداروں کی طرف پسفل کی نال کارخ کیااورٹرائیگر دبا دیا۔ ٹھائیں کی زور دار آ واز کے ساتھ ہی کوٹ والا ایک جھٹکے سے یائی سے الگ ہوا۔ کمر کے بل پہلے جیب کی باڈی سے نگرایا پھر فلابازی کھا کرسٹ کے برجا گرا۔اس کی کن ایک کمج کے کیے احد کونظر آئی چرسٹرک کے کنارے کی طرف لڑھک کرغائب ہوگئی۔

وہ بری طرح تراب رہا تھا۔ احمد نے بھانے لیا تھا كاس كير كي عقى حص مين كولى في سوراخ كرديا تھا۔دوسراکن بردارفوراجیب کےاندر بیٹھ گیا تھا۔اس کا سر جیب کی باڈی ہے چھاوپر تھا۔ احمد نے دوسرا نشانه لیار جابا که فائر کرے مگراس دوران جیب موز مز گئی۔وہ نشانے سے باہر ہوگیا۔احد نے جست بھری اور لمحه بھر میں روڈ کے ڈھلوانی کنارے برتزیتے ہوئے من برداركوجاليا\_اسكابدن آخرى جهظي فيرباتها اورمندے ڈراؤنی خرخراہث برآمدہورہی تھی۔اس کا ایک نظر جائزہ لینے کے بعد احمہ نے کنارے برأ کی حصار میں میں چھلانگ لگا دی۔ایے ہی وقت میں ماحول فائرنگ کی خوفناک آوازوں سے گونج اٹھا۔

برسٹ مارا تھا جس کے نیچ احمد چند کھے بل موجود تھا۔ درختوں کےعلاوہ کئی گولیاں ایں پھر پر بھی لکیس جس کے عقب میں سنبل دیکی ہیٹھی تھی۔

احمر کے بیروں میں جیسے برق بلاکوند کئی تھی۔اس نے جھاڑیوں میں پہنچتے ہی خودکوز مین سے چیکا دیا۔ پهرگردن موژ کرنیچیزک کی جانب دیکھا۔ جیب موژ ہے کوئی دس بیں گزآ گے جا کررک گئی تھی۔خالی تھی۔ گن بردار اور ڈرائیورِ دکھائی تہیں دے رہا تھا۔وہ یا تق جیپ کی آڑ میں تھے یا کسی پھر کے پیچھے مور چدز نہو يئ تصے سرك تقريبا بجاس كزيے بعد پھر مور ليتى تھی اورنظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ بیے چھوٹی سی وادی جس کے عین وسط میں بہت بوی کھائی تھی، کارزارِ جنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ من بردار نے برسٹ مارنے کے بعد پچھ دیر خاموشی اختیار کی پھرا کا د کا فائر کرنے لگا۔وہ احمد کود کیجیس سکا تھا اور نہ ہی اس کی بوزیشن کا بہتر اندازہ کرنے میں کامیاب ہو بایا تھا۔ تین جار فائر کرنے کے بعد اعصاب شکن سناٹا طاری ہوگیا۔

احد کھائی کی طرف کھسکا۔ نیچے دیکھا۔وہ کھائی کو عبور کر کے جیب تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جیب تک چہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ موڑ کا ٹتی ہوئی سڑک کے ڈھلانی کنارے پر کھسکتا ہوا اس طرف جائے۔ پیہ بہت خطرناک تھا کیونکہ اس کا مور چہزن ڈشمنوں کی نظر میں آ جانا لیٹینی تھا۔ چھکلی کی ماننڈ چیکےرہ کرکھسکنے کے دوران وہ اپنا بچاؤ نہیں کرسکتا تھا۔ چند محوں بعداس نے سڑک کے مخالف کنارے کی حانب سے ک کیلاش کی طرف برده رباتها۔وہ درختوں کی اوٹ۔ ر ہا تھا۔ رک رک کرچل رہا تھا۔ احمد کی سالس رکنے کلی۔ آگروہ چندفندم اورآ کے بڑھتا توسنبل کود کھے لیتا۔

HARDT

حالت میں درخت کی اوٹ سے نکلنے کی علطی اسے بہت مہنگی بڑی۔وہ احمرے پسطل سے نکلنے والی کولی کی زومیں آگیا۔ گولی نے اس کا کندھاچھیددیا تھا۔ جِب تک سنجلتا، دوسری کولی پہلو کے رخ دل میں اتر تنی۔اگلا قدم اختیار سے نکل گیا اور وہ پہلو کے بل ایک درخت ہے مگرایا۔ گن کارخ احمد کی طرف کیا مگر ٹرائیکرندد باسکا۔کن چھوٹ کی۔ ہاتھ سینے برجا پہنجا۔ 'ہاہ' کی کمبی صدالگا کر درخت کی جڑمیں بیٹھ گیا۔ سخت جان تھا۔ یکبارگی گن اٹھا کر کھڑا ہوا۔ احمد کی جانب رخ کیا۔ تین جار گولیاں جھونک دیں۔ احمد نے سر نیچ کرلیا۔ چو تھے فائر پر احمد کے عقب میں دردناک سے اجری جو فائر کی خوفناک آواز کے جلو میں اپنی بازگشت چھوڑ گئی۔ بلیث کرد یکھا۔ پچھ نظر نہ آیا۔ای دوران موت سے لڑنے والا بازی ہار گیا۔ اس کے ہاتھ میں گن جھول گئی اور وہ کراہتا ہوا زمین برگر گیا۔ اس کی جان بڑی ظالماندادا ہے نکل رہی تھی اور اسے بری طرح تزیارہی تھی۔منٹ بھر کے بعدوہ ساکت ہوگیا۔احدکواس کی طرف سے اظمینان ہوگیا مرعقب میں ابھرنے والی سیخ نے بے چین کررکھا تھا۔ بجاطور یر کوئی جیب کے قریب چھیا ہوا تھا جسے کولی لگی تھی۔وہ زندہ تھا، ہے ہوت یامردہ ....اس بارے میں احرفوری طور برکوئی اندازه قائم نہیں کرسکتا تھا۔

ا کیے ہی وقت میں سنبل دکھائی دی۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی لاش کے قریب پنچی۔ اس نے گن مردہ ہاتھ سے نکال کی۔ پھرالٹے قدموں کھسک کر پھر کے عقب میں چلی گئی۔ عقب میں چلی گئی۔ احمد کواس کی بیچر کت بھلی لگی۔ پہلی مرتبہ اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا تھا ورنہ اب تک وہ روایتی لڑکیوں کی طرح تعجب، خوف اور دہشت کا اظہار کرتی آئی تھی۔ اس کی کسی بھی اداسے دہشت کا اظہار کرتی آئی تھی۔ اس کی کسی بھی اداسے نہیں لگتا تھا کہ وہ سنڈر لینڈ پولیس کی اسٹینٹ

اس سے بعید نہیں تھا کہ وہ اسے گولی مار دیتا۔ گراس کے پاس اسے روکنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اس کے پسٹل کی رہنج سے باہر تھا۔ اگر اس کا راستہ روکنے کے لیے جھاڑی سے نکلتا تو اس کی شعلے انگلنے کو بے تاب گن کا نشانہ بن جاتا۔ ایسے میں اس کی مرحم سی بروبردا ہے ابھری۔ "نہیں یار! باہر نہیں نکلنا۔۔۔۔اللہ

مالک ہے ۔۔۔۔۔اب جو بھی ہوگا ، دیکھا جائے گا۔' اب وہ عین اس جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں سے احمد کے انداز سے کے مطابق اسے سنبل کو دیکھے لینا جاہے تھا۔ بہی ہوا ،سنبل اسے نظر آگئی۔اس نے خون آشام انداز میں غلیظ گالی دی اور غراکر کہا۔''اے!اپنے دونوں انداز میں غلیظ گالی دی اور غراکر کہا۔''اے!اپنے دونوں

ہاتھ اٹھ اگر ہاہر نکل آؤےتم میر بے نشانے پر ہو۔'' اس قماش کے لوگ ایسے ہی لب و لہجے ہے دہشت پھیلا کر اپنا آ دھامقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ ڈرگئ۔ ہاتھ سر پر رکھے سامنے آگئی۔ احمد ایک طویل سانس لے کررہ گیا۔ بولا۔' بوٹ یار! گیم ہی الٹی پڑگئی۔''

وہ موڑی طرف کھرکا۔ ڈرائیوری طرف سے خطرہ
الآت تھا۔ وہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کے پاس اسلح کا
ہونا بقینی تھا۔ دونوں کا ایک ساتھی کل ہو چکا تھا۔ ان
کے رگ و بے میں بھرے ہوئے غصے کو پیش نظرر کھ کر
آگ بڑھنا تھا۔ جھی بڑی احتیاط سے کھسک رہا تھا۔
ایسے ہی وقت اسے جٹاک کی زوردار آ واز سنائی دی۔
اس نے سرنکالا۔ سنبل کی طرف دیکھا۔ گن بردار نے
زوردار چانٹا سنبل کے گال پررسید کیا تھا۔ وہ گالیاں
و بے دہاتھا کہ اس کا ساتھی کہاں گیا جس نے جیپ پ
فائر کیا تھا۔ وہ نہیں نہیں کاراگ الاپ رہی تھی۔ اس
کادوس آتھیٹر کھاکر وہ بھر کے پیچھےز مین پرگری۔ اس
کادوس آتھیٹر کھاکر وہ بھر کے پیچھےز مین پرگری۔ اسے
کیڑ نے کے لیے گن بردار نے قدم بڑھایا۔ جوش کی

ببر ۱۰۱۵ء

سارجنٹ تھی۔

احدسوچ رہاتھا کہ اب کیا کرے۔ ایسے میں سنبل چھلا نگ لگا کراس درخت کے عقب میں پنجی جس کی جڑ میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ماہر نشانہ بازوں کی طرح پوزیشن لی اور گن نکال کر جیپ کی طرف فائر کیا۔ دو تین فائر کرنے کے بعد تھم گئی۔سامنے آگئی۔ بلند آواز میں بولی۔ 'احمہ! تم کہاں ہو؟''

وہ چیخا۔''میں ادھر ہوں۔'' ''آ جاؤ، تینوں مریکے ہیں۔''سنبل سڑک کے پچ آ کررک گئی۔ادھرادھر دیکھنے گئی۔احمد کہدیوں کے بل سڑک پر چڑھا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ استعجاب آمیز لہجے میں مستفسر ہوا۔''تہہیں کیسے پت چلاکہ جیبے میں تین افراد تھے؟''

وہ بوگی۔ ''جبتم یہاں کھڑے تھے تو ہیں نے جھا نک کر جیپ کود کھ لیا تھا۔ جب میں گن اٹھا کر پلی تو میں نے تو میں نے تو میں نے تیسرے حرامزادے کو جیپ کے نیچے لیٹے دیکھا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بھی مرچکا ہو۔ میں نے صرف کی خاطراں پرفائر کیے تھے۔'' میں نے صرف تیزی احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جیپ کی طرف تیزی سے بڑھا۔'' میرا خیال ہے کہ فائر تگ کی آواز سندر بن تک پنجی ہوگی۔ ہمیں جلداز جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔''

یہ کہتے ہی وہ دوڑنے لگا۔ سنبل کو گن کی وجہ ہے
دوڑنے میں دفت ہور ہی تھی گرایسے تیسے بھاگ رہی
تھی۔ چندلمحوں بعد وہ جیپ کے پاس ہتھ۔ سنبل کا
اندازہ درست تھا۔ جیپ کے پنچے لیٹا ہواشخص زندگ
کی بازی ہار چکا تھا۔ اس کے عین دل کے مقام پر سینے
میں سوراخ ہو چکا تھا جس سے بھل بھل کرتا ہوا گاڑھا
خوان نکل کرسڑک پر جو ہڑ بن رہا تھا۔
احمہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی سنبل احیل کر

پنجرسیٹ پر بیٹھ گئے۔ چاپی اکنیشن میں تھی۔ وہ چاپی گھماکر بولا۔''نہیں سنبل ....تم پیچھے چلی جاؤ۔ ابھی ہمارے سر سے خطرہ نہیں ٹلا۔ گن کو فائرنگ پوزیشن میں رکھنا۔''

وہ دونوں سیٹوں کے پیج سے گزر کرعقب میں چلی محمی حرجیب کا انجن بیدار ہو گیا۔ احمد نے ایک جھلے سے ایکسی کیٹر پر پاؤں کا دِباؤ بردھا دیا۔گاڑی کاعقبی ٹائرلاش پرچڑھ کراٹر اجس کی وجہ سے جیپ کوبدترین جهيكالكاروه جلداز جلدسامن والاموز عبوركر ليناجا بتا تھا تا کہ عقب سے آنے والے شکار بول کی رہیج سے في الوقت نكل جائه الكله منك مين وه اين ارادے میں کامیاب ہوگیا۔اس نے اپن تمام رتوجہ ڈرائیونگ برمرکوز رکھی تھی کیونکہ اے معلوم تھا اس خطرناک سرک پرسرز دہونے والی علطی کا انجام بہت بھیا تک تھا۔ کوئی تین جارکلومیٹر کاسفر طے کرنے کے بعداس نے ایک"U"شکل کاموڑ کا منے ہی خطرناک انداز میں بائیں ہاتھ واقع درے میں جیپ ڈال دى ـ بادى النظر ميس بدراسته د كھائى كېيس ديتا تھا۔ ادھر سر کنبیں تھی مرآ تھودس فٹ نا پختہ راستہ پہاڑی کے دامن كے ساتھ ساتھ چلتا ہوا درختوں كے ايك جھنڈ میں کم ہو جاتا تھا۔ اچھلتی ہوئی جیب کے خطرناک انداز میں جھکے لیتے اسٹیئرنگ وہیل پراس کے ہاتھ اس مضبوطی سے جمے ہوئے تھے کی کیشت کی رکیس ابھرآئی تھیں۔ سنبل کی لرزتی ہوئی آواز کانوں میں روی "در مرجارے بیں احد؟

پری۔ نیو ہم سر سرجارت ہیں، مدر وہ بولا۔"بیداستہ مشکل ضرور ہے مگر ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم ایکسپریس روڈ پرجانگلیں گے۔"

وہ راستوں کا بھید نہیں جانتی تھی۔ کل نہیں ہوئی۔ حصے گئی۔" کیا میں سیٹ پر آ جاؤں؟ ادھر بہت جھ کے لکتے ہیں۔"

اس نے اوہ لیں کہاتو وہ سیٹوں کے درمیان سے گزر کر فرنٹ سیٹ پر آگئی۔ بیراستہ نہ صرِف زگ زِيك تقابلكه خاصااونجانيجا اورغير بموارتفا بيكل بهت گھنا تھا۔ راہتے کے دونوں طرف سر بفلک درخت ايستاده تصے بعض جگہوں پر راسته اتنا تنگ ہوجا تا تھا کہ احمد کو جیب روک کر گزرنا پڑتا تھا۔ وہ سیٹ پر برائے نام بیٹھے تھے جبکہ ملی طور پراچھل کودر ہے تھے۔ تنبل بے ساخیۃ جھلا کر چیخ پڑی۔ 'ہائے احمہ! میری

يسليان تصنيخ كوآ محتى بين \_روك دواسي ..... اس نے ہونٹ بھینچ کیے۔ جیب روکی ندرفتار کم

کی۔ انہیں ابھی تک اطراف میں کوئی گھر دکھائی دیا تھا نه ہونگ ..... تاحدنگاہ درخت، پہاڑی ناہمواری اور پھر ..... کوئی چار کلومیٹر چلنے کے بعداس بدن شکن

رائے ہے دائیں ہاتھ نسبتاً تنگ راستہ نکلتا دکھائی دیا۔ احمدنے جیب روکی۔ چند کھے سوجا، پھراسٹیئرنگ گھما

ديا\_ايك ينم دائروى مور كافي بى ايكسرخ وهلانى

حصت والی مختصری عمارت دکھائی دی۔ راستہاس کے عین بیرونی بڑآ مدے کے سامنے جا کر پھریلی پورچ

کی شکل اختیار کر گیا۔ جنب روک کراحمد نیچے اترا۔

اے بیٹے رہے کا اشارہ کیا اور بھا گتا ہوابرآ مدے میں

داخل ہوگیا۔ سنبل کو یوں محسوں ہوا جیسے وہ عماریت خالی ہو \_کوئی ذی نفس نظر آر ہاتھانہ کوئی آواز ابھررہی تھی۔

احدم كزى دروازے كے سامنے چند منك رك كر

بلٹا۔ جیب تک آیا۔ عقبی خصے میں سے ایک راڈ اٹھا کر دروازے برگیا۔ چند کھوں میں اس نے قفل تو ڑ دیا اور

بیک سیٹوں کے درمیانی خلامیں رکھ دیا جبکہ یانی کی بوتل سنبل كوتهادى\_ده بولى\_"بيكياج؟" اسٹیئر نگ گھما کرواپسی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔تھوڑی

اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جیپ کور بورس کیا۔ پھر در بعدوه ای راه برتهاجس ہے اتر کراس نے عمارت کا رخ کیا تھا۔ سنبل مجس تھی مگر شایک بیک میں جها نک کرد کیھنے کی ہمت نہیں کر پار بی تھی۔ پائی زیادہ تهندا تهاردو حاركهون بمشكل بيا مميا الميار احمر سے باتيں کرنا جاہی تھی مگر اس کی ہے تحام سنجیدگی کے سبب خاموش بیٹھی سکرین کے بارد میصنے لگی۔ کیاراستہ ایک ئونی پھوٹی پختہ سڑک پراخت<sup>ن</sup>ام پذیر ہواتو سنبل کی جان میں جان آئی۔اجا تک احمد نے بریک لگادیے بولا۔ '' پیشا نیگ بیک اٹھاؤ اوراس پھر کے پیچھے جلی جاؤ۔ اس میں کیڑے ہیں۔کوئی وقت ضائع کیے بغیر پہن

لو اس میں جوتے بھی ہیں۔ ہری اپ!" سنبل نے جرائی سے اسے دیکھا۔ کھے بوچھنا جابا مراحمہ نے موقع نددیا کہا۔" ڈونٹ ویسٹ دی ٹائم پلیز .....اور یہ گن بھی ساتھ لیتی جاؤ۔ اے

و ہیں جھوڑ دینا۔' اس نے شابیگ بیک اور کن اٹھائی اور جیب سے اتر کر پھر کے پیچھے جلی گئی۔تھوڑی دیر بعد جب وہ

واپس آئی تو اس کی جون بدل چکی تھی۔ ہرخ کڑھائی دار بھاری قیص ،سفیدشلوار اور باریک سنیس والے

شوز ....اس نے ہاتھوں میں شال بھی تھام رکھی تھی۔

بولى-"اسكاكياكرون؟"

''اے اوڑھ لو۔اگر نقاب کرنی آتی ہے تو نقاب

و ۱۰۱۵ء

268

تین زنانہ سوٹ دکھائی ویے۔ جوتے بھی مل گئے۔ میرے پہننے کے لیے وہاں کچھنہیں تھا، نہ پیٹ میں ڈالنے کو چھھ تھاور نہا ٹھالا تا۔'' ''مگرتم نے بیکیوں کیا؟'' "تم بے وقوف بھی ہو۔ اوئے عجیب وغریب سارجنٹ! أس لباس ميں مين رود پرچڑھتے تو ہر کوئی ویدے بھاڑ بھاڑ کر تھے ویکھتا۔ پولیس دھر لیتی۔ حمهمیں کوئی کچھ نہ کہتا، میری درگت بن جاتی۔ اتنی سامنے کی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی۔'اس نے بظاہر غصے ہے کہا مگر سنبل کو اچھا لگا۔' تھینک یؤ کہہ کر باہرد میصنے لگی۔ چند ہی کمحوں میں وہ ایک دورویہ کشادہ سڑک پر تھے۔احمد نے بتایا کہ یہ پنڈی سے مظفرآباد جانے والی مرکزی شاہراہ ہے۔اس نے ب جھی سلی دی کہاب وہ پر بت شاہ اور سردار خان کی رہے ہے باہرنکل چکے تھے۔ آدھے تھنٹے بعد احمد نے ٹول یلازہ کے برابر پہنچ کرروڈ سائیڈ میں جیب روک دی۔ ائے اڑنے کا اِشارہ کیا پھر ساتھ لے کر سڑک عبور كرنے لگا۔ چندلمحول بعدوہ مرى روڈ ير كھڑے تھے۔ سنبل نے یو چھا۔''اب کیاارادہ ہے؟'' احدى حالت بهترنبين في محراس في مسكرا كرديكها کہا۔''ابتم آزاد ہو۔ کیا تمہیں کسی فیلسی پر بٹھا کر اسلام آبادرواندنه كردول؟" وہ تھبرا گئی۔جلدی سے بولی۔ "جہیں احمد....تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ پلیز ..... فار گاڈ سيك يمريساته چلوتم نے كہاتھا.... " کتهبیں ائر پورٹ برچھوڑ کرآؤں گا۔ ہں؟"

اس نے اپنی چیازاد بہنوں کی شالیں دیکھر کھی تھیں۔ ان کے سرایا و کونظر میں رکھ کرشال اوڑھنے کی کوشش کی۔کامیاب نہیں ہوئی تو سر پرٹکا کر دونوں ہاتھوں میں تھا ہے سیٹ پر آجیتھی بولی۔"میں نے اپنالہاس و ہیں بھینک دیا ہے اور ہاں! بیشال مجھے پہنا دو۔ اس نے شال کے دونوں بلو تھامے۔ جاہا کہ چہرے پر لپیٹ وے۔سرخ رنگ کی ستاروں بھری شال نے چبرے کی رنگت کے ساتھ ایسا کنٹر اسٹ دیا کہوہ دیکھ کرساکت رہ گیا۔ایسے ہی ملٹلی باندھ کرکٹی لمح محورتار ہا۔وہ جھینے گئی بولی۔کیا ہوا؟ ایسے کیوں و مکھدے ہو؟ كياميں نے كوئي علطي كرلى ہے؟" اس نے بلوچھوڑ ویے سیرٹ کیس سے آخری سيكرث نكال كرسلكائي ،ايك لمباكش ليااور كيئر ليوريش كرديا-بولا-"بس ايسے بى تھيك ہے-" وہ کچھ بھی، کچھنہ بھی مگرائیے جوتوں کود مکھنے لگی۔ پیروں کو تنگ کررہے تھے مگر آنگھوں کو بھلے لگ رہے تے۔جونمی جیب آئے برحی،اس نے پوچھا۔"احد! تم صرف بدلیاس کینے کے لیے اس عمارت میں چوروں کی طرح داخل ہوئے تھے؟" احمہ نے کہا۔"چوروں کی طرح نہیں، ڈاکوؤں کی طرح کہو۔میرااندازہ تھا کہ وہاں سے چھکھانے پینے كے ليول جائے گائيس ملا۔" "ووكى كالمريج" " ہاں! وہ ایک فیملی ریسٹ ہاؤس ہے۔ سرکودہا کے ایک بوے زمیندار کی ملکیت ہے۔ وہ گرمیوں کے دو جار ماہ اپنی فیملی سمیت یہاں آگر رہتا ہے

احمد کے اشار ہے پرسنبل نے دروازہ کھولا۔ روم سروس مین تھا۔ سیکرٹ کیس دینے آیا تھا۔ سنبل نے کیس لے کر دروازہ مقفل کر دیا۔ احمد نے سیکرٹ نکال کر سلگائی، لائٹر کو بیار سے دیکھا اور بردبروایا۔"تم کتنے بیارے ہو۔ تم نے رات بھرساتھ ویا ورنہ کوئی کھے بھر ساتھ نہیں دھواں بھرتے ساتھ نہیں دھواں بھرتے سے میں دھواں بھرتے ہو۔"

سنبل بردی محویت سے احمد کو دیکھ رہی تھی۔اس نے کھانے سے قبل عسل کیا تھا۔ دھلا دھلا چہرہ دل کو بھار ہاتھا۔وہ 'اپورتج' میں شامل نہیں تھا۔'آ بیشل' کسٹ میں تھا۔اس نے کن اکھیوں سے سنبل کی محویت تاڑ لی۔مسکرایا بولا۔''مجھ سے متاثر ہورہی ہو؟''

وہ جب سے احمد کو ملی تھی، پہلی مرتبہ کھلکصلا کر ہنسی۔ آئکھیں جذبات خیزانداز میں چندھیا کراہے دیکھتی رہی پھر بولی۔''ہاں! تم بہت اجھے ہو۔ آئی کھٹی رہی پھر بولی۔''ہاں! تم بہت اجھے ہو۔ آئی

اسے سنبل کا یوں و کھنا اچھا لگا۔ ایک ٹک اسے و کھنا رہا۔ دلیمی لباس اس پر قیامت کی طرح نیچ رہا تھا۔ طویل کش چھپھڑوں میں اتار کر بولا۔"تم اپی آپ بین مکمل کرنے جارہی تھیں۔۔۔۔"

ے پیوران اس

∰∰∰

آنے والے دو تین دنوں میں ایبالگا کہ افروزشاہ اور پربت شاہ کواس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ انہوں نے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی تھی کہ دوسری مرتبہ لل اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی تھی کہ دوسری مرتبہ لل لیتے یا اس سے نورنگ شاہ کے بارے دریافت کر لیتے۔ البتہ حویلی کی خواتین نے اسے خصوصی لیتے۔ البتہ حویلی کی خواتین نے اسے خصوصی

ڈالا۔ پرس سے ایک نوٹ تھینجااور کہا۔"بارہ کہو....." كند يكثر في التي كريدني نكابون سدد يكهامكر مجھے کہے بغیر کرایے کی رقم کائی اور بقایا اس کی تھیلی پر ر کھ دیا۔ کچھ ہی در بعد وہ بارہ کہو کے موڑ پر کھو ہے تھے۔احمراے لیے چندمیٹرویکن کے پیچھے چلا پھر بائيں ہاتھ کلی میں مڑ گیا۔ سڑک بلند تھی۔ کلی بتدریج پستی میں جارہی تھی۔ ایک موڑ مڑنے کے بعد عین سامنے والی عمارت برہوئل کا بورڈ آویزاں و کیھر کرسٹبل کے خلق سے طویل سائس خارج ہوگئی۔وہ احمد کی تمام تر پلاننگ مجھ کئے تھی۔اس نے گاڑی کوا یکسپریس وے یر چھوڑ کراس سے جان چھڑائی تھی اور اب کچھ کھانے یے اور آرام کرنے کے ارادے سے ہول کا رخ کیا تفا-ایک گفتشانهی امور میس گزر گیا-احد بحر بورانگرانی کے کر بیڈ پر دراز ہو گیا بولا۔"سوری سبل! میں نے كاؤنثر يرحمهن اين بيكم كلصوايا -اكرابيانه كرتاتو كاؤنثر مین جمیں کمرہ نددیتا۔"

سنبل قالین پر بینے گئی۔ بیڈ کے ساتھ کمرنکا کر بولی۔" یہ معذرت خواہانہ بات نہیں ہے۔ میں بھی ہوں کہم نے بہار جموری جھوٹ بولا ہے۔" اب تم کافی بہتر حالت میں ہو۔ بیٹ بھر جائے تو انسان کو بہت کچھ سوجھتا ہے۔ تم بھی ایپ ماغ پرزورڈ الواور اپنا آ کے کالائحمل طے کرو مملی طور پرمیراکا م ختم ہوگیا ہے گرمیں چاہوں گا کہتم پھر طور پرمیراکا م ختم ہوگیا ہے گرمیں چاہوں گا کہتم پھر یہ بیت شاہ کے ہاتھ نہ لگ جاؤ۔ بتاؤ .....تم کیا

کرنے کا ارادہ رھتی ہو؟'' ''احد! میں نے تمہیں کھوہ میں اپنی کہانی سنائی تھی۔وہ کممل نہیں تھی۔ میں چاہتی ہوں کہاسے کممل کروں تا کہتم میری مدد کرسکو۔ مجھے بہتر مشورہ دے سکو۔''

احمدنے کچھ کہنا جاہا مگر دروازے پر دستک ہوئی۔

معبور ۱۰۱۵ء

امتحان ميسِ مت ڈالو۔'' وہ رک گئی، بولی۔"میں شاہ سائیں کے پاس جا ربى ہوں؟"

''ادھرمہمان آئے ہیں۔تم واپس جاؤ۔ میں شاہ سائیں کو بتا دیتا ہوں۔ وہ زنان خانے میں آ کرتم ہے مل لے گا۔ " کن مین کے تیور بتار ہے تھے کہوہ مسى بھی قبہت برسنبل کو حویلی سے نکلنے ہیں دے گا۔وہ بھڑک گئی۔اےایک جانب دھلیل کرتیز تیز قدموں ہے مہمان خانے کی طرف بردھی۔ کن مین اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا آیا۔اے روکنے کی کوشش کرتار ہا مگروہ نہ رکی ہے گن مین کسی خوف کیے مارے اسے چھونے سے گریز کررہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہوہ مہمان خانے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگئی۔ سامنے پربت شاہ اینے احباب کے دائرے میں بیٹھا تھا۔اے دیکھ کر جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ تیزی سے اس کے پاس آیا اور تحکماندانداز میں بولا۔ " تم ادھر کیوںآئی ہو؟"

اس نے کہا۔"اس نے مجھے دروازے پر کیوں روکا انکل؟ به کہدرہا ہے کہ میں حویلی سے باہر مہیں جا

یربت شاہ نے پلیٹ کرمہمانوں کی طرف دیکھا۔ پھر کن مین کو تھورا۔ بولا۔" بیانگلینڈ نہیں ہے سنبل بینی ..... بیسندر بن ہے۔ یہاں عورتوں کا باہر نکلنا وہ اڑ گئی۔''ہمبیں بابا! میں یہاں حوظی میں قید ب ایناعلاقه دیکھنے آئی ہوں۔ میں باہر جارہی

یروٹوکول دیا۔خوب آؤ بھگت کی۔دودن ایسے ہی گزر تھئے۔اس دوران تابو نے اسے حویلی،سندر بن اور بندرہ کے بارے میں بہت ی کارآمد باتیں بتا تیں۔ اس نے منشیات فرونتی ،سردار خان اور چیئر لفٹ کے منصوبے کے بارے میں بھی خاصی یا تیں بتا نمیں۔ زریں گل کچھ مختلف مزاج کی ما لکتھی۔وہ زیادہ کھلی ملی نہیں مگر اس نے خاطر مدارات میں کوئی دقیقہ فروگز اشت تہیں کیا تھا۔

وہ حویلی ہے باہرنکل کرسندر بن کی سیر کرنا جا ہتی تھی۔ چٹان کے نیچے پناہ گزین لوگوں سے ملنا عاہتی تھی۔اس خواہش کا اظہاراس نے تیسرے دن آننی ہے کیا۔وہ جا ہتی تھی کہ تا بواور با نواس کا ساتھ دیں مگر آنٹی نے بیر کہہ کر اسے پریشان کر دیا۔" تمہارے انکل نے حکم دے رکھاہے کہم حویلی ہے باہرہیں جاؤگی۔" " مرکیوں؟ وہ سے م کیوں کردے سکتے ہیں؟"

منتبل نے دریافت کیا۔ "میں بیاہ کرآئی تھی تو مجھے بہی حکم ملاتھا۔ آج تک اس بیمل کررہی ہوں۔تہاری دونوں بہنوں کے کیے بھی یہی قانون رائے ہے۔ظاہر ہے،تم بھی ہاہر تہیں جا سكوكى-"آنى كے ليج ميں ياسيت هي۔

وہ اٹھی۔ کچھ کے بنا بیرونی دروازے کی طرف برنظی۔ بربت شاہ مہمان خانے میں تھا۔ وہ اس کے . ایس جانا جاہتی تھی مگر دروازے کے عین سامنے معیوب سمجھا جاتا ہے اور پھر اس کباس میں .... لمِرْ اللهِ مِن فِي روك ديا ـ "بي بي إلى الم كمر الله المكن من يم حو بلي كاندرجاؤ ـ " باہر ہیں جاوَ کی.

مبر ۱۰۱۵ء 271

کھانے پر بھی کی موجودگی میں پربت شاہ سے مخاطب ہوئی۔'انگل!میںآپسے کھے کہناجا ہتی ہوں۔' وه چونکارسپاف کہج میں بولا۔" کیابات ہے؟" "يہال کچھاليے كام مورے ہيں جو خاندان كى بے عزنی کا سبب بن رہے ہیں۔ میں جا ہتی ہوں کہ ہمارے خاندان کومعتبر رہنا جاہیے۔''اس نے ادب کا

وامن تفامے رکھا تھا۔ يربت شاه كا جبرُ الجهنج گيا بولا-" ميں كچھ مجھا نہیں۔ایباتو کوئی کام نہیں ہور ہا۔ سندر بن ہماری وادی ہے۔ ہم جو جا ہیں، کریں۔ کسی کو اعتراض مہیں ہونا جا ہے۔اگر کسی کواعتر اض ہے تو وہ یہاں

ے چلاجائے۔'' افروز نے کے بعد دیگرے باپ اور سنبل کی طرف دیکھا۔ درشتی سے بولا۔"تم کہنا کیا جا ہتی ہو؟" بی بی نے آنکھوں بی آنکھوں میں سبل کوخاموش رہے کا اشارہ کیا۔وہ نظرانداز کرکے بولی۔" پہلی بات توبيب كسندربن ميس منشيات كاكاروبار كطعام مو رہا ہے۔اس معاملے میں علاقے تھر میں بیدوادی بدنام ہو چکی ہے۔ دوسری بات بیے ہے کہ سردار خان نامی تحص کا بہاں کوئی کا مہیں ہے مگروہ بندرہ کی حویلی یر نیسرف قابض ہے بلکہاس نے غنڈوں کی ایک فوج يال رھي ہے۔"

اس نے سالس کینے کے لیے تو قف کیا۔ افروز نے سرد کہے میں یو جھا۔"اور کھے؟" "انكل! آب لوگول نے داداكے زمانے سے بيٹھے ئے لوگوں کے مکان گرا کر بہت برداظلم کیا ہے۔وہ

‹‹نہیں ....تم ابھی گھر جاؤ۔ شام کو افروز خان آ جائے گا۔وہ تمہارے ساتھ جائے گا ممہیں ساراعلاقہ

شام کو آنے والا عین اسی وفت پہنچے گیا۔مہمان خانے کے باہر گاڑی رکنے کی آواز ابھری۔اس نے بلیث کر دیکھا۔ افروز شاہ دو گارڈز کے ہمراہ مہمان خانے کی طرف بردھا۔باپ کوسٹبل کے ساتھ کھڑے و مکھ کر غصے سے بولا۔ "بید بہال کیا کردہی ہے بابا؟" بربت شاہ نے اس برحفلی بھری نگاہ ڈائی اور کہا۔ 'بیسندربن کی سیر کرنا جاہتی ہے۔ حویلی میں اس کادم كفنےلگاہے۔" اس کے لیجے میں طنز کوٹ کوٹ کر بھراہوا تھا۔سنبل

كاماتها تفنكابه افروزشاہ نے گارڈ زکودور جانے کا اشارہ کیا اور کڑک دار کہتے میں اسے کہا۔''مہمانوں کے سامنے ہمیں تماشا نہ بناؤ، حویلی چلو، وہاں تم سے بات ہوگی۔''

اس نے سبل کے جواب کا انتظار کیے بغیراہے بانہہ سے تھاما اور تقریبا تھسیٹتا ہوا مہمان خانے سے نكل گيا۔ چند كمحول ميں تي تي تك پہنچا كر بولا۔" تي تي! اسے سنجال کررکھو۔ اگر بیددوبارہ باہرنگی تو میں تمہارا خيال بھي تہيں کروں گا۔"

نی بی کی زبانِ مقفل رہی <sub>ہ</sub>اسے تھام کر تابو کے كمرے میں لے گئی۔ سمجھانے لگی كدوہ ان لوگوں كے بارے غلط اندازے نہ لگائے۔ وہ انسانوں کی کھال میں درندے ہیں جواسے چیر بھاڑ کرر کھ دیں گے۔وہ

پھر موقع مل ہی گیا۔ رات کو

ببر ۱۰۱۵ء

اقوال ذریں + خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو بھی نہیں جاتا۔ + صبر سے بڑھ کرکوئی چیز میٹھی نہیں۔

﴿ صبرے بڑھ کرکوئی چیز میں ہیں۔ ﴿ روشنائی جلد خشک ہوجاتی ہے۔ آنسونہیں۔ ﴿ کیڑے آپ کواس وقت کھاتے ہیں جب آپ مردہ ہوں لیکن غم آپ کو زندہ ہی کھالیتے ہیں۔

به مشکل ترین کام بےکارر ہنا ہے۔ بید سے بڑھ کرکوئی بدترین برتن نہیں۔ (حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم) انتخاب: نور فاطمه ...... کراچی

مگر رفتہ رفتہ اشتعالی لینے رگا۔ان میں سے کسی کو بھی اس مطالبے کی توقع نہیں تھی۔ بی بی کا ہاتھ دل پر جا تکا۔ بہمشکل خیر ما تگی تھی۔ خیر ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاکی نظروں سے سنبل کی طرف دیکھا۔ رحم طلب انداز میں اپنے شوہر اور بیٹے کو دیکھا۔ نادان نہیں تھی۔ سمجھ گئی کہ اب اسے سنبل کا

"احچھا! تو تم اس چکر میں یہاں آئی ہو...." افروز
نے استہزائیداند میں کہا۔" بی بی! سن لیا ناس...تم
نے کہاتھا کہ بیا ہے خونی رشتوں کو آیک نظر دیکھنے آئی
ہے۔نورنگ شاہ جسے بے وفاقحص کے خون میں اتنادم
کہاں کہ بلٹ کردیکھے۔اوئے لڑک! کان کھول کرین
لو۔ یہ ہمارے باپ دادا کی دھرتی ہے۔ اس کے ہم
وارث ہیں۔تم نہیں۔میرے بازؤں میں اتنادم ہے
کرتم جسے کیڑوں مکوڑوں کو سل کررکھ دوں۔ مگر تی بی
کرتم جسے کیڑوں مکوڑوں کو سل کررکھ دوں۔ مگر تی بی
کی وجہ سے تمہیں اب تک برداشت کرتا آیا ہوں مگر
اے نہیں کروں گا۔ آئندہ اگرتم نے حولی سے باہرقدم

زیادہ سرسبر ہے۔ میں نے یہ بھی محسوں کیا ہے کہ درختوں کی کٹائی کا زیادہ رجحان یہاں پر ہے، بندرہ میں نہیں ہے۔''

افروز کا ضبط دیدنی تھا۔اے کڑی نظروں سے گھورتارہا، پھر بولا۔"تم وہ بات کہو، جو کہنے کے لیے ولایت سے یہاں آئی ہو۔گھما پھرا کر باتیں کرنا مجھے اچھانہیں لگتا۔"

اس نے انگل اور افروز کی شعلہ اگلتی آنکھوں کی پروا نہیں کی بلکہ حتی انداز اختیار کیا۔"میں جا ہتی ہوں کہ جس طرح دادا کے زمانے میں وادی کا نظام چاتا تھا، ایسے ہی اب بھی چلے۔ یہاں کوئی غیر قانونی دھندانہ ہوجس سے دادی کی بدنا می ہواور غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر آپ لوگ کی بھی وجہ سے مجبور ہیں تو اپنے وائٹ کی بحدود کردیں۔"

پربت شاه اس کیج اور انداز تخاطب کا عادی نہیں تھا۔ بھڑک کر بولا۔" خاموش رہوور نہ……"

افروز نے ہاتھ بڑھایا۔ پربت شاہ کے فرط وے رہی تھی۔ شا اشتعال سے کیکیاتے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ منبل سے دیکھا۔ رحم طلب ا مخاطب ہوا۔ "تمہارااِن معاملات سے کیاتعلق ہے؟" دیکھا۔ نادان نہیں وہ بولی۔" دیکھا۔ نادان نہیں وہ بولی۔" یہ دادی میری ہے۔ اس سے بڑاتعلق دکھ دیکھنا پڑے گا۔

"ہوں ..... تو یہ دادی تمہاری ہے؟" افر دزکی آواز
بے حددر شت ہوگئے۔ وہ پختہ کارنہیں تھی دگرنہ تیور بجھ کر
خاموش ہوجاتی۔ بولی۔ "یقیناً ..... اور میں اپنے بابا کا
نام بدنام ہوتانہیں دکھ کئے۔ اگر آپ لوگ میری بات
پرتوجہیں دیں گے تو میں اپنی جائیدادا پی تحویل میں
لیناچاہوں گی۔" اس نے مضبوط کہجے میں کہا۔
لیناچاہوں گی۔" اس نے مضبوط کہجے میں کہا۔
اس کا جملہ بم کی طرح کھانے کی میز پر بھٹ
گیا۔ بربت شاہ ایک جھ کے سے کھڑا ہو گیا۔ افر وز
شاہ کی آئی میں فرطِ جیرت سے کھل گئیں۔ جیرت کی

RSPK.PAKSOCIETY.COM

بر ۱۰۱۵ء

رکھنے کی کوشش کی یا اپنی گندی زبان سے ہماری جائیدادکا نام لیاتو بہت براہوگا....ا تنابرا کیم نے بھی اس کاتصور بھی ہیں کیا ہوگا۔"

بات برو م کی می بی نے ہمت دکھائی سنبل کو بازوے پیژگر کمرے میں لے گئی۔ سمجھانے لگی۔اپنی مجبوری اور کمزوری کا اظہار کرنے لگی۔"سنبل!تم میرا نہیں، انہی لوگوں کا خون ہومگر ان ہے واقف تہیں ہو۔انہوں نے نورنگ شاہ کا ورقہ خاندان کی کتاب سے میماڑ پھینکا ہے۔ ویسے بھی یہ لوگ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ دینے کے عادی مہیں ہیں۔خدا کے کیے خاموش ہو جاؤ ۔تم نے بتایا تھا کہ تمہارے یاس بہت دولت ہے۔ جاؤ ،اس پرعیش کرو۔سندر بن كاخيال دل سے نكال دوور نه بيظ الم لوگ تمهاري حيماتي ہے دل نکال کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔' وہ نی بی کے سامنے خاموش ہو گئی مگر پربت شاہ اور افروز کے رومل سے ڈرنے کے بجائے ضد پکڑ کئی۔ا محلے دن اس نے حویلی سے باہر جانے کی ضد ک\_افروزنے اے اپنی جیب میں بٹھایا،نوری نامی ایک کن مین کوساتھ لیا اور آ دھے دن کا بھر پوروز ٹ دیا۔اس دوران معبل نے اے اسے موقف پر قائل کرنے کی کوشش کی مگراس نے اپنا کوئی رومل ظاہر نہیں کیا بلکہ سی ان سی کرتا رہا۔ جب سے پہر میں والبسى ہوئی تواس نے جیب سے انرنے سے جل کہا۔ "لاله! دیکھوتوسهی.....کتناً پیارا گاؤں آباد ہوا کرتا تھا یہاں جے آپ لوگوں نے چندرو پوں کے لایج میں

افروز کے لبول پر ایک زہر ملی مسکراہت ثبت ہو گئی۔ کچھ بولنے کے بجائے آنکھوں سے سمجھانے لگا، 'تم اپنی زندگی سے دشمنی کرنے لگی ہوسنبل بی لیا سے ابھی بھی وقت ہے، ملیٹ جاؤ ورنہ اس کی

مہلت بھی ہیں ملے گی۔' وه جس کمیونی کی پرورده تھی، وہاں ایسی جنگیں قلم، قانون اور دلیل ہے آئری جاتی تھیں۔انے تین دن بعد بینہ جلا کہوہ کتنی کمزورتھی۔وہ تابو کے کمرے میں سوئی تھی۔ بیدار ہوئی تو ایک دم انچل پڑی۔وہ ایک نامانوس کمرے کے سالخوردہ بیڈیر پڑی تھی۔ سیاہ پقروں کی بنی ہوئی دو دیواریں اسیاٹ تھیں۔باقی دو میں چولی دروازے نصب تھے۔وہ بھاِگ کرسامنے والے دروازے میں آئی۔دروازہ کھولا بھل گیا مگروہ بجلی کی سی تیزی ہے پکٹی۔ یہ باتھ روم تھا۔ دوسرے وروازے میں آئی۔ ول وصک سے رہ گیا جب دردازے کو باہر سے مقفل بایا۔ حلق کے بل زور سے چیخی \_ ایک بار ..... دو بار ..... پھر بار ہا.... کافی دیر بعد وروازے پر قدموں کی آہٹ ابھری۔دروازہ کھول کر، ہاتھوں میں ٹرے تھا ہے اندر داخل ہونے والاخاصا برصورت تفاراس كى آواز بھارى اور ڈراؤنى تھی بولا۔''شور نہ کرو۔ میں ناشتہ لے آیا ہوں۔

خاموتی سے کھالو۔'' اس نے بہت کچھ پوچھا۔ بہت جیخی چلائی۔گر ناشۃ لانے والے کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا۔اس نے ٹرے میز پر رکھی، اسے دکھانے کے لیے ارادۃ ایک جبکدار خبخر نکال کر بلب بیلٹ میں اڑسااور کہا۔''ادھر عسل خانہ ہے۔ پانی ختم ہو جائے تو بتا دینا۔ جب بھوک لگے، کھانا کھالینا۔ میں جارہا ہوں۔تم نے جو کچھ بوچھنا ہے، وہ شاہ سائیں سے بوچھنا۔ وہی بتائے گا۔''

''اسے بلاؤ.....میں ابھی پوچھتی ہوں اس۔'' وہ دانت پیس کر بولی۔

" دوه شام کوآئے گا۔ "اس نے کہااور چلا گیا۔اپنے پیچھے درواز و مقفل کرنانہیں بھولاتھا۔

اس کا انداز بہت جارحانہ تھا۔ نوری نے قدم برهایا متنبل کو دونوں ہاتھوں میں بیچے کی طرح اٹھا كر د بوار ميں دے مارا۔ اس كے حلق سے بلند جيخ نکلی۔ساتھ میں اس نے انگریزی میں پر بت شاہ کودو جارگالیاں دیں۔نوری نے اس پر تھیٹروپ، لاتوں اور مگوں کی ہارش کردی۔ چندہی کمحوں میں مثبل نے سپر ڈال دی۔اس کا بے جان وجود دیوار کی جڑمیں متواز أ پڑا تھااوراس پرنوری کی ٹھوکروں کا کوئی اثر نہیں ہور ہا تفا۔ نوری نے پر بت شاہ کے علم پراس پر محندا پائی ڈالا۔ وہ ہوش میں آ گئی اور پھٹی کھٹی آ نکھوں سے يربت شاہ کود يکھنے لگی۔

وه این یاف دارآواز میس بولایه"دلزکی! سب چیلی بات تو یہ ہے کہتم میری بھیجی تہیں ہو۔ تہاری رگول میں میرے باب دادا کا خون مبیں، بلکہ ایک انكريز عورت كاخون إراس بهتاد مكهكر مجهرس مبیںآئےگا۔"

يربت شاه نے کچھ تو قف کيا۔ وہ کچھ کہنے لکی تو ہاتھ اٹھا کر روک دیا کہا۔" دوسری بات بیہ ہے کہ بیہ دونوں وادیاں میری ہیں۔ان میں سی الو کے پیٹھے کا ایک پھر بھی موجود تہیں ہے، خواہ وہ نورنگ شاہ ہی کیوں نہ ہو .....اور تیسری اور آخری بات ہیہ ہے کہ تمہارادنیا سےرابطہ کٹ چکا ہے۔"

اس نے رک کرشعلہ بارنظروں سے اسے سرتا یا گھورا۔ دہشت طاری کرنے والا کہجہ اختیار کیا۔سلسکہ کلام جوڑا۔"تم پردیس ہوتم پرترس کرسکتیا ہوں۔ حمہیں ولایت جیج سکتا ہوں مگراس کے لیے تہیں دو وہ بھڑکے کر بڑھا۔ پھر کسی خیال کے تحت رک میں سے ایک آپٹن کا انتخاب کریا ہوگا۔ پہلا آپٹن یہ یا۔ بلیٹ کرنوری کے ماس گیا۔اس کے ہاتھ سے ہے کہتم ان کاغذات پر وستخط کرو کی۔ میں تمہیر کے کر بولا۔"اسے بتاؤ کہ یہ س کو گالیاں دے۔ اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ صاف بتا تا ہوں کہ ان پر

وہ نادان تھی مگراتن بھی تہیں کہ سیمجھنہ یاتی کہاسے تابو کے کمرے سے اغوا کر کے بہال بہنجا دیا گیا ہے۔اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ ملی۔ مایوس ہو کرنہ کھایا جا سکنے والا کھانا کھانے لگی۔ رونے کی عادی تہیں تھی مگر جب باتھ روم کی حالتِ زار دیکھی تو رونے بیٹھ کئی۔ شام کو پربتِ شاہ کے آنے تک اس کی حالت خاصی دگر گوں ہو چکی تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے عقب میں نوری کھڑا تھا۔اس کے دائیں ہاتھ میں خوفناک شکل والی کن جبکہ بائیں ہاتھ میں ملکے سبزرنگ کی فائل تفامی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں خون اتر اہوا تھا۔

سنل نے چیج چیج کراغواہونے پراحتیاج کیا۔ بربت شاہ جواباً طنز بیہ مسکراہٹ ہونٹوں بر سجائے دروازے میں کھڑا اسے دیجھتا رہا۔ جب سنتل کا گلا بینه گیا،روبانی موکر بید برگر کی تو ده قریب آگیا۔اس نے اس کے بال تھی میں بھر ساور بےدردی ہے بیڈ ہے نیچ صینے لیا۔ مارے تکلیف کے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوآ گئے۔آنے والے وقت میں به طے ہوا کہ بیرتکلیف بہت معمولی تھی۔ پربت شاہ نے اسے اس ظالمانہ انداز میں بیٹا کہ وہ بلبلا اٹھی۔ اے دھكا دے كر ديوار كى جراميں كھينك دينے كے بعبروہ کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ ہانپ رہاتھا، ساسیں برابر کرتے ہوئے بولا۔"اب وہ سب بکواس کروناں جوحو ملی میں کررہی تھی....کتیا کی بچی... اس کارواں رواں کا نے رہاتھا۔ گانی س کر یکبارگی غرائی۔''میں نہیں،تم کتے ہو..... بےغیرت ہو

سمبر ۱۰۱۵ء

دھمکتا۔ وہ اسے دہشت میں مبتلا کرنے لیے تل کی دھمکیاں دیتا یا دو جار ہاتھ رسید کر دیتا۔ سنبل نے ان چند دنوں کواپنی زندگی کا بھیا تک مرحلہ قرار دیا تھا۔

تیسرے دن، سہ پہر میں اس نے بڑی احتیاط ہے چوبی میز کی ایک ٹائگ نکال لی۔شام میں جب حمن مین کھانا دینے آیا متنبل نے باتھ روم میں پائی ختم ہونے کا کہا۔ وہ ٹرے رکھ کر باتھ روم میں گیا۔ بالٹی اٹھا کر کمرے سے نکلا۔ جاتے ہوئے دروازہ مقفل کرنامہیں بھولا تھا۔ جب یائی کی بالٹی اٹھائے والیس آیا اور باتھ روم میں جانے لگا توسنبل کواس کی غفلت کامخضرسا وفت مل گیا۔اس نے دیے یاؤں اس کی پشت پر چہنچ کر دونوں ہاتھوں میں بکڑا ہوا میز کا پایاس کے سر میں دے مارا۔ وہ کراہ کر بلٹا تو اس کے سريس دوسرى زور دارضرب كي- يانى عے بھرى ہوئى بالٹی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور یانی فرش پر بہہ گیا۔اس نے دونوں ہاتھوں میں سرتھاما اور زمین پر بیٹھ گیا۔ سنبل نے دانت کیکھا کر تیسرااور فیصلہ کن وار کیا۔وہ ڈھیر ہو گیا تو سبل نے باہر کارخ کیا۔وہ ایک مخضرسا ببهازي مكان تقاح جيوثا سأسحن تقاجواس وقت بالكل خالى تفاله سي كونه يا كر بھائتى ہوئى بيرونى درواز ہ عبوركركني رسامن وادى كى خوبصورت سبز دهلان تفى

جس پرسردی اور کمزوراندھیرے کاراج تھا۔ جو نہی اترائی میں پینجی، سمتوں کا تعین بھول گئے۔ ادھر ادھر چکرانے گئی۔ حویلی کی بتیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اترتی شام اپنے جلو میں گر ااندھیرا، مڈیوں میں اترنے والی سردی اور بادلوں کو تھینچ لائی تھی۔ دوڑتے دوڑتے رک گئی۔ خیال آیا کہ ایسے دیوانوں کی طرح کب تک دوڑتی رہے گی۔ آیک جگہ بیٹھ کرسو چنے گئی کہ وہ اس خون آشام وادی سے کیسے نکل سکتی ہے؟ سمجھ میں نہ آیا کیونکہ اس نے اس و سخط کرنے کے بعد تمہارا سندر بن سے قانونی طور پر تعلق ختم ہو جائے گا۔ دوسرا آپشن سیہ ہے کہ تم میر بے دونوں میں سے ایک بیٹے کے ساتھ شادی کروگی۔ ان میں سے کوئی بھی آپشن قبول کرنے پر تمہیں زندہ سلامت یہاں سے نکال دیا جائے وگرنہ ....."

اس نے ہونٹ کیکیائے۔ اپی آواز میں خوفناک تاثر پیدا کیا۔ "تنہیں علم ہوگا کہ تمہاری موت کے بعد یہ جائیدادمیرے نام منتقل ہوجائے گی تعدید جائیدادمیرے نام منتقل ہوجائے گی تعدید ہیں۔ "

گی۔ یعنی تہہیں ....'' اس نے اپنی گردن کے برابر تھیلی لہرائی۔''ندرہے بانس ادر نہ ہج بانسری ....اب فیصلہ تمہارے اختیار میں ہم''

وہ ڈرگئی۔ سہے سہے انداز میں اسے دیکھنے گئی۔ گھٹے گھٹے لیچے میں بولی۔"انکل! تم نے مجھے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں یو کے سیٹیزن ہوں۔ مجھے قبل کرو گے تو بہت بر ہے انجام سے دو چار ہو جاؤگے۔ میں نہ ہی سائن کروں گی اور نہ ہی تمہارے گندے خون والے بیٹوں سے شادی کروں گی۔"

اس کا لہجہ اٹل تھا۔ چند کہے کھڑا رہ کر گھورنے کے بعد پر بت شاہ نے اسے سوچنے کا وقت دیا اور کمرہ چھوڑ دیا۔ اس کی آواز سنبل کے کا نول پڑی۔ 'نوری! تم بھی آئھیں کھلی رکھنا۔ یہ کتیا بھا گئے لگے تو گولی مار دینا۔ میں نے اسے زندہ رہنے کی بہت تھوڑی ہم ہلت دی ہے۔''

رہے ہے۔ ہور ان مسدود پاکراس نے دو نہایت تکلیف دہ دن رونے اور سوچنے میں گزارے۔اس کا سارا بدن وُ کھتا تھا مگر کوئی مرہم نہیں تھا۔ بخار ہوا مگر شام تک اثر گیا۔ بدن میں شدید نقابت چھوڑ گیا۔ گن میں دووقت کمرے کے اندرآتا تھا۔ کھانے کی شرے رکھنے کے دوران چو بندر ہتا۔ وقنا فو قنا نوری بھی آن

مر ١٠١٥ء

نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ پوری قوت سے سانسیں لینے گئی۔ ایسے میں اس کا ذہن سونے لگا۔ گہری نیند ..... یا ہے ہوئی مہلت بھی یا ہے ہوئی ہے۔ اس کے پاس اس تفریق کی مہلت بھی ختم ہوگئی تھی۔ ابھی اس کا آتش کدہ بجھانہیں تھا گر اسے احمد کی شکل میں ایک بہترین اور ہمدرد معاون مل گیا تھا جو ایک طویل جدو جہد کے بعد اسے بارہ کہو کے اس ہوئل تک پہنچانے میں کامیاب رہاتھا

اس کی داستان تھم چکی تھی۔اس نے سر گھما کر بیڈ پر نیم دراز احمد کود یکھا جو بڑے اشہاک سے سیکرٹ کے کش لینے میں مشغول تھا۔ سنبل کولگا کہ وہ اس کی کہائی سن ہی نہیں رہا تھا۔ بولی۔''احمد! کیاتم میری اسٹوری میں انٹرسٹر نہیں ہو؟''

وه چونگابولا۔''ایسی کوئی بات نہیں تم جو کہہ چکی ہو، وہ ن چکا ہوں۔'' سے سے میں میں سے میں میں میں سے میں

''نتم نے مجھ سے کچھ پوچھاہی نہیں۔''اس کی آواز میں مایوی کارچاؤ تھا۔

وه اسے دیکھے بغیر بولا۔" تم نان اسٹاپ بول رہی تھیں۔روکنااحچھانہیں لگا۔"

احمد کارڈمل عجیب لگا۔ بولی۔''اِٹ از او کے ..... اب مجھے کیا کرنا جا ہے، بیہ تنادو۔''

وہ اٹھ بیٹھا۔اس کے چہرے پرنظریں جما کر بولا۔ ''کیاتم اپنی جائیداد حاصل کرنا جا ہتی ہو؟''

وہ سوچ کر ہولی۔"میر سے نزدیک پہلے بھی وہ اتنی فیمتی نہیں ہوگئے ہیں۔ فیمتی نہیں تھی جتنے وہ لوگ جو بے آسرا ہو گئے ہیں۔ میں سندر بن کو دوبارہ ان لوگوں کے لیے آباد کرنا چاہتی تھی۔ مگر مجھے سے اب یہ بھی نہیں ہوگا۔ میں بس

ہں ہاں ہوں۔ ۔ احمد نے ایک دو ننھے ننھے کش لیے ہیگرٹ کو کافی ریک ایش ٹرے میں مسلتا اور بغور دیکھتار ہا، پھر سر علاقے کو اچھی طرح دیکھا بھالانہیں تھا۔ایسے میں حویلی میں ہلچل کا احساس ہوا۔پھر ملبے پرگاڑیوں کی ہیڈ لائٹس چمکیں۔ چند لوگ بھا گتے دوڑتے نظر آئے۔ سمجھ گئی کہ اس کا فرارمخفی نہیں رہا تھا اور اس کی تلاش کا کام زوروشور سے شروع ہو چکا تھا۔

پھروں پر دوڑنے ہے آ ہٹ بیدا ہوئی ھی۔
زمین پر گری پائن کی سوھی ٹہنیاں بھی آ داز پیدا کرتی
تھیں۔اس کے دہ دب پاؤں حویلی ہے دورہونے
گی۔اس نے بیز جج ذہن میں رھی کہ زیادہ سے زیادہ
جھاڑیوں میں چھی رہ کرسفر جاری رکھے۔اس کی یہ
ترکیب کامیاب رہی۔اسے تلاش کرنے والے کئ
مرتبہاس کے اسے قریب پہنچ کہ اسے سانس روک کر
خود کو چھیانا پڑا۔ موت کا خوف سردی کے احساس پر
غالب رہا مگر سردی اپنا کام دکھاتی جارہی تھی۔اس کی
مالی رہا میں بہاڑی پر چڑھرہی تھی تو اسے بار
بار کنا پڑ رھا تھا۔ متعدد باراس کے ہاتھ شل ہوئے
بار رکنا پڑ رھا تھا۔ متعدد باراس کے ہاتھ شل ہوئے
بار رکنا پڑ رھا تھا۔ متعدد باراس کے ہاتھ شل ہوئے

پائی کی وجہ سے پاؤل بالکل من ہو چکے تھے۔
جب آس پاس، کہیں قریب، کہیں دور ٹارچ
لائٹ کا ہالہ چکرا تادیجی تو وہ جہاں ہوتی، دہاں بلی کی
طرح دب جاتی ۔ شاید رات نے آدھاسفر طے کرلیا
تھاجب وہ گھنے جنگل میں سے گزر کراس سڑک کے
قریب پہنچی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ اس نصے سے
قریب پہنچی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ اس نصے سے
درے کو عبور کر کے سڑک پر پہنچ جائے گی۔ وہ تو بس
بہاڑی پر چڑھ کراس وادی سے نکلنا چاہتی تھی۔ عام
لباس میں تھی۔ اس پر مستزاد خوف کے شدید عالم میں
ہاتھ رکھے اور او پر اٹھنا چاہاس کا جسم کی بارگی زور سے
ہاتھ رکھے اور او پر اٹھنا چاہاس کا جسم کی بارگی زور سے
ہاتھ رکھے اور او پر اٹھنا چاہاس کا جسم کی بارگی زور سے
ہاتھ رکھے اور او پر اٹھنا چاہاں کا جسم کی بارگی زور سے
ہاتھ رکھے اور او پر اٹھنا چاہاں کا جسم کی بارگی زور سے
ہاتھ رکھے اور او پر اٹھنا چاہاں کا جسم کی بارگی زور سے

دسمبر ۱۰۱۵،

اٹھائے بغیر بولا۔''سنبل! یعنی تم نے پربت شاہ اور افروزشاه سے ہار مان لی۔اییابی ہےناں؟" وہ پھھنہ بولی۔

''اوکے! میں سمجھ گیا۔ تمہارا انسانی ہدردی کا بھوت اتر گیا ہے۔تم واپس جانا جا ہتی ہو۔ایک بات بناؤ، کیاسنڈر لینڈ میں تم جیسی احمق لڑ کیوں کواتنی بردی يوسف دے دی جاتی ہے؟"

وہ براہِ راست چوٹ پر تلملائی۔"کیا مطلب؟ میں نے کیا جمافت کی ہے؟"

" ہاں!" وہ مسکرایا۔"ایک نہیں....کی حماقتیں

سرز دہوئی ہیں۔'' ''میں نے کوئی غلطی نہیں کی احمد!'' وہ یقین ہے بولی۔

"اجھا! تو پھرغور سے سنو! تم نے اسنے اہم مشن کے لیے ہوم درکتہیں کیا تم نے نجانے کیوں پیطے كرليا كةتمهار حويلي مين يهنجة بي سب معاملات او کے ہوجائیں گے۔ تم نے پاکستان آنے کے بعد اینے امور کوسی ولیل سے اسلس تہیں کیا۔ رہونیو ڈیپار منٹ سے رابط مہیں کیا۔ انگلینڈ کے سفارت خانے سے رجوع کرنا ضروری تھا، نہیں کیاتم نے سندربن کے قریب جا کراس کے بارے میں جھان بین نہیں کی۔نہمیرے رابطہ کیا اور ندایے دفاع کے كيے كوئى قانونى آڑلى۔ يوليس كو هج تہيں كيا ..... تہيں، میری جان! زندگی ایسے احتقانہ انداز میں کیسے گزاری جاسكتى ہے؟ ميں تو شكر كرتا ہول كہتم بھيا تك موت

مندا تھائے سندر بن چہنچ کئی۔تم درست کہدرہے ہو۔

میں احمق ہوں۔ جب میں اپنی حفاظت کے لیے کچھ تہیں کر سکتی تو میں لوگوں کو کیسے خطرات سے بچایاؤں گی۔ بیٹینی طور پر میں سنڈر لینڈ پہنچتے ہی پولیس ڈ بیار شنث جھوڑ دوں گی۔"

''' پلیز! انگلش نہیں ...... اُردو بولو۔ اس سے مجھے ا پنائیت کا احساس ہوتا ہے۔'' احمد کے لبوں پرشوخ ىگراہث رقصال تھی۔

مستبل نے یہی بات اُردو میں دہرانی۔ وہ بولا۔ ''اگرتم اینے اس ارادے کی تھیل جاہتی ہو جو تمہیں بإكستان لايا، تو ميس تمهاري مدد كرون گا-اگرتم شكست ملیم کرکے بھا گنا جا ہوگی تو بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔اب میں چندسوال یو چھناجا ہوں گا۔ پہلاسوال پیہ ہے کہ اغوا ہونے کے بعد جب بربت شاہ نے تہمارے سامنے دوآ پشن رکھے تو تم نے پہلا آ پشن قبول کیوں مہیں کیا؟ جائیداد، جس کی تمہار ہے نزویک زيادها ہميت بھي تہيں، چھوڙ کيوں بيس دي؟"

وہ بولی۔"سندرین میرے آنجہائی بابا کی وادی ہے۔ میں اسے مکروہ دھندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں دیکھ گئی۔

"اوک! آئی ایگریٹہ وِد بو .....باوجود کہاہم ای یر بت شاہ کی تحویل میں چھوڑ کروطن داپس جارہی ہو۔ نیکسٹ آپٹن۔تم اپنے خولی رشتہ داروں کے لیے محبت کا پیام بن کر یہاں آئی۔تم نے یمی ظاہر کیا۔ تھیک؟ اب بیہ بتاؤ کہتم نے پر بت شاہ کی بہو بنیا قبول کیول ہیں کیا؟"

احمد کی تیز ، چبهتی ہوئی نظریں اس پرمرکوز تھیں۔ وہ گڑ بڑائی۔ احتیاط لازم تھی۔ سو کچھ دریسوچ کر خاموثی سے قالین کریدتی رہی، پھر شکست خوردہ انداز بولی۔ ''مجھے پر بت شاہ اور اس کی رگوں میں دوڑنے بہت بروی علظی کی کہ والےخون سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے اس خیال سے بھی کھن آئی ہے تو میں اس کے کسی بیٹے سے

شادی کروں۔''

وہ بدستوراہے دیکھارہا، بولا۔"ہرانسان ایے عمل کا جواب دہ ہے۔تم نورنگ شاہ کی بیٹی ہو۔تمہاری رگوں میں وہی خوین دوڑتا ہے جو پربت شاہ اوراس کی اولاد میں ..... پھر حمہیں اپنے آپ سے نفرت کیوں نېيىن ہوگى؟"

اس کے بھرے بھر ہے لبول سے سیٹی برآ مد ہوئی۔ توقف کے بعد بولی۔"اوہ کم آن احمد! بیتم کیاٹا یک لے بیٹھے ہو۔ تجی بات تو یہ ہے کہاس حو ملی کے تمام مردول کے چہرے بھیا تک اور کریہہ ہیں۔ میں کیے اس گھر میں شادی کر عتی ہوں۔افروز بد کردار اور ان یڑھ ہے۔شادی شدہ ہونے کے باوجود ہوسیلا ہے۔ اس کی فطرت میں رچی ہوئی درندگی میں و کھے چکی ہوں۔دوسرےکومیں نے دیکھا تک تبیں۔البندآنی نے بتایا تھا کہ ظفرشاہ منشات کا عادی ہے۔ کی مرتبہ علاج کے بعد بھی تھیک نہیں ہوا نہیں احد اِنم سندر بن کے رہنے والے ہو۔ یقیناً تمہارا گھر بھی مسار ہو گیا ہے۔تم مجھے کہیں بہتر طور پر پربت شاہ اوراس کے خاندان کوجانتے ہو۔''

"ہاں! میں سبھی کو جانتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ یربت شاہ تمہاری شادی اینے تیسرے بیٹے سے کرنا عابتاہو۔اس کا نام جمال شاہ ہے۔وہ ان پڑھ نہیں اور نہ بی نشہ کرتا ہے۔ کو نیورٹی لیول میں ہے۔ ''احمہ نے كها-"تم في المع ويكه بغير كيس دكرديا؟" اس کی بیشانی پربل پڑ گئے۔احد نے تھیک کہاتھا، بولى-"اول .... تم تُعيك أنداز ميس سوحة مو مراحم! موگا\_نو احمدنو! آنی ہیٹ ہم

مجھان کے کردارے کھن آتی ہے۔"

اس كالهجة تمى تفاراحمرنے كہا۔"اوكى .... تم نے یقیناسمیراوراس کے خاندان کواس کیے اس معاملے میں نہیں ڈالا کہ تمہارے نزدیک وہ بہت کمزورلوگ ہیں۔تمہارے جانے کے بعد سی بردی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔"احمداس نے یو چھاہیں رہا تھا بلكه ابنا قياس آشكار كررم اتفاراس في اثبات ميس سرہلایا۔احد نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔"کیکن تم نے موت کے ڈرے انسائی ہمدردی کے جذبے کو بھی سلا

دیا، بیمبری مجھے بالاترہے۔" "احمه پلیز!میں واپس جانا جاہتی ہوں اور بس.... مجھے مت اکساؤ۔ بیسارا ملک گندا ہے۔ یہاں کے رہنے والے گندے ہیں۔ میں یہاں مہیں رہ علق ''اس کے آواز میں زہر ہی زہر بھراہوا تھا۔ احمد بیزے ازا۔ اس پرزم آمیز نگاہ ڈال کر كمرے كى عقبى كھڑكى كى جانب بروھا۔ طاق كھولے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چہرے سے مکرایا۔ آنکھیں بند کر کے کمی کمی ساسیں لینے لگا۔ایے میں سنبل اس کے عقب میں آگئی۔اس کی بغلوں سے ہاتھ نکال کر کمر سے چیک گئے۔اس کالباس گندا تھا مگرسنبل کواحساس تہیں تھا۔ اس کے سینے پر دونوں تھیلے ہوئے ہاتھ پھرتے ہوئے بولی۔"احمد!وری سوری میں جوش میں غلط کہا گئی۔ بیتمہارا ملک ہے۔ گندانہیں ہے۔ کچھالوگ گندے ہیں۔تم بہت آچھے ہو۔ میں ہرگز الجھی نہیں ہوں۔ تمہارے مقابلے میں اچھانہیں بول مائی، مجھےمعاف کر دو۔ مگر میں یہاں سے جلداز جلد حانا حامتی ہوں۔میری مدد کرو۔ میں تمہاری مدد کو بھی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



احدات قدم قدم جلاتا ہوا بیڈ پرلایا۔ اے رسان ے لٹا کر بہاو میں بیٹھ گیا۔ بیار بھرے انداز میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے دگا۔ کہنے لگا۔ "تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سوجاؤ۔ جاگئے پر بہتر فیصلہ کر یاؤگی۔ گواہیڈ فارآ بنک ڈریم ....."

احدکاداہناہاتھ بالوں سے نکل کرگدازگالوں، لیوں ادرگردن کی دادیوں میں آ دارگی کرتار ہاادردہ پر تحفظ سے تابع گہری نیند میں چلی گئی۔ چندمنٹوں میں ہی اس کا جسم بیڈ پرمنتشر ہو گیا جبکہ احمہ نے بیڈ چھوڑ دیا، سنبل پر کمبل ڈالا، کھڑ کی بندگی ادر ہوئل کی رئیسیشن پر جائے کا آرڈر نوٹ کروا کر جائے کا آرڈر نوٹ کروا کر ہوئل کی لابی میں آ بیشا۔ وہ سیپر ٹ ٹی کا عادی نہیں تھا مگراس درمیانے در ہے کے ہوئل میں یہی جائے گئی گامادی نہیں تھا گراس درمیانے در ہے کے ہوئل میں یہی جائے گئی گامادی نہیں تھا گراس درمیانے در ہے کے ہوئل میں یہی جائے گئی گئی ہونے ایک چودہ سے گھراس درمیانے در ہے کے ہوئل میں یہی جائے گئی گئی ہونے ایک چودہ سے گھراس درمیانے در سے کے ہوئل میں میں مابوس آ یک چودہ سے گئی ہوں آ یک چودہ سے گئی ہوں آ یک چودہ سے گھی۔ اس کے ایما پر نیلی یو نیفارم میں مابوس آ یک چودہ سے گئی ۔ اس کے ایما پر نیلی یو نیفارم میں مابوس آ یک چودہ

کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں دل کی بات کرتا ہوں کہتم سندر بن کوا پی تحویل میں لے کرسنڈ رلینڈ جاؤ۔'' " ممكن نبيس بنال!"سنبل نے آ مسلکی سے کہا اور اس کے کندھے پر اپنا گال رکھ دیا۔ سکون ملا۔ ہولے ہولے رکڑنے لگی۔ یوں لگا جیسے زندگی میں مرد کا پہلا جا گتا ہواہس ملاتھا جس نے روح تک میں سرشاری بھر دی تھی ہولی۔"وہ لوگ بے حس ہیں۔ انہیں رشتوں کی قدر کاعلم نہیں۔وہ صرف پھروں کے طلبگار ہیں۔ میں انہیں پھردے آئی ہوں۔ اپنی زندگی بحالائی ہوں۔ کیا یمی کافی تہیں ہے؟ اور احد! وہ مجھے حل کرویں گے مگر مجھے سندر بن جمیں ویں گے۔ میں چٹان کے بنچے ہڑے ہوؤں کے کیے زند کی بھر کڑھتی رہوں گی مگر کچھ کرنہیں یاؤں گی۔میرے یاس اتن بھی دوات جيس ہے كير ميں البيس كہيں اور آباد كردول ي احر بروی آ مطلی سے پلٹا۔ یوں کہاس کی بانہوں کی سلطنت کے اندررہا۔اس کا گلائی چہرہ ہاتھوں میں کے کرکئی ثانیے تک اسے دیکھنار ہا پھر بولا۔ "مسل اہم سندرین لے علی ہو۔اس کے کیے مہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس تقرو پراپرچینل چلنا ہوگا۔تم برتش ہائی کمیشن میں جاؤ گی۔ ا پنا تعارف کراؤ گی۔ ہائی کمشنر سے اپنے پولیس چیف کی فون پر بات کراؤ گی۔وہ تمہارے معاطلے کو بہت بہتر انداز میں ہینڈل کریں گے۔ چونکہ تمہارے ٹر بولنگ بییرز اور سامان سندر بن میں پڑا ہے۔اسے لا ناضروری ہے۔ بولیس کی مددسے ہائی مشنر بہآسانی

پندرہ سالہ لڑکا سڑک کے کسی چھپر ہوٹل سے جائے لینے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔

اس کی پیشانی پرفکروتر ددی غماز کیرون کا جال ساتنا ہوا تھا۔ وہ گہری سوچ میں مستخرق تھا۔ آئندہ کا لاکھمل تیار کررہا تھا۔ نجانے کیوں اس کا دل اس کڑی کی بھر پور مدد پر مائل تھا۔ وہ جانتا تھا کہا ہے آئ بہیں تو کل سنڈر لینڈ روانہ ہو جانا تھا۔ پر بت شاہ اس کے ساتھ کیا طوک کرے، اے کوئی تغرض بیں ہونا چاہیے تھا مگروہ خود کو آگے بڑھنے ہے دوک نہیں پارہا تھا۔ ایسازندگ میں کم کم ہوتا ہے۔ پرائی آگ کو اپنے ہاتھوں پر لیشنا اور سینے سے لگالینا بہت مشکل ہوتا ہے مگر وہ اسے اور سینے سے لگالینا بہت مشکل ہوتا ہے مگر وہ اسے آسان کرنے پر تلا ہوا تھا۔

عائے پینے کے دوران اس نے ابنا پرس نکالا۔
نوٹ گنے۔ دل ہی دل میں حساب کتاب کیا۔
مطمئن ہو گیا۔ بوبروایا۔ "نہیں یار! تم نے ہمیشہ
ناکارہ زندگی گزاری ہے۔ اب زندگی کو ڈھنگ کا
ایک کام ل ہی گیا ہے تو بردل کیوں بنتے ہو۔۔۔۔
زندگی کی قبت چکانے کے لیے دنیا کے کسی ایک
مخص کے کام تو آئی جاؤنال۔۔۔۔ "

ا ہے جملے پر جوانا مسکرایا۔ واپس کمرے میں آیا۔
سنبل بے جملے پر جوانا مسکرایا۔ واپس کمرے میں آیا۔
دیکھارہا۔ وہ بلاشیہ حسن کا کلمل شاہکارتھی۔ توازن کی
جیتی جاگتی مثال تھی۔ ہاتھ، پاؤس، چہرہ، گردن ۔۔۔۔
اور سب کچھ ۔۔۔۔۔ قدرت نے ہر لحاظ سے فراخی برتی
تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھارہا۔ پھراس پر کمبل
درست کر کے قالین پر پہلومیں بیٹھ گیا۔ خوابیدگی نے
درست کر کے قالین پر پہلومیں بیٹھ گیا۔ خوابیدگی نے
کروٹ بدلی۔ ایک ہاتھ دخمار کے نیچ جبکہ دوسرابیڈ
کروٹ بدلی۔ ایک ہاتھ دخمار کے نیچ جبکہ دوسرابیڈ
ماہ لول سے لگایا پھر لیوں اور آنکھوں پر رگڑ نے لگا۔
اس نے پہلی چوری کی تھی۔ اسر میں دیرائٹ اللہ کا ہاتھ

ے نکلا۔" جیس یارائم اجھے ہیں ہو۔ تم بھی ہزاروں لا كھوں مردوں كى طرخ ہو جوموقع ند ملنے برسادھو ہوتے ہیں جبکہ موقع ملنے پر گدھ بن جاتے ہیں۔' إس كاضمير بول رما تفارد لمسكرار ما تفاراتي سيرابي میں مکن تھا۔ وہ سیکڑوں میں شامل نہیں ہونا جا ہتا تھا۔ لا كھوں ہزاروں كى ابورج كسك ميں اپنانام لكھوانا جا ہتا تفا۔اے خبرتھی کہ سنبل بہت تھی ہوئی تھی۔ کافی در بھوک پیاس میں گزارنے کے بعد پیٹ بھر کر کھا چکی تھی۔جلدجا گنے والی ہیں تھی مگر ضمیر نے ہاتھ سے بس كلائى تك جانے كى مهلت دى، پھرسلسل كچوك دے کرامھنے پرمجبور کر دیا۔اٹھ کرایک مرتبہ پھر ہول ے نکل آیا۔ بازار میں گھوم پھر کرائیے لیے لباس اور جوتے خریدنے میں محوہو گیا۔ریسٹ ہاؤس سے ملنے والالباس منبل يرفث تبين تفاراس في انداز ك ك مطابق اس کے لیے بھی ایک سادہ مرکزم سوٹ خریدا۔ ريب باؤس سے ملنے والے جوتوں کے تلووں ک لمبائی ایک بالشت سے ایج بھر کم تھی۔وہ اسے بورے تھے۔ای سائز کاایک جوڑاخریدلیا۔بیمقامی ڈیزائن میں تھا اور زیادہ مہنگا بھی نہیں تھا۔ کچھاس کے لیے، مجھانے کیے ضروری سامان خرید کر کمرے میں آ گیا۔ وہ بدستورسورہی تھی۔اس کے صمیر اور دل کی جنگ يرآ ماده هي -اس في نگايي چرائيس اور باتھروم میں وضو کرنے کھس گیا۔ چند کھوں بعد وارڈ روب سے جائے نماز نکال کرخدا کے دربار میں حاضر ہوگیا۔ عصر ہو چکی تھی۔مغرب ہونے کو تھی۔اس نے سلے عصر، پھر کئی نوافل اور کانوں میں اذان کی آواز

ر آگیا۔ سیکرٹ سلگا کر، اسپرنگ دارانر جی زیادہ علم نہیں رکھتا تھا، شایدزیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا تھا، سے ہوئے بولا۔"یاراحمد! کیا ہے پہلی لڑکی وہ گومگو کی کیفیت میں رہ کربھی سمجھ گئی بولی۔"تم میرے رک آنکھ نے دیکھا؟یا آخری حسن کود کچھ ساتھ ہی سوجاتے تو اچھا تھا۔" رک آنکھ نے دیکھا؟یا آخری حسن کود کچھ ساتھ ہی سوجاتے تو اچھا تھا۔" اس دوران جائے آگئی۔سنبل اپنے لیے جائے

اس دوران چائے آگئی۔ سنبل اپنے لیے جائے بنانے لگی جبکہ اس نے ٹوٹی کناری والا کپ اٹھا کرلیوں سے لگالیا بولا۔ "میں نے ہوم ورک مکمل کرلیا ہے۔ ابھی رات ہے۔ جی بھر کرسوؤں گا۔ ضبح اٹھ کرتمہیں تفصیل ہے آگاہ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہتم مجھ پر اعتبار کروگی۔"

وہ چونگ ایسے انسان پر، جس نے اسے زندگی لوٹائی ہو، کیوں کر باعتباری کی جاسکتی ہیں؟ محمد محمد

علی الصباح سنبل اس سے پہلے تیار ہو چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی کھی۔اپنے سرایا کا جائزہ لینے کے بعد احمد کی خریداری کی دل ہی دل میں وادو ہے رہی تھی۔ احد بھی بھر پور نیند کینے کے بعد انگرائیاں لے رہا تھا۔ اینالباس اٹھا کر باتھ روم جانے لگا تھا جب سنبل نے اسے آئینے میں اینے پیچھے ویکھ کر کہا۔"احد!تمہاری تمام رخر بداری تھیک ہے۔ تم نے اتے درست اندازے کیے لگا لیے؟" اس نے جمائی لی۔اینے سامنے اس کے رکیتمی لهرات بالول والي تمراورآ سينه مين چېره د تکهير بولا۔ "میری ایک دوست تھی، ظفرین، میر لے ساتھ کام كرتي تھى۔ہم اکثر ساحل پرنكل جایا كرتے تھے۔وہ بھی بھارمیری قریب آجایا کرتی تھی۔ایسے میں اس

اورصوفے پرآگیا۔ سیکرٹ سلگاکر، اسپرنگ دارانر جی
سیورکو گھورتے ہوئے بولا۔ 'یاراحمد! کیا یہ پہلی لڑکی
ہے جے تمہاری آنکھ نے دیکھا؟ یا آخری حسن کو دیکھ
رہے ہوجس کے بعدزندگی میں کسی کے آنے کی توقع
نہیں ہے؟ یاتم اسنے ہی فضول واقع ہوئے ہو کہ اپنی
زندگی کی تمام ترمصروفیات ترک کر کے اس کے خدائی
مددگار ہے پھرتے ہو؟ .....'

جواب میں اپنے اندر بسیط خاموشی کا راج د مکھ کر ڈرگیا۔ دل بھی جیب بہیں رہاتھا۔ ترزخ کر جواب دیتا تھا۔ کیا اس نے سنبل کود کیھنے کے بعداحمہ کے سوالوں کو اہمیت دینا ہی چھوڑ دیا تھا؟ بولا۔ ''ہوں! سمجھ گیا ہوں ہم پڑوی ہے اتر گئے ہو۔ فکر نہ کردے تمہیں راہِ راست پرلانے کا ہنررکھتا ہوں۔''

اس نے سرجھٹکا۔ ذہن پراورتفکرات لادےاور سیرٹ پینے میں منہمک ہوگیا۔

وہ دل ہے بیدار ہوئی۔ کسلمندی چھٹی، احمہ کونماز
بیل متعفرق دیکھا پھراہے پورے انہاک ہے دیکھی
گئی۔ وہ دوزانو جیٹھا تھا۔ ہوئی تھیں۔ چہرے کی
معصومیت کے تفاضے پچھاورنظرآئے۔ اختیار نہ رہا تو
معصومیت کے تفاضے پچھاورنظرآئے۔ اختیار نہ رہا تو
باتھروم میں گس گئی۔ تین چارمنٹ بعداس کے پہلو
میں کھڑی تھی۔ آج اس نے غیرارادی طور پراس دربار
میں کھڑی تھی۔ آج اس نے غیرارادی طور پراس دربار
میں کھڑی تھی۔ آج اس نے کی اور ٹرسیٹ ٹی اور اپنے
احمہ نے ویٹر کوسنبل کے لیے کوارٹر سیٹ ٹی اور اپنے
احمہ نے ویٹر کوسنبل کے لیے کوارٹر سیٹ ٹی اور اپنے
احمہ نے دیا۔ سنبل کے سوالوں کا نہوں، ہاں میں
بوجس ہور ہاتھا۔ سنبل کے سوالوں کا نہوں، ہاں میں
بوجس دے کر اپنی عدم دیجینی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ہائی
جواب دے کر اپنی عدم دیجینی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ہائی

282-

Section

بود ۱۰۱۵ء

وہ چونگی ہوئی۔''یومین گرل فرینڈ؟ہُم ....کیااب صحت کاخیال رکھا کرو۔'' بھی تہاری اس ہے دوتی ہے؟'' وہ بولا۔'' دوتی رہتی ہے، دوست ساتھ رہے یانہ دیکھا۔ بہت مقدس اور ا رہے۔اہے ایک اچھا موقع ملا۔ دبئ چلی گئی۔ آخری سے سوٹ بہت جی کررہا

> مرتبه، کوئی ایک سال پہلے، اس نے مجھے بتایا تھا کہوہ گارمنٹ فیکٹری میں اسٹنٹ منیجر بن گئی تھی۔ اچھا کمانے لگی تھی۔ پھررابط نہیں ہوا۔"

> "دیعنی اس نے نیافرینڈ بنالیا،تم نے کوئی اور ..... ہناں؟"سنبل نے بال سنوارتے ہوئے دلچیں لی۔
> "اس کے بارے کچھ ہیں جانتا۔ اپنے بارے جانتا ہوں۔ کسی نے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔
> جانتا ہوں۔ کسی نے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔
> شاید میں بھی اکتا گیا ہوں۔"

'''یعنی تم نے بہت می گرل فرینڈ زبنا ئیں؟'' ''نہیں تو .....بس ایک وہی تو تھی جو دوست ''تھی ''

"تو پھرا کتا کیے گئے؟ میں مجھتی ہوں کہ اُکتا جانے کاممل کسی مسلسل عمل کے نتیج میں انجام پذر ہوتا ہے۔ "وہ بولتے بولتے پلٹی۔

احمد مسکرایا بولا۔''احمق ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو۔'' آ دھاجملہاس نے باتھ روم میں تھس کرادا کیا تھا۔

تھوڑی در بعد جب وہ تیارہ وکر ہاتھ روم سے اہلاتو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔اس نے جائے نماز چھوڑی تواحمہ کھڑا ہوگیا۔ وہ اس کے پہلو میں بیڈ پر بیٹھ کراسے دیکھنے گئی۔ شایداس کے پہلو میں بیڈ پر بیٹھ کراسے دیکھنے گئی۔ شایداس کے اندر کی دنیابد کی تھی، یااحمد م بدل کر بہت ہینڈ سم ہوگیا تھا۔ یا شایداً جلے لباس کا ممال تھا۔ کچھ تھا جو دل پر دباؤ ڈال رہا تھا۔احمد نے نماز سے فارغ ہوکر انٹر کام پر روم سروس کو ناشتے کا نماز سے فارغ ہوکر انٹر کام پر روم سروس کو ناشتے کا آرڈر دیا۔ صوفے پر بیٹھ کرسیکرٹ سلگائی۔ وہ بولی۔ آرڈر دیا۔ صوفے پر بیٹھ کرسیکرٹ سلگائی۔ وہ بولی۔ آرڈر دیا۔ صوفے پر بیٹھ کرسیکرٹ سلگائی۔ وہ بولی۔

صحت کاخیال رکھا کرو۔'' اس نے مسکرا کرٹال دیا۔ اُدھ کھلی آنکھوں اسے دیکھا۔ بہت مقدس اور نایاب لگی۔ کھلے کھلے رنگ سے سوٹ بہت مجیج کررہا تھا۔ بولا۔'' گھنٹہ بھر بعد ہم سفارت خانے کے لیے لکلیں گے۔ کیا تم نے سندربن کو حاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے؟''

اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بولی۔ ''نہیں احمہ! میں بس واپس جانا چاہتی ہوں۔ پلیز! مجھے مجبور نہ کرو۔ جانے دو۔ آئی ڈونٹ کیئر آباؤٹ سندر بن ناؤ .....'' احمہ کے چہرے پر مایوی کا رنگ لہرایا مگر ثانیہ بھر میں معدوم ہو گیا بولا۔'' او کے! میں مصر نہیں ہوتا۔ مگر منہیں اپنے کاغذات کے لیے ایک مرتبہ سندر بن جانا پڑے گا۔''

ُ اس کی آنکھوں میں تشویش اور خوف جاگزیں ہوا۔ تشہر کر بولی۔''ہاں! بیتو ہے۔مگرتم میرے ساتھ ہو گےناں!''

اس نے آہتہ سے نفی میں سر ہلایا۔ بولا۔ ''میں تمہارے ساتھ سندر بن نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ میرا علاقہ ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی میر ہے دشمن ہو علاقہ ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی میر ہے دشمن ہو جانی گے۔ تمہارے جانی گے۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے بھی ہمیشہ کے لیے سندر بن جھوڑنا پڑے گا۔امید ہے تم میری مجوری جمحوری ہو؟''

وہ بجھ گئے۔ ڈر بھی گئی۔احمہ کے بغیر سندر بن نہیں جا
سکتی تھی۔ جانا بھی ضروری تھی۔ کند ھے اچکا کر بولی۔
"او کے! ابھی ہائی کمیشن چلتے ہیں۔ پھرد کیھتے ہیں کیا
ہوتا ہے۔اگر مجھے سندر بن جانا پڑا تو میں پر بت شاہ
سے اپنی وادی چھینے کی کوشش بھی ضرور کروں گی۔"
احمہ کی آنکھوں میں جاندار چیک بیدا ہوئی۔ایے
میں ناشتہ سروکر دیا گیا۔ نو ہج، جب وہ کمرہ مجھوڑ نے
میں ناشتہ سروکر دیا گیا۔ نو ہج، جب وہ کمرہ مجھوڑ نے
میں ناشتہ سروکر دیا گیا۔ نو ہج، جب وہ کمرہ مجھوڑ نے

283

مبر ۲۰۱۵ء

اس کیے غیرمتوقع اور کئی اعصاب شکن مراحل ہے گزر کر وہ اسٹنٹ فارن تمشنر کے آفس میں داخل ہوئے۔اندازا پچاس سالہ جات چوبند کورے نے میز کے پیچھے بیٹھےرہ کران کا استقبال کیا۔ سنبل نے گھٹے مور كرسيلوث كيا، كها-"اسشنث سارجنت ملكل شاه....فرام سندر لينديوليس-" وہ چونکا۔صوفے کی طرف اشارہ کر کے انگریزی میں مخاطب ہوا۔" بیٹھو۔ مجھے تمہارے آنے کی خوشی ہوئی۔بتاؤ، میں تمہاری کیامدد کرسکتا ہوں۔" ستبل نے اپنا کمل تعارف کرایا، یا کستان آنے کی غرض و غایت بیان کی اور پیش آنے والے واقعات اس کے سامنے رکھ ویے۔ساتھ ہی اس نے احمد کا مختصرتعارف بھی کرایا۔ احمہ نے بارہ کہو کے ہوئل کا کمرہ جھوڑنے سے سلے اسے سمجھا دیا تھا کدوہ وادی سے فرار کے دوران عل ہونے والوں کا بالکل تذکرہ مہیں كرے كى۔اس نے ايسائى كيا۔ جب تك سبل بولتى رہی،میز بان آفیسر یکسوئی سے سنتار ہا،اینے رائٹنگ پیڈ برنونس لکھتارہا۔اس کے خاموش ہونے پر بولا۔ "مستنبل شاه! اجھی تمہاری شناخت کی تصدیق باقی ہے۔کیاتمہارے یاس سفری کاغذات ہیں؟" اس نے کہا۔''نو سرامیں اپنے بیان کے دوران آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا سامانِ سندر بن کی حویلی میں ہے۔ میں جان بیا کر بھا گی ہوں۔ اگر میں كاغذات كيے چكر ميں پر تی توماری جاتی۔'' اس نے تقہیمی انداز میں سر ہلایا۔" بھر بھی میں میں اپنی شناختی تصدیق کے لیے کہوں گا۔" وہ سوچ میں پڑگئی۔خالی ہاتھ تھی۔ایسے میں احمد

کے کندھے برمفلری طرح رکھی ہوئی نئی شال کو دونوں ہاتھوں میں پھیلایا۔ آنگھیوں سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔وہ جھی مگرتھوڑا غلط بھی۔قریب آ کررکنے کے بجائے احمد کی تھلی بانہوں کے بنیجے سے ہاتھ نکال کر لیٹ گئی۔وہ خود کوسنجال نہ پایا۔ کمر کے بل دیوار سے محكرايا، بولا\_"اوئے اوئے! بيكيا كرر بى ہو؟" وہ شرارت سے بولی۔''تم نے خود ہی تو مجھے بلايا تھا۔''

. اس نے بلایا نہیں تھا مگر بن بلائے مہمان کوخود ے علیحدہ کرنا بھی مشکل ثابت ہوا۔ سانسوں کے مدوجزرے پہلوتھی کرتے ہوئے اس نے شال اوڑھا وى كهاـ " پليز اون سنيپ بيك وارد !"

وہ الگ ہو کرتھوڑا بیجھے ہٹی۔اس نے شال کا ایک يلو همايا، چېره چھيا كر دوسرے رخ بر ڈال ديا، بولا۔ اکیک ہاتھ سے شال کو پکڑ لو مہیں ..... ادھر سے ہیں .....ادھرسے پکڑو.....

وه شال میں حصیب گئی۔ یور پین کڑی کاروب اوجھل ہوگیا۔مقامی دکھائی دیے لگی۔احد نے ستائتی تظروں سے اسے دیکھا، بربرایا۔"اب ہمیں سفر میں کوئی يريشاني تهيس هوگي "

ہول سے چیک آؤٹ لینے کے بعداحداسے لیے مین روڈ پرآ گیا۔موڑ پرایک گیس پہ پر قطار میں ٹیکسیاں نظر آئیں۔ چندایک کالی پیلی گاڑیاں تھیں۔ چندایک سفیدرنگ کی بڑی کاریں تھی۔اس نے ایک سیاہ شیشوں والی کارکا انتخاب کیا۔اس سے

عقيديے

میں تمہاری حواظت اور مدد کرنااس دفتر کی ذمہ داری ہے۔ تمہارے کاغذات کی متعلقہ محکموں سے جانچ پر تال، ریٹرن مکٹ پر سیٹ ریزرویشن اور باتی معاملات کے لیے میں دودن درکار ہیں۔' معاملات کے لیے میں دودن درکار ہیں۔' دریعن میں تقری ڈے کودوبارہ یہاں آؤں؟''

رہبیں ۔۔۔۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی بھی غیر متوقع صورت حال پیش آسکتی ہے۔ ہائی کمیشن تمہاری رہائش اور حفاظت کا بندوبست کرے گا۔"اس نے ایک کاغذ اور بال پوائٹ میز پر اس کی طرف سرکائی۔"تم مجھے انہی سہولیات کے مطالبے پر مبنی ورخواست لکھ کردو۔ میں اسے بھی متعلقہ شعبے کوریفر کر دیتا ہوں۔ میرا آفس بہترین کوشش کرے گا کہ تمہیں پاکستان میں کسی دفت کا سامنانہ ہو۔"

''تم جہاں جانا جاہو، چلی جاؤ۔ تمہارے پیرز

یک کے علادہ ای میلنگ آئی ڈی بھی ہوگا۔ ہوسکتا ہےتم نے کسی بھی ضرورت کے تحت اینے ڈاکومنٹس تى أدارے كو بھيج ہول\_الي صورت ميں سينث میل باکس ہےتم وہ پیپرز حاصل کر عتی ہو۔" لنبل نے اسے حسین آمیز نظروں دیکھا۔خوشی ے بولی۔"لیسسرا آئی ہیوابوری تھنگ ان مائی میل باکس.... یاد ہی جہیں رہا تھا۔ میں نے سنڈر لینڈ حچھوڑنے سے قبل اپنے تمام کاغذات اسلین کر کے این میل باکس میں رکھے تھے۔تھینک بواحد اتم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کردی ہے۔" المنسرن مسكراكراكي بثن بيش كيا-اين ماتحت كو بلايا \_ا \_ سنبل كوكميتوثر اور نيك كي سبولت فراجم كرنے كا حكم دے كرستبل كواس كے ساتھ جي ديا۔ احمد صوفے پر بیٹھارہا۔ سبل آ دھے گھنٹے بعدلوتی۔ تب تک کمرے میں خاموتی حائل رہی۔ آفیسر بوے انہاک سے فائلوں میں مستغرق رہا۔ سبل نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل مود باندانداز میں میز پرر کھدی۔ آفیسرنے اپنا کام نمٹا کراس کی فائل کا معائنے کیا۔ مطمئن ہوکر بولا۔''مس سبل شاہ! تمہارے پیپرزمکس ہیں مگراور بجنل کا پیز نہیں ہیں۔اس کا مطلب سیبیں كةتم سنذرليندنهيس جاسكتي هو\_اگرتم اينے سامان كا نقصان برداشت كرلواورائي زندكي كوخطرك ميس نه ڈالوتو حمہیں سندرین جانے کی ضرورت مہیں ہے۔ میں اس فائل کواینے بازیٹو منٹس کے ساتھ ہزایکسی کینسی ہائی کمشنرکوریفر کردیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہوہ

کینسی ہائی کمشنرکوریفرکر دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ و تمہاری دالیسی کا موز ول بند وبست کردیں گے۔'' دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کا رڈمل مختلف تھا۔ سنبل خوش تھی جبکہ احمد پر مایوی نے حملہ کر رکھا تھا۔ وہ بولی۔'' تو مجھےاب کیا کرتا ہوگا؟'' ۔''تمراک گے۔' کو بی کے معدد بیشر مرسد کی جان

م ایک کریٹ کسٹری کی معززشہری ہو۔ یا کستان

دسمبر ۲۰۱۵ء

نے اپنا وزیٹنگ کارڈ اسے تھایا کہا۔

300000

تصدیق ایک گھنٹہ میں ہو جائے گی۔ تم دو ہے تین محنوں بعدفون پر مجھ سے رابطہ کروگی تو میں تہہیں گائیڈ کروںگا۔"

سنبل نے کارڈ احمد کوریا اور سیلوٹ کر کے دفتر سے نکل آئی۔چند کھوں بعد دونوں ایمبیسی کے باہر کھڑے تصے۔ احدینے بوچھا۔" ہمیں کسی پارک کا رخ کرنا حاہیے یا ہول کا؟"

اس نے کند ھے اچکائے، بولی۔"میں اس بارے میں موزوں جواب تہیں رکھتی۔"

'' قریب ترین ہولی بہت مہلکے ہیں۔ چونکہ برے یاس اتنی زیادہ رقم نہیں ہے،اس کیے ہمیں تھوڑا دور جانا پڑے گا۔اگرتم مناسب خیال کروتو ہمیں دوحیار تھنٹے کز ارنے کے لیے مانومنٹ کی سیر

"وه کیا ہے؟" سنبل چونگی۔

''ایک ثقافتی اور تفریکی مقام ہے۔''احمد نے اس کا اشتیاق جگایا۔وہ تیارہوکئی۔

تین گفتے گزرتے در نہیں لگی۔سنبل نے کہا۔ "ماحول نے لطف دیا مگرتم نے بور کیا۔ میں جھتی ہوں کہ مہیں میرا واپس جانے اور سندرین نہ جانے کا فيصله پيندنهين آيا-"

اس نے جواب دیا۔ "مہیں!الی بات مہیں ہے۔ تم جو كرنا جا موكى ، ميس اس ميس تمهارا ساتھ دول گا۔ اب جمیں کال یوائٹ پر جا کرتمہارے آفیسرے رابطہ کرنا جاہیے۔اس نے یقیناً تمہاری سیکورٹی اور رہائش

اس نے کمپیوٹر پر دی جانے والی ہدایات کے مطابق مختلف بنن کپٹ کیے۔ آفیسر سے رابطہ ہونے پر ا پنانام بتایا۔اس نے کہا۔" تمہاری تصدیق کر لی کئی ہے جمہارے کیے ایک ہول میں کمرہ ریزرو کرادیا گیا ے ہول کا نام اور روم نمبر نوٹ کر لوے وہاں تنہاری حد ست كامناسب انتظام موجود بيهد الكي اطلاعات حمہیں وہیں بہم پہنچائی جاتیں گی۔ میرے مختاط اندازے کے مطابق برسوں شام کو میک آف کرنے والى فلائيك مين تم كريث كنثرى روانه موجاؤ كى \_وش يوڭڈلک.....

احد بھی ریسپور مے کان لگائے آفیسر کی ہدایات س رہاتھا۔اس نے کاغذنہ یا کراین مصلی پر ہول کا نام اور كمرونمبرلكه ليا تفا-كال يوائن يسي نكل كراحمدكى نظریں تیکسی کی تلاش میں ادھرادھر کھو منے لکیں۔ ملیسی میں ہوئل کی طرف عازم سفر سبل کے گویا د ماغ سے بہت برابو جھاتر چکا تھا۔ مسکرا کر بولی۔ ° کیا میں نقاب کر لوں؟"

احد نے کہا۔ ' ہاں! کیونکہ اس میں تم بہت اچھی .لگتی ہو۔'

多多多

ائر بورث کے لاؤرج میں دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سبل کے کندھے پرایک قدرے بڑا یرس جھول رہا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک یولیس مین کن تھاہے کھڑا تھا۔اس کے ساتھ سفارت خانے کے تین اہلکار تھے جو سنبل اور احمد کو ہوٹل سے ائر

مطمئن تھا کہ چھہ ہے کی فلامیٹ کے زمین حچھوڑتے ہی اس کی خودسا ختہ ذمہ داری بیاحسن انجام

286

- T-10

دو بھائیوں کا قصہ
ایک سردار کے دولڑ کے مصر میں تھے۔ایک نے
علم حاصل کیا' دوسرے نے مال جمع کیا۔آ خرکار
ایک بہت بڑا عالم بن گیا اور دوسرا بادشاہ ہوگیا۔
اس کے بعد یہ مال دار اپنے بھائی عالم کی طرف
ذلت کی نظر ہے دیکھا تھا اور کہتا تھا کہ میں سلطنت
تک پہنچ گیا اور تو ویسے ہی عاجزی اور غربت میں
رہا۔اس عالم نے جواب دیا: اے بھائی! اللہ تعالی
کی نعت کاشکر مجھ پر تجھ سے زیادہ داجب ہا اللہ تعالی
کی نعت کاشکر مجھ پر تجھ سے زیادہ داجب ہا تھا کہ میں
مصر کی بادشا ہت۔
مصر کی بادشا ہت۔
فائدہ: قناعت (تھوڑ نے پر مطمئن رہنا) ہوی
نعمت ہات کے ذریعہ غریب بھائی نے علم نبوت
فائدہ: قناعت (تھوڑ نے پر مطمئن رہنا) ہوی
کی دولت حاصل کر کی تھی۔
مسر کی دولت حاصل کر کی تھی۔
مسر کی دولت حاصل کر کی تھی۔

وه استعجاب انداز میں گویا ہوا۔" کیا مطلب؟ تم پھرکس کی بات کررہی ہو؟"

اس نے اپنا آزاد ہاتھ اٹھایا۔اس کے سینے پرانگلی رکھی بولی۔'' مجھے تم نے ہرا دیا ہے احمد! میں بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی لائج کے بغیر کوئی شخص دنیا میں کسی دوسرے کے کام بھی آتا ہوگا۔''

اس نے گہری سائس لی اور مسکرانے پراکتفا کیا بولا۔''سنبل! پاکستان بہت خوب صورت اور مکمل ملک ہے۔ تم نے اس کا حسن نہیں ویکھا۔ بدشمتی سے تمہارا طیارہ گندگی کے ڈھیر پرلینڈ کر گیا تھا۔ تم نے جود یکھا، وہ پاکستان نہیں تھا۔ بیا ہے ذہن میں لے کر جانا۔''

وہ اسے اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ اسے نظریں چرانا پڑیں۔ وہ بولی۔''ابھی فلائیٹ میں کچھ دریہ باتی ہے۔تم میری طرف دیکھوناں!'' رآنے ہے بل بہت خوش تھی۔ کئی مرتبہ زبانی اور تین مرتبہ ملی طور پراس کاشکر بیادا کرچکی تھی۔
کافی سارا وقت ہے عنوان خاموشی کی نذر ہوگیا۔
سنبل نے لب کشائی کی۔ 'احمد! کیا ہمیں جدا ہونے کے آ داب بھی معلوم نہیں یا اب ہمارے پاس گفتگو کے لیے کوئی موضوع ہی نہیں رہا۔''

احد مسکرایا بولا۔''نہیں سنبل! میں بہت خوش ہول کہ میری محنت تمہار ہے کام آگئی اور تم بہ حفاظت اپنے وطن سدھارر ہی ہو۔''

'' کیاتم واقعی خوش ہو؟''سنبل نے سنجیدگی بھری نگاہیں اس پرمرکوز کردیں۔

وہ چونکا، بولا۔" ہاں تو ..... مگرتم نے ایسا کیامحسوں

سنبل نے سرجھالیا۔اٹھایا تو احمد بھونچکارہ گیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دو نتھے نتھے ستارے چیک رہے تھے۔نم آواز میں بولی۔"میں ایک ہی وقت میں کامیاب فرار برخوشی محسوں کررہی ہوں اور شکست برغم زدہ ہورہی ہول۔"

اس نے سنبل کا ہاتھ تھا ما ۔ تھوڑا دبایا۔ سمجھایا۔ "تم عاتے ہوئے دل گرفتہ مت ہو سنبل! یہ زندگی ہے۔ سبجی ہار بھی جیت۔ سب چلنا رہتا ہے۔ پر بت شاہ اکیلا نہیں ہے، یہاں اس قماش کے لاکھوں افراد ہیں جن کی وجہ سے کروڑوں غریبوں کا جینا محال ہوکررہ گیا ہے۔ تم اگر ایک پر بت شاہ سے جیت بھی جا تیں تو پچھ بڑا کام نہ ہوتا۔ تم موت کی وادی سے زندہ نکل رہی ہو، تمہارے نزدیک یہی سب سے بڑی کامیا بی ہونی جاسے۔"

سنبل اس کے ایک ایک لفظ کولیوں پر سے تھام رہی تھی۔ اس کے سرخ تر ہونٹ کیکیائے۔''نہیں احرامیں اس شکست کی بات نہیں کررہی ہوں۔''

\_\_\_\_\_28

مبر ۱۰۱۵ء

احمدنے کچھ کہنا جاہا۔اے پرسکون کرنا جاہا مگراس کی آواز بلند ہونے لگی۔"احمائم نے میری خاطر جان محقیلی پررکھدی۔ کی کہاتھاتم نے کہتم نے سینہ پھاڑکر مجصاسلام آباد پہنچایا مگر پھٹے ہوئے سینے میں میرانام تك تبين لكها ..... بائے احمد اتم پھر يلے علاقے كے پھر دل انسان ہوتم نے تو مجھے عورت اور خود کومر دہی تہیں سمجھا....کیوں؟ کیوں میں تمہاری محبت کے قابل جيس ثابت ہوئی؟"

احمد کا بدن س رہ گیا۔اس نے سنبل کا چہرہ و یکھنا حابا مكروه اس كے سينے ميں گھسا ہوا تھا۔ بال ہونٹوں پر سرسرارے تھے۔حجیت میں نصب لائنش کی روشنی میں بالوں کی ایک لٹ کچھ زیادہ ہی جبک رہی تھی۔ اس نے اسے ہونٹوں سے لگایا۔ زبان سے چھو کرمنہ میں بھرلیا۔ سنبل کی لرزش بارآ واز کافی مرحم ہوگئ تھی۔ دل من رہاتھا۔''احمد! میں نے پہلی مرتبہ تمہارے سینے سے لگنے کے بعد محبت کا پیام قبول کر لیا تھا۔تم نے بیسیوں مرتبہ مجھے دل سے لگا کر پرے ہٹا دیا۔ نہیں منجه ياني بم كيابو؟ ....

پھر کانوں میں مثبل کی آواز اتری ' بتاؤ ناں ، الرحمهين مجھے محب جميل تھی تو تم نے سوتے میں میرا ہاتھ کیوں چو ماتھا؟"

ايسے ميں احمد كوا حساس مواكر الوداعي ملا قات معمل كاراسته كھوٹا كرنے لكى تھى۔اس نے آ بھٹلى سےاسے خود سے علیحدہ کیا اور پہنجر کیلری کی طرف اشارہ کیا کہا۔ ''سنبل! خود کوسنجالو۔ان سوالوں کے جواب

ببر ۱۰۱۵ء

اس نے ویکھا۔ول کٹ کررہ گیا۔ چندہی محوں مين دمكتاج بره دمك كر بجضالكا تفاروه تمجه كيار جدائي اس پر قیامت توڑ رہی تھی۔اس کا ہلکی آنچ میں دہکتا ہوا بأته حصور كرايك قدم ليحييه شا- بولا-"تم جاربي هو-فی امان الله! مگریددھیان رکھنا کہتم نے میرے پہلو میں کھڑے ہوکرنماز پڑھی تھی۔ اپنی خواہش سے پڑھی تھی اور میں نے حمہیں ایبا کرنے کا تہیں کہا تھا۔بس ..... پڑھتے رہنا.....اے پڑھنے کے بعد قائم کرنا پڑتا ہے۔ میں نے سیج کہاتھا کہ یہ برائی سے بچانی ہے۔اجھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کواس کی اشد ضرورت ہے۔"

ستنبل کھائی سوچ میں اتری۔ احد نے درست کہا تھا۔ایسے میں دل سے بولی۔" تھینک بواحد! بہتمہارا دوسرا احسان ہے مجھ پر ..... میں نے دوراہا جھوڑ دیا ہے۔ اب میں مسلمان ہول۔ صرف مسلمان میں نماز پڑھوں کی ....تہیں بلکہ قائم کروں گی۔

اس کا لہجہ بھرا گیا۔ ایسے میں لاؤرنج میں سرگوشی جیسے اناونسمنٹ کو نجنے لگی۔اس کی فلامیٹ تیار تھی۔ ایک جھنکے ہے احمد کی طرف براھی۔ لیٹ گئے۔اسے سنجلنے کا موقع دیے بغیراس کے سیاہ پڑتے ہونٹ چوہنے لگی۔اس کی پیر کت غیر اضطراری تھی۔غیر ارادی تھی۔ کیکیاتے وجود کواس کا حصہ بنائے رونے لكى\_كهنيككي وزنم خودغرض مواحمه اكربيدملك اتنابى اجھاہے تو تمہاری زبان نے ایک مرتبہ بھی مجھے یہاں

## لعنت

حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چھ طرح کے الوك ہیں میں نے ان پر لعنت كى ہے اور اللہ تعالىٰ نے مجھی ان پرلعنت کی ہےاور ہرنبی نے بھی لعنت کی ہے۔ (۱) الله كى كتاب ميس زيادتى كرنے والا۔ (٢) الله كي تفتر بر كو جمثلا نے والا۔ (٣) زبردى مسلط مونے والا تاكه جے الله نے ذلیل کیا ہےا ہے عزت دے اور جھے اللہ نے عزت دی ہےاہے ذلیل کرے۔ (٣) الله كحرام كوحلال بمحصة والا\_ (۵)میری اولا دیے اس چیز کوحلال جانبے والا جےاللہ نے حرام کیا ہے۔ (١) ميرى سنت كور كروين والا مرسله: اسرار على ..... كراچي

منتبل کوسنڈر لینڈ آئے دو ماہ بیت گئے تھے دماغ پر نفسیاتی مرض کی طرح حملہ کرنے والے سندربن کے واقعات کے ہولناک تاثرات مدھم ہو کئے تھے۔آج وہ ڈیونی سے لوئی تواسے کمپیوٹر کا خیال آیا۔ ابنی عادت کے مطابق اس نے تشویسیرز کی مدد ہے کمپیوٹر کی صفائی کی۔ آن کیا۔ فیس بک کھوٹی۔ ڈھیر سارے بیغامات اور تصاویراس کے انتظار میں تھیں۔ اس نے پہلے تصاور د میکھنے کا ارادہ کیا۔ ایسے میں ہلکی ہی مانوس بيپ كے ساتھ چيٹ روم كاچوكھٹا كھل كيا۔اس

وه چندا لٹے قدم چل کررگ ۔ حام کددوڑ کر احد تک آئے گرایک ہی فیملی کے جاریا کچ افراد کے کھیرے میں آگئی۔ان کے جلومیں پہنجر گیٹ کی طرف دھکیل دی گئی۔ جب تک احمد دکھائی دیتا رہا، الٹے قدموں چلتی رہی چر دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجهل ہو گئے۔احمہ نے ستون کا سہارالیا۔ کچھ دہر سر جھائے کھڑارہا پھر بالکونی کی طرف چلا گیا۔ جب سنبل پینجربس ہےنکل کر جہاز کے دروازے ہے گئی سیرهیوں والی گاڑی کی طرف بردھی،احد کونظر آئی۔اس نے کھڑے ہو کر لاؤنج کی طرف دیکھا۔ اس کی آئھیں کچھ دریا حمد کو تلاش کرتی رہیں پھراس کا ہاتھ ملنے لگا۔ احمد نے بھی آہستگی سے ہاتھ اٹھا دیا۔ سفارت خانے کے المکار اور گارڈ کینجربس میں سوار ہو كئے۔ ایک ایک كر کے مسافر بھی پلین میں سوار ہو گئے۔وہ بھی او بھل ہو گئی۔خود کارانداز میں بندہوتے دروازے میں ائر ہوسٹس کا لہراتا ہوا ہاتھ آخری منظر كے طور پر ثبت ہوگیا۔احمد بلنگ تھام کر چھکا کھڑا تھا۔ ایں کے ہاتھوں کی پشت برمونی مونی رکیس تمایاں تحمیں جبکہ آنکھوں میں خوفناک اندھیرے کاراج تھا۔ جہازرن وے پرسر کا اور اس کا سائز بتدریج جھوٹا ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ بہت دور جا کراس نے زمین چھوڑ

دى ـ وه بروبرايا ـ "خداحافظ سبل!" جہاز نظروں ہے اوجھل ہو گیا تو پژمردہ قدموں ے ویٹنگ لاؤ کے میں آیا۔ ایک دروازے سے گارڈ اور سفارت خانے کے لوگ داخل ہورہے تھے۔ - تهباری گاڑی اور سامان تمہارا انتظار کر رہا

نسبر ۱۰۱۵ء.

وہ بے جان انداز میں کری میں ڈھے گئی۔تصویر ك ينجيمير نے لكھاركھا تھا۔ 'ڈيئر! بيشاه سائيں كا چھوٹا بیٹا جمال شاہ ہے ....اس کا بورا نام احمد جمال شاہ....دو ماہ پہلے اپنی پڑھائی ممل کر کے لاہور سے سندربن آياتھا۔"

ستبل كاماته ول يرجا نكابيون لكاجيبي دهر كنابي بھول گیاہو۔اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں احمد کی تصویر پر جمی ہوئی تھیں اور ہونٹوں کی سرخی میں بے پناہ اضافیہ ہو گیا تھا۔ کافی در اس طرح بیٹھی رہی پھر تھکے تھکے انداز میں اُٹھی اور وضو کرنے کے لیے واش بیس کی

وہ بالکل احمد کے انداز میں خودکلامی کر رہی تھی۔'' کیوں احمد!تم نے مجھے اتنابر ارهو که دیا مجھے توڑ کر رکھ دیا .....نہیں ....نہیں ....تم اتنے برے جھوٹے ہو گے؟ بیتو میں نے بھی سوجا ہی تہیں تھا..... مگر تہیں ..... تم نے مجھ سے جھوٹ تو کوئی بولا ہی تہیں تھا..... بس اپنا آپ مجھ سے چھیایا تھا اور خود کو اس طرح چھیانا جھوٹ بولنے ہے بھی برا ثابت ہوا .....

چہرے پر ہاتھوں کے پیالے میں جرے ہوئے یانی کا پہلا چھینٹا پڑا ۔۔۔۔ پھر دوسرا ۔۔۔۔ پھر تیسرا ۔۔۔۔۔ یہیں کہیں اس کی مزاحتوں نے دم توڑ دیا اور وہ نڈھال ی ہوکر وضو کرنے لگی۔ایک دم بندآ تھھوں کے عقب میں ذہن روش ہو گیا اور اس کے دل کو جیسے قرارسا آگیا۔

كرربهو ارقيكيي بي سميرنے كيا۔ "جمہيں جرائى كى ايك بات بتائى ہے۔ وس دن جل پر بت شاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا جمال شاہ ہمارے اسکول آیا تھا۔ وہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس سے ملا۔ آئی رقبہ سے بھی۔ پینہ ہے اس نے کیا کیا؟"

وه منه بنا كربولي " كوئي غلط كام بي كيا هوگا " '' جہیں ڈیئر .....اس نے سندر بن کے دو نئے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا۔اسکول میں چوہیں بيحے بيجياں پڑھتی ہیں۔ان تمام کی سال بھر کی فیس اوا کی۔ اپنی جیب میں تمام بچوں کے کیے ان کی یونیفارم جرکرلایا تھا۔اپنے ہاتھوں بانٹ کر گیا ہے۔ ہناں حرانی کی بات؟

اسے سمیر کے لکھے پر یقین تہیں آیا بولی۔ " نامكن .... مين جيس مان عتى اس في تمهاري آيي يا کسی اور ٹیچیر کے لیے....

'' تہیں ڈیئر .... یہی تو برسی بات ہے۔اس نے اسکول میں تقریر بھی گ۔ آئی کو'باجی' کہہ کر یکارا۔ تھہرو....میرے یاس اس کی یونیفارم بانٹنے کی کئی فوٹوموجود ہیں۔ چندایک ٹیگ کردی تھیں جو یقیناتم نے مہیں دیکھیں۔ان میں سے ایک کا لنگ بھیجنا ہوں۔کلک کرکے دیکھ لو۔"

چند لمحول بعد چید باکس میں تین سطری لنک ابھرا۔ سنبل نے کلک کیا۔ فل سکرین پر ایک تصویر دھندلائی پھرواضح ہوئی۔اس پرنگاہ پڑتے ہی سنبل لے بدن کو گویا بجل کا جھٹکا لگا۔ وہ کری میں بیٹھی نہرہ

290

, r-10 1